





حافظ مؤمن خمان عنمانی فاضل و فاق المدارس العربیه و جامعه نفرة العلوم گوجرانواله خطیب مرکزی جامع مسجد فاروق اعظم کشائی اوگ (مانسهره)

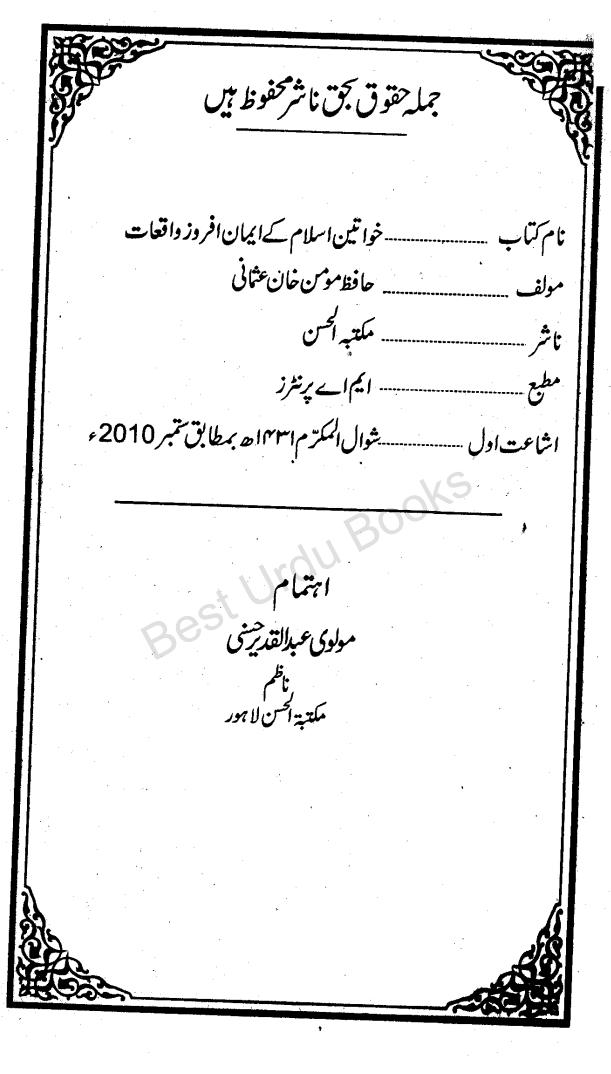

#### صفحةمبر 17 حرفسواول حضرت حليمه سعدتيا كي سعادت 22 نبوى بركات حضرت خديجيه كا آنخضرت ملافية كم اهنمازير هنا 23 الله تعالى كى طرف سے سلام 24 حفرت خدیجیا کی خصوصیات 24 حضرت عائش كوجبرائيل عليهالسلام كاسلام 25 تتميم كاحكم 25 واقعدا فك 26 آنخضرت كيمرض الوفات اورحضرت عائشت كي خدمت كزاري 34 چنگ جمل 35 محاسبةس 41 عبادت الهي 41 42 يرده كاابتمام افتاء 42 43 ابك بدعت كاخاتمه خصوصيات عائشه 44 أمّ المونين حضرت حفصيًّا 45 أمّ المومنين حضرت أمّ حبيبة 45 خاتون جنت مضرت فاطمة الزبراً كي شادي 48

| 4  | رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کھیا ہے ایمان افروز واقعات کے ایمان افراد |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | دنیا کی بہتر بن عورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53 | خاتون جنت کے کپڑوں میں ساپیوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 53 | چکی پیینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53 | سر کارِ دوعالم سلطینی اورخاتون جنب کی بھوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 54 | سوال سے اجتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54 | خاتون جنت كافاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54 | سائل کوخالی ہاتھ نہ جانے وینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 55 | حاليس اونىۋى كى ز كۈ ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 56 | مشكين، ينتيم اور قيدي كوكها نا كحلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 56 | تم جنت کی غورتوں کی سر دار ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 58 | فاطمه کے گلے میں سونے کا ہار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 59 | الله تعالیٰ کی طرف سے رزق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60 | أيخضرت سنالليا كالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60 | حضرت أمّ اليمنُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63 | محبوب سلَّ لَيْنِيْم كَي جِد الْي بِرأُمِّ البِمنَّ كَاغْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65 | اُمِّ ایمن کے گنتاخ کومزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 65 | حضرت صفية بنت عبدالمطلب كي بهادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 66 | حضرت صفيه بنت عبدالمطلب كابهائي كي شهادت برصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 67 | حضرت اُمّ رومان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 69 | حضرت اساءً بنت ا بي بكرصديق "برابوجهل كاظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 69 | واداجان کی تسلی کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70 | ذات النطاقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70 | حضرت اسائة کی بھوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 71 | حفرت اساله كامشقت برداشت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     | 5    | (خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 72   | مان سے صلہ رحمی                                                                                                |
|     | 72   | محاسبنفس                                                                                                       |
| •   | 73   | حضرت اسالةً کی جراًت و بها دری                                                                                 |
|     | 78   | حضرت اساء بنت عميس                                                                                             |
|     | 78   | حضرت اسالط بنت عميس اور حضرت عمراكي كفتكو                                                                      |
|     | 80   | حضرت ریجانه                                                                                                    |
| ٠   | 80   | حضرت أمَّ شريكُ كاايمان افروز واقعه                                                                            |
|     | 82   | حضرت زينب بنت رسول الله منافقية                                                                                |
|     | 84   | حفرت سبيبه غامد بيه كاخوف خدا                                                                                  |
| •   | 85   | بنت عمر ومب کی اطاعت رسول م                                                                                    |
|     | 86   | · حضرت اروی بنت عبدالمطلب ا                                                                                    |
|     | 87   | و فحمتان رسول کی بنائی پر حضرت اروی از کی خوشی                                                                 |
|     | 88   | خطرت زينب بنت اني معاوية بار گاورسالت ميں                                                                      |
|     | 89   | زينب بنت اليامغاوية كتعويذ برابن مشعورً كأعمل                                                                  |
| •   | 90 * | صدقه کے متعلق دریافت کرنا                                                                                      |
|     | 91   | زوجه حضرت صفوان بن معطل کاشوق عبادید                                                                           |
| ٠   | 92   | حضرت خوله بنت محكيم كي حالت                                                                                    |
|     | 93   | حفزت اساءانصارية بإرگاه رسالت ميں                                                                              |
| . • | 94   | حفرت أثم اسحاق مل بمجرت اور صبر                                                                                |
|     | 95   | زوجه حضرت ابوحمید ساعدی کا آنخضرت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق                                                    |
|     | 96   | اُمٌ المصائب حفزت زينبٌّ بنت عليُّ كى در دبھرى زندگى                                                           |
|     | 97   | حضرت زینب کی شادی                                                                                              |
|     | 99   | حضرت زينبُ كوفه مين -                                                                                          |
|     | 100  | حضرت زینب گر بلامیں<br>www.besturdubooks.net                                                                   |

| 6   | رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | شہادت حسین کے بعد                                                                                              |
| 103 | کوفیوں سےخطاب                                                                                                  |
| 104 | جرأت وبها درى                                                                                                  |
| 105 | یزیدی در بارمین حضرت زینب کی حق گوئی                                                                           |
| 107 | أمّ المصائبٌ مدينة الرسولٌ مين                                                                                 |
| 109 | فاطمه كے متعلق ایک شامی کی جسارت اور زینب کی جرائت                                                             |
| 110 | ايك جنتى خاتون                                                                                                 |
| 111 | ايك صحرانشين صحابية كالسنفسار                                                                                  |
| 112 | حضرت غزيي كي مظلوميت اور نصرت خداوندي                                                                          |
| 112 | ایک ببا دیشین صحابیه کی دعوت اسلام                                                                             |
| 114 | حضرت اُمّ علقميةٌ كالبين بيني سے راضى ہونا                                                                     |
| 116 | حضرت اُمّ خلا دُّانصار بيرکا ېږ ده                                                                             |
| 116 | اُمّ عبدالله کی بہادری                                                                                         |
| 117 | عبدالله بن عمرٌ کی بیوی صفیه بنت البی عبید                                                                     |
| 117 | حضرت حفصه اورموت کی تیاری                                                                                      |
| 119 | حضرت أمّ كلثوم اورملكه روم                                                                                     |
| 119 | خدمت خلق کی عجیب مثال                                                                                          |
| 121 | حضرت عثان کی شہادت کے بعد امیر معاویات و نسز ت ناکلہ کا خط                                                     |
| 123 | عمر کارت ہمیں دیکھر ہاہے                                                                                       |
| 124 | سلمي بنت هضه كاجوش ايماني                                                                                      |
| 126 | كياتم نيك كام كرناج التي مو؟                                                                                   |
| 130 | سکمی کے ہاتھ برابونجن کی تو بہ                                                                                 |
| 131 | جنگ أحد مين أمّ عمارة كاكردار                                                                                  |
| 132 | اینی مان کوسنجالو                                                                                              |

| <u>7</u> | رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کار انجامی اسلام کے ایمان افروز واقعات کار |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132      | تم نے آج بدلہ چکادیا                                                                                                  |
| 133      | اُمْ عماره كاعشق نبوي                                                                                                 |
| 134      | يوم حنين ميں اُمّ عمارةً كى بہادرى                                                                                    |
| 135      | جنگ بمامه میں اُم عمارةً کی شرکت                                                                                      |
| 137      | أمّ عمارةً كى قدر دانى                                                                                                |
| 137      | أُمّ عمارةً كے استفسار بروحي كانزول                                                                                   |
| 138      | حضرت أمّ سليم بنت ملحان ً                                                                                             |
| 138      | أمّ سليمٌ كالمحى                                                                                                      |
| 139      | حضرت أم ورقه الانصارية كى شهادت                                                                                       |
| 140      | اُمّ حرام بنت ملحانًا كى شهادت                                                                                        |
| 141      | خطرت أم د صداح ".                                                                                                     |
| 142      | أم وحداح انصارية الله تعالى كے لئے خرچ كرنے كاجذب                                                                     |
| 144      | اُمٌ معدِ خزاعيه كاجذبه فدمت                                                                                          |
| 146      | اميمه بنت سيح كااسلام                                                                                                 |
| 146      | حضرت در الله بنت الي لهب                                                                                              |
| 147      | كبشه بنت رافع انصارية كاعشق رسول                                                                                      |
| 148      | أمّ سعد كارنج وغم                                                                                                     |
| 149      | امامه بنت الى العاص سے انتخضرت ملاقليم كى محبت                                                                        |
| 150      | حضرت شيما بنت حارث سعدية "                                                                                            |
| 151      | میں تنہار سے سر دار کی بہن ہوں                                                                                        |
| 153      | سب ہے پہلی شہیدہحضرت سمیہ بنت خباط                                                                                    |
| 155      | حفرت جميله بنت سعد بن ربيع لأ                                                                                         |
| 156      | أم كلثوم كي بجرت                                                                                                      |
| 157      | أُمْ كَلْثُومٌ كَ حالات                                                                                               |

www.besturdubooks.net

| 8   | فرائين اسلام كے ايمان افروز واقعات كالان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 158 | الم ما في بعت ابي طالب كلى قدر ومنزلت<br>الم ما في بعت ابي طالب كلى قدر ومنزلت |
| 158 | ، ابان بان کا کے گھرے<br>معراج کاسفراُم ہانی کے گھرے                           |
| 159 | حرب منت نعلبه اور نزول وی<br>حطرت خوله بنت نعلبه اور نزول وی                   |
| 161 | <b>حعرت ع</b> رش کوخوله کی تصیحتیں                                             |
| 162 | ح <b>غرت بسره بنت صفواتایمان کی سجا</b> ئی                                     |
| 162 | فاطمه بنت خطاب كي استقامت                                                      |
| 164 | حضرت ہند بن عتبہ اسلام سے پہلے                                                 |
| 167 | جنگ <i>أحد</i> کی تیاری                                                        |
| 170 | حضرت ہنڈ کا اسلام اور بیعت                                                     |
| 172 | المنخضرت ملافية كما كاخدمت مين مدييه                                           |
| 172 | منداورمعاوية منداورمعاوية                                                      |
| 173 | ام میم بنت حارث جها دو بها دری                                                 |
| 174 | حصرت خوله بنت ازور گل حیران کن بهادری                                          |
| 177 | حضرت خوله کاغم اور بھائی کی تلاش                                               |
| 179 | حضرت ضرارٌ کی رہائی                                                            |
| 181 | حضرت أمّ ابان كي شجاعت                                                         |
| 182 | حضرت أم تميمايك تيز رومجامده خاتون                                             |
| 184 | خوا تین اسلام کامسلمانو س کولژائی پر آماده کرنا                                |
| 185 | خوا تین اسلام کی ہمت                                                           |
| 186 | ر موک میں خوا تین اسلام کی جنگ                                                 |
| 187 | حضرت کوله بنت از ور از کار موک میں زخمی ہونا                                   |
| 188 | صبر کرواجریاؤگی                                                                |
| 189 | خوش قسمت خاتون                                                                 |
| 191 | حضرت عفراء كاعجيب ايماني مؤقف                                                  |

| 9   | ر خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192 | ر واین امل بیوی کا ایمان افروز واقعه<br>حضرت جلیب کی بیوی کا ایمان افروز واقعه                                   |
| 195 | عظرت جنیب می بیون کا بین بر روروست<br>میں اس غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں                                            |
| 196 |                                                                                                                  |
| 196 | اُمٌ السبعة سات (مبارك مردول) كي مال                                                                             |
| 197 | . حضرت اُمَّ درداء<br>. سر سال د . ن سر سرفق ،                                                                   |
| 199 | عا تكهاورآل البي سفيان كي نقراء                                                                                  |
| 199 | معاذه عدویه کی سهاگ رات                                                                                          |
| 200 | ان کی عبادت اور نماز<br>ربع میر شده                                                                              |
| 201 | معاذة كاصبروشكر                                                                                                  |
| 201 | مقصدزندگی                                                                                                        |
| 201 | موت کی فکر<br>روس کی فکر                                                                                         |
| 202 | معاذةً كَ فَات معاذةً مِي مِنْ غَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ ال |
| 204 | وعظیم شنر ادی کی بے مثال غربت                                                                                    |
| 204 | ار مزدور سے بردہ کرلو                                                                                            |
| 205 | اُمٌ مسلم الخولانية                                                                                              |
| 206 | زامدان ژندگی<br>مرسمه این مسلم در از خداه بری کاس                                                                |
| 207 | اُم مسلم کی ضروریات اور ابومسلم در بار خداوندی میں<br>ویو لدینی بریت و مرا                                       |
| 208 | اُمّ البنيْن كاتفوى<br>بير نبير سي قريرة                                                                         |
| 209 | آسیدز وجه فرعون کا در دانگیز قرآنی واقعه<br>نویستر میرون                                                         |
| 210 | فرعون کی خادمه کاایمان<br>ده شده به                                                                              |
| 211 | درولیش شنرادی<br>معربات سرون                                                                                     |
| 212 | خدا تعالیٰ کی عبادت کااثر<br>مارچار سریع میسیرین                                                                 |
| 213 | الله جل مجدهٔ تی محبت کااثر                                                                                      |
| 214 | ایک لونڈی کی خدا تعالیٰ سے مناجات<br>شرک میں میں کی تکاف میں کہ دی                                               |
|     | تواب کی لذت نے درد کی تکلیف دور کر دی<br>www.besturdubooks.net                                                   |
|     |                                                                                                                  |

| (10  | والين اسلام كے ايمان افروز واقعات كالان الله كاليمان المروز واقعات كالان الله الله الله الله الله الله الله |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 214  | المرت حبيبه عدويه كے مجاہدات ومناجات بارگا والبي ميں                                                        |
| 215  | . معزت عجر ده کی شب بیداری                                                                                  |
| 215  | حضرت سعيد بن المسيب كي صاحبز ادى                                                                            |
| 216  | حضرت شاه ابوالحن خرقانی کی تلخ مزاج بیوی                                                                    |
| 217  | بیسونے کی جگہنیں                                                                                            |
| 218  | فاطمه نيبثا بورى كى رياضت وعبادت                                                                            |
| 218  | أم طلق كاذوق عبادت                                                                                          |
| 219  | صائم الدحرقائم الكيل خاتون                                                                                  |
| 221  | عالیس سال تک زبان کی حفاظت کرنے والی خاتون                                                                  |
| 227  | كاش! خوف خدا سے روتے روتے اندهى موجاؤں                                                                      |
| 228  | حفرت آمند مليه                                                                                              |
| 229  | قیامت کے دن سب کے سامنے مجھے رسوانہ کرنا                                                                    |
| 23.1 | حضرت جوہر براثیہ کی عبادت اور دنیا سے بے رغبتی                                                              |
| 232  | میں نے سمجھا قیامت آگئ ،                                                                                    |
| 233  | عمرس ايكباس                                                                                                 |
| 234  | بچول کی موت پر صبر                                                                                          |
| 234  | ستيده فاطمه أمّ الخير كي نصيحت ٨                                                                            |
| 237  | زُم <b>ا</b> کی قبولیت                                                                                      |
| 238  | رضيع خاتون که سولی رقم پرصبر                                                                                |
| 239  | ملكه للمه المان كي مشقت بعرى زندكي                                                                          |
| 240  | ا يك خاتون كا ايما لى جذبه                                                                                  |
| 247  | بهوكاانتخاب                                                                                                 |
| 250  | مجھےروٹا کہاں آ تا ہے؟                                                                                      |
| 251  | حطرت شوانه کی این بهن کارو وصیحتیں                                                                          |

|      |                                       | خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کا ایکا             |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 251  |                                       | تصرت غفیرہ کی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغولیت           |
| 252  |                                       | ریادہ رونے کی وجہ ہے آٹکھیں چلی گئیں<br>ا              |
| 252  |                                       | میرادل زخی اورجگر بارہ پارہ ہے                         |
| 253  |                                       | ایک لڑی کی عارفانہ با تیں<br>ایک لڑی کی عارفانہ با تیں |
| 254  |                                       | میں<br>شکار کرنے چلی تھی خود شکار ہوگئی                |
| 254  |                                       | پد کارغورت راه راست برآئی                              |
| 255  |                                       | آیک صالحہ لونڈی کی حکایت                               |
| 256  |                                       | کیا گناہ سے بڑھ کرکوئی مصیبت ہوسکتی ہے؟                |
| 257  |                                       | یں<br>ڈکراللہ سے غفلت موجب ذلت و تکلیف ہے              |
| 257  |                                       | الله والول كي غذا                                      |
| 257  |                                       | ایک من از کی کاتعلق اللہ تعالی ہے                      |
| 258  | , Irdi                                | تم کہاں ہے آرہی ہو؟                                    |
| 259  | a est U'                              | ايك الركى كى حضرت ذوالنون كونضيحت                      |
| 260  | Be                                    | حضرت صبیب مجمی کی بیوی                                 |
| 260  |                                       | گناه سے بچنے کاانعام                                   |
| 262  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ایک شب بیدار با ندی کا ذکرخیر                          |
| 263  |                                       | شیخ کر مانی کی بیٹی                                    |
| ,264 |                                       | ایک خدا پرست لونڈی                                     |
| 267  |                                       | ایما ندارلونڈی                                         |
| 269  |                                       | جنت میں ان کی جگہ میرے برڈوس میں ہے                    |
| 274  |                                       | زندگی کی لذت د بوانوں کوہی نصیب ہے                     |
| 275  |                                       | ایک د بوانی عورت کے احوال                              |
| 276  |                                       | ایک لڑکی پرخوف الہی کااثر اوراس کا حال                 |
| 277  |                                       | مهمانی نوازی کاعطیه                                    |
|      |                                       | ,                                                      |

www.besturdubooks.net

| 12  | (خوالین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کاری اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کاری اسلام |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 278 | ا ہے آپ کواحکام الہیہ سے آراستدر کھنے کابدلہ                                          |
| 279 | نیکی کاصلہ                                                                            |
| 279 | الله تعالیٰ آپ کومعاف فرمائے                                                          |
| 280 | عقل مندخاتون                                                                          |
| 283 | ایک خاتون کی قرآن دلیل کے سامنے عدالت جھک گئی                                         |
| 283 | شاه کابل کی بیوی کی پر ہیز گاری اور دینداری کا عجیب واقعہ                             |
| 284 | ملكه أمة الحبيب كى بها درى                                                            |
| 286 | فاطمه بنت عبدالقادر كى كرامت.                                                         |
| 287 | مشرف النساء بيكمقرآن اورتكوار                                                         |
| 288 | ايك خاتون كى غيرت وحميت                                                               |
| 289 | فاطمه بنت عبدالله ممس مجابده                                                          |
| 294 | قرسم خاتون با با فریدالدین گنج شکر کی والده محتر مه                                   |
| 295 | حضرت نظام الدين اولياء كي والده محترمه                                                |
| 297 | حضرت نظام الدين اولياء كى والده في في زليخا كا انتقال                                 |
| 297 | والده كانوكل                                                                          |
| 298 | حضرت مولا نامحمه قاسم نانوتوى كى الميه كاجذبه اطاعت                                   |
| 299 | دوسراوا قعه                                                                           |
| 299 | ة <i>كرعب</i> ادت كى حالت                                                             |
| 299 | حضرت تھانوی کی والدہ محترمہ                                                           |
| 299 | مولا ناالیاس کی نانی کی نمازاورغذا                                                    |
| 300 | مولا نامحمدالیاس کی والدہ کی تلاوت واذ کار                                            |
| 301 | د بندارگھرائے کا نقشہ                                                                 |
| 302 | ایک عورت کا دین جذبه                                                                  |
| 304 | مولا نامحم على جو ہر كى والده في امال كى بيت الله ميں وُ عااور حذبہ جہاد              |

| 13   | رِ خُواتِین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کھی انگرہ کا میکن کالسی |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 304  | ں<br>ای اماں کےصاحبز ادگان کی گرفتاری                              |
| 305  | ب<br>بی امال کی غیرت<br>بی امال کی غیرت                            |
| 305  | بی امال کی ہمت واستقلال                                            |
| 306  | بیگیم حسرت موہانی کی چراکت                                         |
| 307  | سيده نشاط النساء كااستغناء                                         |
| 307  | ي<br>پي بي نصير النساء شوق عبادت                                   |
| 309  | سيده عزيز النساء بيكم كى طلباء سے حد درجه محبت اور خدمت            |
| 310  | سيّدُه خير النساء بهتروالده ماجده مولا ناابوالحن على ندوى          |
| 310  | حالات برصبر                                                        |
| 310  | خيرالنساء كيمشغل                                                   |
| 311  | اسلام کے غلبہ کی تمنا                                              |
| .311 | خيرالنساء كے معمولات                                               |
| 314  | شنرادی زیب النساء کی دینداری                                       |
| 315  | مولا نامحرتقى عثاني كى والده كاذ كروعبادت                          |
| 316  | حكيم محرسعيدي والده كاكلمه نماز سيتعلق                             |
| 317  | قرآن پاک پریقین رکھنے والی خاتون کا ایمان افروز واقعہ              |
| 318  | نواب سلطان جهاں بیگم (والی ریاست بھو پال)                          |
| 323  | یاک دامن خوا نین کی دُعا کااژ                                      |
| 324  | ا یک جرأت مندخاتون                                                 |
| 326  | ایک خاتون کے حفظ قرآن کامعجزانہ واقعہ                              |
| 328  | عمّل ہے بلیغ                                                       |
| 329  | ایک افغانی لڑکی کی بہا دری                                         |
| 329  |                                                                    |
| 330  | مولا نامحر عمر بالنبوري كي والده كے جذبات اور تمنا                 |
|      |                                                                    |

| 14  |                                          |                        | (خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 332 |                                          | · _                    | ایک معذور، باهمت امریکی عورت کی دلچسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 343 | en e |                        | رردہ تو ہمارے لئے شرافت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 346 | 1990 C                                   | خاتون                  | جے سوامریکیوں کومسلمان کرنے والی نومسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 352 |                                          |                        | يا كستاني خواتين كي افسوسناك صور تحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 354 | : 1                                      | ا تبديل كرديا          | فرآن یاک کےمطا سے نے زندگی کارخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 358 |                                          |                        | میرامقصد زندگی دعوت تبلیغ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 360 | •                                        |                        | مسلمان عورت كامحتر ملباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 363 |                                          |                        | مسلمان عورتو إتم خو د كوضائع نه كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 364 |                                          |                        | میں نے اپنے رَبُ کو پالیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 366 |                                          | ائی کی ضرورت ہے        | مجھایک اچھی مسلمان بننے کے لئے رہنما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 368 |                                          | اسلام لانے پرمجبور کیا | ایک مسلمان اوک کے کردارنے اُستانی کوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 371 |                                          | , 1, 01                | سيالكوث كي ايك نومسلم خانون كي داستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 374 |                                          |                        | قرآن پاک کامعجزه دیکھر مندوخاتون خا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 378 | Be                                       |                        | فرانس کی ایک نومسلم خانون کی استقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 380 |                                          | تون کی روداد           | مختلف حالات ہے گزرنے والی نومسلم خا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 381 |                                          |                        | ياكستان ميس آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 382 |                                          |                        | فرآن پاک کی تا څیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 384 |                                          |                        | زندگی انقلاب آشنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 387 |                                          |                        | تبليغ قرآن مجيد فرقان حميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 388 | •                                        |                        | ایک ہند داڑی کا اسلام قبول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                          | · /                    | and the second of the second o |

انتساب

والده ماجده كے نام جن كى دُعائيس ميرے لئے سرماية حيات ہيں

# حرفسياول

بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ.... نحمدة و نصلّى على رسوله الكويم....

اسلام سے قبول خواتین کود نیای زنده رہے کا کوئی حق تبیں تھا اور نہ تی اس کی اپنی ذاتی کوئی حقیق تھے، باپ کے مرنے کے بعداس کی ہویوں کو دراشت کا حصہ سمجھا جاتا تھا اور ان سے شادی کی جاتی تھی۔ خاد ند کے انتقال کے ساتھ ہی عورت بھی مال دراشت بن جاتی تھی۔ ہندوستان اور عرب میں لڑک کو پیدا ہوتے ہی نده در گور کر دیا جاتا تھا۔ عیسائیوں کی سب سے ہڑی سلطنت رومہ الکبری میں عورتوں کی طالت لونڈ یوں سے برتر تھی، اس سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا، معمولی باتوں پر عورتوں کو ذرج کیا جاتا تھا۔ عیسائی خرب میں عورت گناه کی اصل اور شرکی مال ہے۔ عورت، مرد سے لئے جہنم کا راستہ ہے، ساری برائیاں اور فواحش اس عورت کی مربون منت ہیں۔ عورت شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیا رہے، دنیا پر ہر مصیبت اور لعنت نازل کرانے والی کہی عورت شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیا رہے، دنیا پر ہر مصیبت اور لعنت نازل کرانے والی کہی

رومۃ الکبری کامشہور نہ ہی رہنما '' تدلیل جرنا'' اپنے ایک خطبے میں کہتا ہے۔
عورت امن کی دشن ہے اور اس بچھوگی مانند ہے جو ہر وقت نیش زنی کے لئے تیار رہتا ہے۔ تم
اس کے ساتھ کتنی ہی محبت کرولیکن وہ اپنی قطری شرارتوں سے باز نہیں آسکتی۔ یوحنا کا قول ہے
کہ عورت دنیا کے تمام خطرناک ورندوں سے زیادہ خطرناک ورندہ ہے۔ میں السپنے مشاہدات
کی بناء پر کہتا ہوں کہ شیر کے حملوں سے جتنے آدمی مرتے ہیں اور سانپ کے کا شے سے جتنے
ہلاک ہوتے ہیں ،ان بچھووں کی نیش زنی سے جتنے ہے قرارہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہواور
ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جوعورت کے کمروفریب اور اس کی فتنہ آگیزی کی وجہ سے ہلاک
ہوتے ہیں۔ پس ہم جتنی نفرت شیر اور پچھو سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ عورت سے کرنی
عواہے کیونکہ وہ سب سے خطرناک ہے اور سب سے زیادہ ایذا پہنچاتی ہے۔ عیسائی کلیسا کی

ایک مجلس ۵۸۲ء میں مشہور عیسائی رہنما'' ماکون'' کی زیرسر پرستی منعقد ہوئی جس میں متفقہ طور پریہ طے پایا کہ عورت نجات پانے والی روح سے خالی ہے اور وہ روح نہیں رکھتی۔

یہودیوں کی نگاہ میں ہرعورت شیطان کی سواری اور وہ بچھو ہے جوضر وری طور پر ہر انسان کو ڈنگ مارنے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہودیوں کی متند جیوش انسائیکلو پیڈیا میں ہے کہ معصیت اوّل چونکہ بیوی ہی کی تحریک پرسرز دہوئی للہٰذااس کوشو ہر کا محکوم رکھا گیا اورشو ہراس کا حاکم ،شو ہراس کا مالک ہوتا ہے اور وہ اس کی مملوکہ۔

قدیم بونانی تہذیب میں عورت کا مقام اتنا گرادیا گیا تھا کہ اس کی حیثیت بچہ پالنے والے غلام کی ہوگئ تھی۔ عورتوں کوان کے گھروں میں قید کر دیا جاتا تھا، وہ تعلیم سے محروم تھیں۔ رومیو کا عقیدہ تھا کہ عورت ایک بے جان قالب ہے جس کی وجہ سے وہ اُخروی زندگی میں کوئی حصہ نہیں یائے گی ، وہ نا پاک ہے۔

قدیم بابلیوں کے عہد حکومت میں عور تیں روپوش رہتی تھیں اور باپ کو بیت حاصل تھا کہ ضرورت کے وقت اپنی لڑکیوں کوفر وخت کر دے۔قدیم ایرانی تہذیب میں عورت کے استحصال اور جبر استبداد کا عام رواج تھا چنانچہ پانچویں صدی عیسوی میں فر دجر دووم نے اپنی بیٹی کو پنی زوجیت میں رکھا اور پھر قتل کر ڈالا۔اس پانچویں صدی عیسوی میں مزدک کا نظر بیسا منے آیا۔اس کا کہنا تھا کہ تمام انسان میساں طور پر پیدا ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی تفریق بین ہیں ہے لئے حلال ہے۔

ہندوؤں کے ایک قانون کے تحت تقدیر ، طوفان ، موت ، زہر ، زہر میلے سانپ بھی اس قد ربر ہے اور خراب نہیں جتنی کہ عورت ہے۔ ہندونظریات کے مطابق عورت بھی آزاز ہیں ہوسکتی ، وہ میراث نہیں پاسکتی۔ شوہر کی وفات کے بعدا سے اپنے سب سے بڑے بیٹے کے ماتحت زندگی گزار نی ہوگی۔ وہ سی معاملہ میں خود مختار نہیں۔ معاثی حالات میں اس کی حق تلفی سے زیادہ تخت امریہ تھا کہ شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی مرجانا اور اس کی ' چتا' پر' ستی' ہو جانا ضروری تھا۔ اگر شوہر بدچلن ، اوصاف جمیدہ سے خالی اور عیاش ہوت بھی ہوی کوچا ہے کہ دیوتا کی طرح اس کی پستش کرے۔ جو بیوی شوہر کے فرائض کو پورانہ کرے وہ مرنے کے بعدرسوا ہوگی اور گیدڑ کے پیٹ میں جنم لے گی۔ چیض والی عورت کا لیکا یا ہوا یا چھوا ہوا کھانا نہ کھایا ہوگی اور گیدڑ کے پیٹ میں جنم لے گی۔ چیض والی عورت کا لیکا یا ہوا یا چھوا ہوا کھانا نہ کھایا

جائے۔ عورت کے لئے قربانی جائز ہے نہ برت (روزہ)، صرف شوہر کی اطاعت کافی ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعداس پرلازم ہے کہ سی صورت دوسری شادی نہ کرے، تمام عمر بیوہ رہے اور بہت کم غذا برائی زندگی گزار ہے۔ اعلیٰ خاندان کی لڑکی خواہ بدصورت ہواس سے شادی کرلو اور ادنیٰ خاندان کی حسین تر لڑکی محکراد ہے میں کوئی مضا تقنہیں۔

بر رہ مت کے بانی گوتم بدھ کا فر مان ہے، عورتوں سے میل جول مت رکھو، عورت برھ کا فر مان ہے، عورتوں سے میل جول مت رکھو، عورت مرد کے خطر ناک ہے اس کی طرف دیکھنا بھی پر ہیزگاری کے خلاف ہے۔ عورت مجسم فریب ہے، وہ اپنی عیاریوں سے مردوں کے ایمان کوخراب کرنا جا ہتی ہے۔ تم سے جہال تک ہوسکے اس کی شرارتوں سے بچو۔

یورپ کے ترقی یا فتہ ممالک میں بھی عورت کی مظلومیت کا بیا عالم ہے کہ ۳۵ برس سے فطع سے زائد عمر کی عورتیں شدید ڈپریشن میں مبتلا ہیں کہ ان کے فاونداور بوائے فرینڈ زان سے قطع تعلق کر کے نوجوان لڑکیوں کے پیچھے بھا گئے گئے ہیں۔ چنا نچے شدید ذہنی صدمات کے نتیج میں امریکہ میں کم از کم سٹر ہزار عورتیں ہر سال حرکت قلب بند ہو جانے سے یا د ماغ کی رَگ بھی جانے سے یکا کی سرجاتی ہیں۔ بوڑھی عورتوں کی حالت سب سے برتر ہے۔ وہ ترسی رہتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کی رفاقت میں زندگی کے دن پورے کریں اور وہ ان کی منت ساجت بھی کرتی ہیں کہ آہیں گھر کی ڈیوڈی پر یا کسی برآمہ ہیں بستر لگانے کی اجازت دے ساجت بھی کرتی ہیں کہ آہیں گھر کی ڈیوڈی پر یا کسی برآمہ ہیں بستر لگانے کی اجازت دے ویں تا کہ وہ اپنے پوتوں، نواسوں اور نواسیوں سے دل بہلا سکیں گران بے چاروں کی شنوائی نہیں ہوتی اور وہ ''اولڈا تی ہمومز'' میں نہایت سمبری کی حالت میں دم تو ڈ جاتی ہیں۔
ان تمام ادیان باطلہ کے مقابلہ میں اسلام نے بہا تگ وہل اعلان کیا:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُونِ .....

''اورعورتوں کاحق مردوں پرویساہی ہے جبیادستور کے موافق مردوں کا

حق عورتوں پرہے۔''

ایک صحافی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ملکا ٹیڈیا آپ میمیں ہماری ہیویوں کے برہ میں کیا فر ماتے ہیں؟ آنخضرت ملکا ٹیڈیا نے فر مایا بتم لوگ جوخود کھاتے ہوائی میں سے ان کو میں اور نواور ندان کی برائی کرو۔ (ابوداؤد) کھلاؤ، جوتم پہنتے ہوائی میں سے ان کو پہناؤ۔ ندان کو مارواور ندان کی برائی کرو۔ (ابوداؤد)

ہی وجہ ہے کہ آج بورپ اور مغرب میں مردوں کی نہیت خوا تین زیادہ اسلام میں داخل ہورہی ہیں۔ وہ بجھتی ہیں کہ اسلام کے علاوہ تمام نداہب خوا تین کے استحصال کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ صرف اسلام ایسا فدہب ہے جوخوا تین کے حقوق کی صفات دیتا ہے۔ اسلام میں خوا تین نے ابتداء ہی ہے روش کردارادا کیا ہے اور تاریخ کے اوراق پراپنے انمنٹ نقش چنوڑے ہیں۔ اسلام نے خوا تین کو ندمرف جینے کا حق دیا بلکہ ہر میدان میں آگے بروجنے کا حوصلہ بھی دیا اور انہیں ایسے مواقع فراہم کے کہ وہ اپنے نسوانی تقاضوں کے ساتھ ساتھ معاشرہ کے اندرا پی صلاحیتیں بروئے کا رالا کراعلی سے اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکیں بردھے جس کے دی اندرا پی صلاحیتیں بروئے کارالا کراعلی سے اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکیں جس کے نتیج میں خوا تین اسلام نے ایسے عظیم کارنا ہے انجام دیے جس پر آج بھی اُمت مسلمہ نخر کررہی ہے۔

میر روی ہے۔

ان عظیم خوا تین کے ایمانی جوش سے جرے ہوئے چند داقعات بندہ نے جمع کے

ہیں جن کو پڑھ کر ایمانی خرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پرفتن دور میں مسلمان خوا تین کے

لیے ضروری ہے کہ اپنے اسااف کے درخشندہ تاریخی کرداری بیروی کرتے ہوئے اپ آپ کو

فتنوں سے محفوظ رکھ کیس ۔ اللہ تعالی نوجوان سل کومغرب کی مادر پدر آزادی سے محفوظ رکھ کر

اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ۔

وَصَلَّى الله على النبِّي الامي وعلى اله واصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً كثيراً ....

# حافظمؤمن خانعثاني

فاضل وفاق المدارس العربيد وجامعه نصرة العلوم گوجرانواله خطيب مركزى جامع مسجد فاروق اعظم كشائي تخصيل اوگی ضلع مانسمره • امنی • ۱ • ۲ - ۲۵ جما دی الاقال ۱۳۳۱ ه • ۱۳۲۵ - ۹۳۸۵۸۳۵

### خضرت عليمه سعدية كي سعادت

جفزت حلیمه سعدیہ نے رضاعت کی خبرا ہے سحرکن بیان کے ساتھ اس طرح بیان فر مائی ہے۔ میں قبیلہ سعد کی دس عور توں کے ساتھ نکلی ،وہ بھی بچوں کی طلب میں چلی تھیں۔وہ سال قحط والا بالكل خشك، بيآب وگياه تھا،ميرے نيچےسفيد خچر بالكل لاغر كمزورتھا، جارے ساتها یک اونٹنی بردی عمروالی تھی،اللہ کی قشم! ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی اورہم اس بچہ کی مجوک کی دجہ سے بالکل سونہ سکتے تھے جو ہمارے ساتھ تھا۔ (شاید پیعبداللہ تھا)۔ نہ ہی میرے بیتان میں اتنا کچھ ہوتا جواس کوسیر کرسکتا اور نہ ہی ہماری بوڑھی اونٹنی میں کچھ تھا جواس کی غذا بن سکتی لیکن ہمیں بارش اور کشادگی کی امید تھی ،اسی حالت میں ہم مکہ شریف پہنچے گئے۔الیم کوئی عورت نتھی جس کوآ ہے پیش نہ کئے گئے ہوں مگر ہرایک بین کر کہ بیٹتم ہے، پرورش سے انکار كرديتى كيونكه باب ہى سے مال ملنے كى اميد ہوتى ہے اور وہ آپ كى پيدائش سے پہلے وفات کر گئے تھے۔ان کی والدہ اور دا داسے شایدعور توں کو پچھامید نتھی۔اس طرح سب بیٹیم کہہ کر ا نکار کر دیتیں اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتیں۔ یہاں تک کہیر ہے ساتھ ایک عورت رہ گئی مگراس كوبھى يرورش كے لئے بيدل گيا۔ ميں تنهاره گئے۔ جب قافلے نے واپس چلنے كااراده كيا توميس نے اینے شوہر سے کہا،خدا کی تنم! مجھے بیربات بخت نا گوارے کدمیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ خالی ہاتھ لوٹوں۔ اِللہ کی قتم! میں اس بنتم بچہ کے پاس جاؤں گی اور اس کولاؤں گی۔ لہذا میں گئی اوراس کو لےلیا۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے، حلیمہ نے فرمایا کہ عبدالمطلب میرے سامنے آئے اور دریافت فرمایا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، بنی سعد قبیلہ کی ایک عورت ہوں۔
میں نے کہا، حلیمہ تو عبدالمطلب مسکرانے گے اور کہا، واہ واہ! بیقبیلہ سعادت منداور بردبار متحمل مزاج ہے۔ بید دونوں خصلتیں ان میں زمانے میں سب سے بہتر ہیں اور یہ ہمیشہ سے باعزت ہیں۔ اس کے بعدوہ مجھے حضرت آمند سرور کا نئات مالی ایک والدہ مبارکہ کے پاس باعزت ہیں۔ اس کے بعدوہ مجھے حضرت آمند سرور کا نئات مالی ایک کے ،وہ بچ میں نے ان سے گود لے لیا۔ بے شک خزانوں میں سے حضرت حلیمہ سوری ہے۔
نے بہت بواخر اندہ اصل کیا۔

#### (خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی اللہ اللہ کے ایمان افروز واقعات کی کی اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ جب آپ کے باس آئیں تو ساتھ میں عبدالمطلب بھی تھے تو عبدالمطلب نے غیبی آواز سے مندرجہ ذیل اشعار سنے: ان ابين امينة الامين مسحسداً '' بے شک آ منہ کا بیٹا اما نتدارمحمہ سالٹیا مخلوق میں سب سے بہتر۔'' خير الانام وخيرة الاخيار ''اور بہتر بن لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔'' ما ان له غير الحليمة مرضع ''ان کے لئے حلیمہ کے سواکوئی (آیا) دور بلانے والی ہیں ہوسکتی۔'' نعم الامينة هي على الاسوار ''اوروه بهترین رازون پرامانت دار ہیں۔'' مامونة من كل عيب فاحسش "اوروه مرعیب سے اور فخش سے پاک و محفوظ ہیں۔" ونــــقية الا تــــواب والا وزار " پاک دامن اور گناموں سے یا کیزہ ہیں۔" لا تسلمنه الى من سواها انه "اورتم اس ( آپ ) کواس کے سواکسی کے سپر دنہ کرو۔" امـر و حکم جاء من جبار ''اور پیم وفر مان ہے جو جہار خداوند کی جانب سے آیا ہے۔'' (تاریخ طبری ا/۱۲۵۸، تاریخ اسلام ذہبی ا/۲۵)

#### نبوی برکات

جب ہے حضرت حلیمہ نے سرور کا تنات سٹاٹٹی کا گوردلیا، برکتیں حضرت حلیمہ اوران کے شوہر پرموسلا دھار بارش کی طرح بر سنے لگیں۔ جیسے ہی آپ کو گود میں اٹھا یا اور اپنے سینہ مبارک سے لگایا تو حضرت حلیمہ کے بہتان دودھ سے خوب بھر گئے، جتنا بھی جاہا دودھ پلایا،

آپ نے خوب سیر ہوکر نوش فر مایا۔ پھر حلیمہ نے اپنے دوسرے بچہ کو اٹھایا (عبداللہ بن حارث) ان کوبھی خوب سیری سے دو دھ پلایا، پھر دونوں لال سو گئے۔ بہر حال حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر پہلے ہوئی شدت و بھوک و پیاس میں تھے۔ کھانا میسر نہ ہوتا تھا، اونٹنی بالکل بوڑھی مقی، پچھ بھی دو دھ نہ تھا۔ لیکن اچا تک تمام مصیبتیں ختم ہوگئیں، ای وقت حالات تبدیل ہوگئے۔ اس صورت کوحضرت حلیمہ خود بیان فر ماتی ہیں کہ:

''میرے شوہر تھے ہوئے اونٹنی کے پاس آئے تو اس کے تھن تھلاتھل بھرے ہوئے تھے۔
انہوں نے دودھ دھویا، جتنا بھی چاہا دودھ نکلتارہا۔ پھرہم دونوں نے خوب سیرہوکر پیااوربڑی
خیروبرکت کے ساتھ رات بسر کی۔ جب ضح طلوع ہوئی تو میر سے شوہر نے کہا، اے حلیمہ! کیا
تو جانتی ہے؟ خدا کی تنم! تو بڑی خیروبرکت والی چیز لائی ہے۔ میں نے بھی کہا، اللہ کی قسم!
میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھراکی مرتبہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی اور گدھی پسوارہوئی اور
اپنے نیچ (آپ ) کو اپنے ساتھ اٹھالیا۔ میں نے جلدی سے اتنا سفر طے کرلیا کہ ان کی
سواریاں آئی رفآر پر قادر نہ تھیں، یہاں تک کہ میری سہیلیوں نے مجھے کہا، اے ذویبا کی بٹی!
سواریاں آئی رفآر پر قادر نہ تھیں، یہاں تک کہ میری سہیلیوں نے مجھے کہا، اے ذویبا کی بٹی!
سواریاں آئی رفآر پر قادر نہ تھیں، یہاں تک کہ میری سہیلیوں نے مجھے کہا، اے ذویبا کی بٹی!
سے میں شنے ان کو کہا، کیوں نہیں ، یو دہی ہے خدا کی قتم ۔ کہنے گئیں ، اللہ کی قسم! اس کی تو نئی
شان ہوگئی ہے۔'

# 

عفیف الکندی کا بین ہے۔ عباس بن عبدالمطلب میرے دوست تھے۔ وہ یمن آتے جاتے رہتے تھے، وہاں سے عطر خریدتے اور جج کے ایام میں بیچا کرتے۔ میں اور وہ ایک دن منی میں بیچا کرتے۔ میں اور وہ ایک دن منی میں شھتو اچا نک ایک جوان عمر کا آ دمی آیا اور خوب اچھی طرح وضو کے افعال سرانجام دیئے، پھر نماز پڑھنے لگے۔ اسنے میں ایک عورت آئی، وہ بھی وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پھر ایک کسن نو جوان آیا اور وہ بھی ان کے قریب ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے کہا، ہرباد ہوا ہے عباس! یہ کسادین ہے اور یہ دوسر الڑکا بھی میرا بھتیجا کا دین ہے اور یہ دوسر الڑکا بھی میرا بھتیجا کا دین ہے اور یہ دوسر الڑکا بھی میرا بھتیجا کی این ابی طالب ہے اور یہ عورت محمد (سائٹیڈم) کی بیوی خدیج ہے۔ یہ اس کے دین میرا بھتیجا کی این ابی طالب ہے اور یہ عورت محمد (سائٹیڈم) کی بیوی خدیج ہے۔ یہ اس کے دین

کے تابع ہو چکے ہیں۔

عفیف،اس کے بعد کہ جب ان کے دل میں اسلام راسخ ہوااوروہ اسلام لے آئے تو کہا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھ افتص ہوتا۔

(عيون الارزا/١١٦، مجمع الزوائد ٩/٢٢/، سيرة الحلبيه ١/٢٣٦، طبقات ابن سعد ٨/١١)

#### الله تعالی کی طرف ہے سلام

حضرت طاہرہ خدیجہ کواللہ تعالی کی طرف سے سلام ملاتو وہ اس وقت نی کریم مؤلٹی کے پاس تشریف فرماتھیں۔حضرت انس کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو نبی کریم مؤلٹی کے پاس خدیجہ عموجو دہیں۔آنخضرت ملائٹی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے خدیجہ کوسلام کہلوایا ہے تو حضرت خدیجہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی خودسلام ہے، جبرائیل کو بھی سلام ہواور آپ پر بھی سلامتی ہو،اس کی رحتیں اور اس کی بر متیں ہوں۔

دوسری روایت میں بھی طاہرہ خدیجہ کو جنت کی بٹارت ہے کہ جرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یارسول اللہ! - خدیجہ آپ کے لئے ایک برتن میں کھانے پینے کے لئے کچھولا رہی ہیں۔ جب یہ آجا کیں تو آپ انہیں اپنے رَبّ کی طرف سے سلام کہنے اور جنت میں یا قوت سے بنے گھر کی بٹارت دیں جس میں کوئی شورشر ابا اور تھ کا و منہیں کے اور جنت میں یا قوت سے بنے گھر کی بٹارت دیں جس میں کوئی شورشر ابا اور تھ کا و منہیں کے اور جنت میں یا قوت سے بنے گھر کی بٹارت دیں جس میں کوئی شورشر ابا اور تھ کا و منہیں کے اور جنت میں یا قوت سے بنے گھر کی بٹارت دیں جس میں کوئی شورشر ابا اور تھ کا و منہیں کے اور جنت میں یا قوت سے بنے گھر کی بٹارت دیں جس میں کوئی شورشر ابا اور تھ کا و منہیں کی سے۔

#### حضرت خديجة كي خصوصيات

ا ..... سب سے بہلے الخضرت ملاقید السلی و بنے والی حضرت خد بجر ہیں۔

٢ .....٢ اسلام لانے والی پہلی شخصیت ہیں۔

سم .... رسول الله مال فيكم ي جن كى سب سے بہلى شادى مولى ، وه حضرت خد يجر بيل ن

س سے سے انہوں نے انخضرت ماللیا کے ساتھ نماز پڑھی۔

۵ .... سب سے بہلے آپ مال اللہ اللہ وائی سے مولی۔

٢ .... ازواج مطبرات ميں سب سے پہلے جنت كى بشارت انہيں ملى ۔

ے سے سے سے اشتعالی کی طرف سے سلام آیا۔

٨ ..... مؤمنات ميں سے بہل صديقه خاتون كاشرف انبيں حاصل موا-

و ... از واج مطهرات میں سے سب سے پہلے وفات انہی کی ہوئی۔

ا میل شخصیت بین جن کی قبر مبارک میں آپ ملاقید کا است

## حضرت عائشة كوجبراتيل عليدالسلام كاسلام

حفرت عائش کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آنخضرت مظافید کے ساتھ غزوہ بی قریظ میں تھیں، وہاں جرائیل علیہ السلام نے انہیں سلام پیش کیا۔ آنخضرت مظافید کم نے فرمایا، اے عائش! پیجرائیل ہیں اور یہ تہمیں سلام کہدرہے ہیں۔ تو حفرت عائش نے جواب دیا، وعلیم کلوبلام ورحمتہ اللہ۔ یا رسول اللہ! آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں و کھھ سیکتے۔ (بخاری مسلم، الدرالمثورللسیوطی ۱/۱۷)

تتيتم كأحكم

ہماری روحانی ماں اُم الموشین حضرت عائشگی برکات میں ہے ایک آیت جیم کا بزول بھی ہے جوانی کے سبب مسلمانوں کی آسانی کے لئے نازل ہوا۔ امام بخاری نے حضرت عائش کے واسطے نقل کیا ہے، وہ فرماتی ہیں، ہم رسول اللہ مظافی کے ساتھ کئی سر جی مقام ' یا ذات الحیش پر پنچ تو میرا ہارٹوٹ گیا۔ آخر کھر س علی لی آخر اُنے اسے ڈھونڈ نے کے لئے قافلہ روک لیا۔ سب لوگ رک گئے، وہاں پانی بھی تہیں تھا اور نہ بی لوگوں کے ، وہاں پانی بھی تہیں تھا اور نہ بی لوگوں کے ، وہاں پانی بھی تہیں کہ عائش اور نہ بی اوگوں کے پاس تھا۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر سے پاس آکر کہا، آگیا کہ کھی ہے۔ اس نے بی کریم مظافیق ہمیت سب لوگوں کورکوالیا ہے، نہ یہاں پانی ہے اور نہ بی لوگوں کے باس آجہ نہ یہاں پانی ہے مظافیق ہمیں میری ران پر سرر کھی سور ہے تھے۔

معرض عائشاً فرماتی ہیں کہ پھر حصرت ابو بکڑنے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا، خواب کیا کہنے تنہارے، اور انہوں نے مجھے پہلو میں کونچیں بھی ماریں مگر رسول اللہ سڑائی میں کے آزام فرمانے کی وجہ سے میں ملنے سے بازرہی۔ پھر آنخضرت منالید نیم ایر ارہوئے۔ صبح ہوگئی اور پانی نہ تھا تو اللہ تعالی نے تیم کی آیت نازل فرمائی۔ (بخاری تفسیر ابن کیر ۳۱/۲)

امام ذہبی لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے رخصت نازل فرمائی توسیّد نا ابو بکر شریف لائے اور حضرت عائشہ سے مخاطب ہوئے ،خدا کی قسم! میری بیٹی تو بہت مبارک ہے۔ (سیراعلام النبلاء۲/۲۲)

#### واقعها فك

مدینہ میں آکر مسلمانوں کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ مکہ سے بالکل مختلف تصیں۔ مدینہ میں منافقوں کا ایک گروہ پیدا ہوگیا تھا جو ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔انسان کے لئے سب سے بڑی چیز آبرو ہے اوراس برحملہ بڑے کمینے دشن کا کام ہے لیکن یہاں اسلام کو جیسے مخلص، وفا شعار اور محبت والے دوست ملے تھے، اسی قتم کے نفاق پرور، عداوت پیشہ اور غدار دشمن بھی ہاتھ آئے تھے۔اس قتم کے غلط اور خلاف آبرو واقعات کی تشہیر اور باہمی خانہ جنگی کے اسباب کی فراہمی ان کا سب سے بڑا ہتھیا رتھا۔اگر فدانخواستہ تو فیق الہی شامل حال نہ ہوتی تو ان کی خانہ برانداز کوششیں پہلے ہی کئی بارصحابہ کے فدانخواستہ تو فیق الہی شامل حال نہ ہوتی تو ان کی خانہ برانداز کوششیں پہلے ہی کئی بارصحابہ کے درمیان تفریق بلکہ خوزین میں کا میاب ہو چکی ہوتیں۔

ان کوششوں کی سب سے ذکیل مثال اقک یعنی حضرت عائش پرتہمت لگانے کا واقعہ ہے۔ معلوم ہے کہ اس منافق گروہ کے سب سے بڑے وشمن حضرت ابو بکر اور حضرت عرش سے ۔ اس بناء پرحرم نبوت اور بارگا و خلافت کی شہرادیوں یعنی حضرت عائش اور حضرت خصہ ہے بدنا م کرنے میں ان کی ناکام کوششوں کا بڑا حصہ صرف ہوا جن کی متعدد مثالیں موجود ہیں نجد کے قریب مریسیع نام بنی مصطلق کا ایک چشمہ تھا۔ شعبان ۵ ھ میں مسلمان اسی چشمہ کے پاس ان سے معرکہ آرا ہوئے تھے۔ چونکہ یہ معلوم تھا کہ یہاں کوئی خوزیز جنگ نہیں ہوگی، اس لئے منافقوں کی ایک بہت بڑی تعداد فوج میں شریک ہوگئی تھیں۔ ابن سعد کی روایت ہے:

و حور ج معہ بیشر کشیر من المنافقین لم یخر جوا فی غزاة

و خور ج معہ بیشر کشیر من المنافقین لم یخر جوا فی غزاة
قط مبتلها۔

''اس سفر میں منافقین کی بہت بردی تعداد شریک تھی جو کسی اور غزوہ میں نہیں ہوئی۔''

آنخضرت ما الله المن سے جن کے نام پر قرعہ پرٹا، وہ معیت کے شرف سے ممتاز ہوتیں۔ اس طریقہ سے اس سفر میں حضرت عائشہ ہمر کا بی میں تھیں، چلتے وقت اپنی بہن اسائے کا ایک ہار عاریۃ پہننے کو ما نگ لیا تھا، وہ ان کے گلے میں تھا۔ ہار کی لڑیاں اتنی کمزور تھیں کہ ٹوٹ وائی تھیں۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر چودہ برس کی تھی۔ یہ عورت کا وہ زمانہ ہے جس میں ان کے نزد یک معمولی سازیور بھی وہ گراں قیمت سامان ہے جس کے شوق میں ہر زحمت گوارا کر لی جا سکتی ہے۔ سفر میں حضرت عائشہ ہے جمل سامان ہے جس کے شوق میں ہر زحمت گوارا کر لی جا سکتی ہے۔ سفر میں حضرت عائشہ ہے جمل برسوار ہوتیں ،ساربان محمل اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور چل کھڑ ہے ہوتے تھے۔ اس وقت میں ہر محمل اٹھا کہ اس قدر دبلی تیلی اور ہلکی پھلکی تھیں کے جمل اٹھانے میں ساربانوں کو مطلق محسون نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کوئی سوار بھی ہے بانہیں۔

سفر سے واپسی میں کی بار منافقین نے شرارتیں کیں۔ ایک دفعہ قریب تھا کہ مہاجرین اورانصارتلواریں تھینچ تھینچ کر باہم کٹ مریں۔ آخرمشکل سے معاملہ رفع دفع کیا گیا۔ ان شریروں نے انصار کو تمجھایا کہ وہ اسلام کی مالی خدمت چھوڑ دیں۔عبداللہ بن ابی جوان کا رئیس تھا، برملاکہا:

لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الا ذل .....

''اگر ہم مدینہ واپس پنچ تو معززین ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔''

آخضرت سٹائیڈ نے انصار کوجمع کر کے اس واقعہ کی اطلاع دی تو گوہ اس جرم میں شریک نہ تھے تاہم ان کوندامت ہوئی اور عبداللہ بن ابی کی طرف سے ایک عام نفرت بیدا ہوگی۔خوداس کے بیٹے نے جب بیسنا تو باپ کے گھوڑ ہے کی لگام پکڑلی اور کہا، جب تک تم بیہ اقرار نہ کرلو کہ ذلیل تم ہواور معزز محمد سٹائیڈ نیم ہیں، میں تم کونہیں چھوڑوں گا۔

ا یک جگہرات کو قافلہ نے بڑاؤ کیا۔ پچھلے بہروہ پھرروانگی کو تیارتھا،حضرت عاکشہ

#### خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کاریات اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کاریات اسلام کے ایمان افروز واقعات

قضائے حاجت کے لئے قافلہ سے ذرا دورنگل کر باہر آڑیں چلی گئیں، فارغ ہوکر جب لوٹیں تو اتفاق سے گلے پر ہاتھ پڑگیا۔ دیکھا تو ہار نہ تھا۔ ایک تو کم ٹی اور پھر مائے کی چیز ، گھبرا کر وہیں ڈھونڈ نے لگیں۔ سفر کی ناتجر ہکاری کی بنا پر نہ کی کو واقعہ کی اطلاع دی اور نہ آ دمیوں کو این ڈھونڈ نے لگیں۔ سفر کی ناتجر ہمار بان حسب دستور محمل کو اونٹ پر رکھ کر قافلہ کے ساتھ دوانہ ہوگئے ۔ تھوڑی در کی تلاش میں ہار لگیا۔ ادھر قافلہ چل چکا تھا، پڑاؤ پر آ کیس تو یہاں سناٹا تھا۔ مجوراً چا دراوڑھ کر وہیں پڑی رہیں کہ جب لوگ محمل میں نہ پاکسی گے تو خود لینے آ کیس گے۔ مفوان ؓ بن معطل ایک صحابی سے جوساقہ (ریرگاڑو) لیمنی چھوٹے چھوٹے سے جو کو جب وہ اور فوج کی گری پڑی چیز وں کے انتظام کے لئے لشکر کے چچھے پیچھے دہتے ہے۔ صبح کو جب وہ پڑاؤ پر آ نے تو دور سے سواد نظر آیا ، تھم مجات سے پہلے جواسی سال ناز ل ہو چکا تھا ، انہوں نے حضرت عائش کو دیکھا تھا ، دیکھتے ہی بیچپان لیا۔ پاس آ کر انا للہ پڑھا ، آواز سن کر حضرت عائش کو دیکھا تھا ، دیکھتے ہی بیچپان لیا۔ پاس آ کر انا للہ پڑھا ، آواز سن کر حضرت عائش میں بڑیں۔ صفوان ؓ نے اپنا اونٹ بھایا اور ان کو سوار کر کے آگلی منزل کا مائے لیا۔ تا قالمہ نے دو پہر کے وقت بڑاؤ کیا ہی تھا کہمل سائے نظر آیا۔ مفوان ؓ کے ہاتھ میں راستہ لیا۔ تا قلہ نے ذو و پہر کے وقت بڑاؤ کیا ہی تھا کی ممل سائے نظر آیا۔ مفوان ؓ کے ہاتھ میں راستہ لیا۔ تا قلہ نے ذو و پہر کے وقت بڑاؤ کیا ہی تھا کہمل سائے نظر آیا۔ مفوان ؓ کے ہاتھ میں راستہ لیا۔ تا قلہ ہے ذو و پر کے وقت بڑاؤ کیا ہی تھا کھمل سائے نظر آیا۔ مفوان ؓ کے ہاتھ میں

اونٹ کی مہارتھی اور حضرت عاکشہ محمل میں سوارتھیں۔ بینہایت معمولی واقعہ تھااورا کٹرسفر میں پیش آتا ہے۔

بندووک میں بیتااور بنواسرائیل میں مریم پرجو کھی گرری، اسلام میں اس کا اعادہ ہوا۔ عبداللہ بن ابی نے کہ جس کا رخم ابھی تازہ تھا، یہ مشہور کیا کہ نعوذ باللہ اب وہ پاکدامن نہیں رہیں، جا بجا اس چیز کو پھیلا ناشروع کیا۔ نیک دل مسلمانوں نے اس آواز کو سنتے ہی کا نوں پر ہاتھ در کھ کر کہا کہ اسسسسسان الملہ ہذا بھتان عظیم مسمضرت ابوالیو بی نے ابی بوی سے کہا، اس ابوالیو بی سے کہا، اس المقر اللہ! کسی شریف کا بھی یہ کروار ہے۔ حضرت ابوالیو بی نے کہا، تو عائش تم سے کہیں ذیادہ شریف ہیں، کیا ان سے ایس بوسکتا ہے؟ عبداللہ ہن ابی کے علاوہ مدینہ میں تین اور آدی بھی اس سازش میں جتلا ہو گئے ۔ حسان بن خاب جش اور مطع بن اخاشہ حالا نکہ ان میں سے دواق ل المذکر اس سفر میں نشر کی تک فیتے ۔ حضر متاحیات کو معاذ اللہ! واقعہ کی صحت سے بحث نشی مان کو صفوان کی بدنای پر مسرت تھی ۔ ان کو معاذ اللہ! واقعہ کی صحت سے بحث نشی مان کو صفوان کی بدنای پر مسرت تھی ۔ ان کو معاذ اللہ! واقعہ کی صحت سے بحث نشی مان کو صفوان کی بدنای پر مسرت تھی ۔ ان کو مال کہ ہیرونی لوگ ہمارے گھر آگر ہم سے زیادہ معزز صفوان کی بدنای پر مسرت تھی ۔ ان کو مال کی الی مارے گھر آگر ہم سے زیادہ معزز معون کی ہدنای پر مسرت تھی ۔ ان کو مال کہ ہیرونی لوگ ہمارے گھر آگر ہم سے زیادہ معزز معون کی ہدنای پر مسرت تھی ۔ ان کو مال کھا کہ ہیرونی لوگ ہمارے گھر آگر ہم سے زیادہ معزز

# 

كيون بن كت چنانچاك قصيده من انهول شفاس كالم كيا ب:

امسلس المسجلابيب قد عنووا وقد كشووا ان السفسري عنس المسلد المسلس بيست المسلد السلد "ال قدرمعزز بو كاورات برح كاورفريد كابينا (حمان) اتناذليل بوكياء"

حمنه أم المومنین حفرت زینب بن جمل کی بہن تھیں ہو ہمجیس کہ اس طرح حفرت عائش کو زِک دیے کراپی بہن کو بڑھنے کا موقع ولا ئیں گی ۔ سطح سے البتہ تعجب ہے کہ اقال تو حضرت ابو بکڑے ایک عزیز تنے ، بھران ہی کا دست فیض ان کی قوت کا سامان تھا۔

د نیا میں عزت سے زیادہ کوئی چیز نازک نہیں۔ یہ وہ شیشہ ہے جو پھر سی کئے سے نہیں بلکہ پھر چینکنے کے ارادے ہے بھی چور چور ہوجاتا ہے۔ غلط سے غلط بات بھی جب سی آبرودان اور نیک آوی کی نبت کوئی شری که بیشتا ہے تو وہ یاشرم سے یانی یانی یا غصہ سے آگ مجوله بوجاتا ہے۔اب تک ناصرہ اسلام کی مریم ان واقعات سے پر خرتھی۔اتفا قالیک شب مسطح کی ماں کے ساتھ قضائے حاجت کے لئے آبادی سے باہر جار بی تھیں کہ سطح کی مال کوسی چیز سے تفور لگی ، انہوں نے اپنے کوبدؤ عادی۔حصرت عائشے نے ٹو کا کہ ہائیں تم ایک صحالی کوگالی دیتی ہو۔ سطح کی مال نے واقعہ بیان کیا۔ سننے سے ساتھ ہی ان کے باؤل تلے سے زمین نکل گئی۔ کہتی ہیں کہ بدحواس میں اپنی ضرورت بھول گئی اور یوں ہی لوٹ آئی۔ تا ہم ان کواتن بوی بات کا یقین نبیس آیا، سیدهی میک آئیں، مال سے یو چھا تو انہوں نے تسکین دی۔ ات میں ایک انصاری آگئ ،اس نے بوری داستان و ہرائی۔اب شک کا کیاموقع تھا۔ سنتے ہی غش کھا کر کر بڑیں۔والدین نے سنجالا اور سمجھا بجھا کر گھر رخصت کیا۔ یہاں پہنچ کر شدت کا بخاراورلرزه آیا۔اس حالت میں انسان کوطرح طرح کاخیال آتا ہے اور ذرا ذراتی بات سے بدگمان ہوتا ہے۔آپ باہر سے تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے یوچھ لیتے کہ اب ان کا کیا حال ہے؟ حضرت عائش کوخیال ہوا کہ بیاری میں اگلاساالتفات میرے حال بزنہیں ،اس بناء پراجازت لے کروہ پھرمیکہ چلی آئیں۔ون رات آنکھوں سے آنسوجاری رہے ، ہیں كەندا نسوخىمتا تقاادرندا ئىھول مىں نىندكاسرمەلگتا تقا-باپلطف دىمجت سے سمجھاتے تھے كە

روتے روتے تہارا کلیجہ نہ بھٹ جائے ، ماں دلاسا دین تھی کہ بیٹی! جو بیوی اپنے شوہر کوچیتی ہوتی ہے اس کو اس قتم کے صدے اٹھانے ہی پڑتے ہیں۔ایک بارغیرت سے ارادہ کیا کہ کنوئیں میں گر کر جان دے دیں۔

صفوان کوحفرت حسان کی اس ججوگوئی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم! اب تک میں نے کسی عورت کوچھوا بھی نہیں ہے اور غصہ سے تلوار ہاتھ میں لے کر حضرت حسان کی تلاش میں نکلے اور بیشعر پڑھ کر تلوار کا وار کیا:

تلق ذباب السيف منى فاننى غلام اذا هو جيت لست بشاعر "لومجھ سے تلوار کی ہے دھار، میں نوجوان ہوں جب میری ہجو میں میں شاعر نہیں۔"

وہ بکڑ کر بارگاہ نبوی میں حاضر کئے گئے۔آنخضرت منافید میں ان کی تقصیر معاف کرائی اوراس کے معاوضہ میں حضرت حسان کی جائیدا دعنایت فرمائی۔

گوائم المومنین کی ہے گناہی مسلم تھی تا ہم شریدوں کے منہ بند کرنے کے لئے تحقیق ضروری تھی۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت اُسامہ ہے۔ مشورہ طلب کیا۔ حضرت اُسامہ ہے نہ سکین دی اور حضرت عاکثہ گئی برات کی۔ حضرت علی نے کہا، دنیا میں عورتوں کی کمی نہیں۔ (لیمنی اگر لوگوں کی کہنچ کی پرواہ ہنوتو طلاق دے دیجئے ) اور خادمہ سے بوچھ لیجئے وہ بھی تھا اور خادمہ سے بوچھ لیجئے وہ بھی تھا تنام تعبدتھا کہ بھے نہ تھی، وہ عام خانہ داری کے متعلق ان کی حالت کا استفسار بھی، بولی کہ اور تو کوئی برائی نہیں ہاں بھین ہو، موتی ہیں تو بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ آخرصاف لفظوں میں اس سے سوال کیا گیا۔ اس نے کہا، سجان اللہ! خداکی تشم! جس طرح نار کھر سے سونے کو جانتا ہے، اسی طرح میں ان کو جانتی ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی نے اس کو مارا بھی، حضرت علی کے اس تشدد سے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت علی شرح میں اس سے آزردگی ہوئی ہوئی۔ بنوا میہ نے اپنی حکومت کے زمانہ میں حضرت علی پرجو عاکشہ کواس ہے۔ ان میں ایک سے بھی تھا لیکن اما مزہری نے میں وقت پر نہایت بہادری الزامات قائم کئے تھے، ان میں ایک سے بھی تھا لیکن اما مزہری نے میں وقت پر نہایت بہادری سے اس کی تردیدی۔ سوکنوں میں حضرت نے نہیں وقت پر نہایت بہادری سے اس کی تردیدی۔ سوکنوں میں حضرت نے نہیں تو نہیں وقت پر نہایت بہادری سے اس کی تردیدی۔ سوکنوں میں حضرت نے نہیں وقت پر نہایت بہادری سے اس کی تردیدی۔ سوکنوں میں حضرت نے نہیں وقت پر نہایت بہادری

کی بہن حمندال سازش میں شریک بھی تھیں۔ اس لحاظ سے آپ نے ان کی رائے بھی دریافت
کی ، انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا کہ عاکشہ میں بھلائی کے سوااور کچھ میں نہیں جانتی۔ اس کے
بعد آپ نے مسجد میں تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک مخضر تقریر میں حرم نبوت کی پاکی وطہارت
اور عبداللہ بن ابی کی خباشت کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا:

'' مسلمانوں! اس شرر کومیری طرف سے کون سزادے گاجس کی نسبت المجھے معلوم ہوا ہے کہ اہل بیت پرعیب لگاتا ہے۔ قبیلہ اوس کے رئیس حضرت معدُّ بن معاذنے اٹھ کر کہا، میں یارسول اللہ ! اگروہ ہمارے قبیلہ کا آدمی ہے تو ابھی اس کاسراڑا دیں گے اور اگر ہمارے بھائی خزرج میں سے ہے تو آپ محم دیجتے ہم تعمیل ارشاد کو تیار ہیں۔اوس وخزرج کی باہمی عداوت اورمعرکہ آرائی پشت ما پشت سے چلی آتی تھی۔اسلام نے آ کراس فتنہ کو دبا دیا تھالیکن وہ آگ ابھی تک را کھ کے پنچے د بی تھی ، ملکے سے جھو نکے سے بھی وہ بھڑک اٹھتی تھی۔خزرج کے رئیس سعد ابن عبادہ کو يه برامعلوم موا كه وه ايخ قبيله كي نسبت جوجا ہے كہد سكتے تھے كيكن ان كو دوسرے کے قبیلہ کے معاملے میں دخل دینے کاحق کیا تھا؟ وہ اپنے قبیلہ کی نسبت حضور میں خودعرض کرتے اور اتفاق یہ کہ شریرای قبیلہ سے علق رکھتے تھے اور ابھی حسان کاواقعہ گزر چکا تھااس لئے انہوں نے سعد ابن معاذ کوخطاب کرے کہا،تم تو قبل نہیں کرسکتے ،تم میں بیقدرت نہیں۔ابن معاق کے چازاد بھائی اسید بن حفیر نے برابر سے ٹوکا کہ سعد! یہ کیا منافقاندین ہے،منافقوں کی طرف داری کرتے ہو۔''

معاملہ نے طول پکڑااور قریب تھا کہ دونوں قبیلے تلواریں سونت کر سامنے آجا کیں کہ آنخضرت سٹانٹیڈ نے دونوں کو چپ کیااور بات آئی گئی ہوگئ۔

یہاں سے اٹھ کرآپ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ بستر علالت پر پڑی تھیں، آنکھیں آنسوؤں سے برغم تھیں، والدین داہنے بائیں تھارداری میں مصروف تھے۔ آپ تریب جاکر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ سے خطاب کر نے فرمایا، عائشہ! اگرتم مجرم ہوتو توبرو ، خدا تبول کرے گا در شدخدا خود تبداری طہارت اور پاکی گی گوائی دے گا۔ دالدین کو اشارہ کیا کہ آپ جواب دیں لیکن ان سے بھی کے شخشہ بنا۔ بید کچے کر حصوت ما تشریبان کرتی ہیں کہ جرے آنسو دفعۃ ختک ہو گئے ، ایک قطرہ بھی آنکھوں میں شرقا۔ دل نے اپنی براُت کے بین کی بنا پر اطمینان محسول کیا۔ پھر خود جواب میں اس طرح کو یا ہوئیں۔ اگر میں افر ارکولوں بین کی بنا پر اطمینان محسول کیا۔ پھر خود جواب میں اس طرح کو یا ہوئیں۔ اگر میں افر ارکولوں مالانکہ خدا خوب جات ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں تواس الزام کے تی ہوئے میں کو شک رہ جائے گا ، اگر انکار کو دن تو لوگ کب بادر کریں گے؟ میرا حال اس دفت یوسف کے باپ در کریں گے؟ میرا حال اس دفت یوسف کے باپ در کھی جھرت یعنوب کا نام یاد نہ آیا کا ساہے جنہوں نے کہا شاہد، معسور جعیار مسلم جھیا۔ اس معسور جعیار مسلم حدیدا میں دھور جھیا۔ اس

منافقوں نے اس فتنا کمیزی ہے جو مقاصد پی نظرر کے تھے لین

(نعوذبالله) عيم اورصديق كنام كالمانت اوربدناى

ا فاندان نوی شر قران د

ا اسلام كى برادرانداخادادرا بھا گى قوت مى رخندۇالنار دەسب لىك أىك كرك ماصل بو يىل تھے۔

اب و دونت تھا کہ عالم غیب کی زبان گویا ہوئی، بالآخر دو گویا ہوئی۔ دھرت عائش کہتی ہیں کہ آپ روی کی کیفیت طاری ہوئی، پر سیدے کے محتی ہیں کہ آپ پر وی کی کیفیت طاری ہوئی، پر مسکراتے ہوئے سرا شایا، پیشانی پر پیدے کے قطرے کے موتیوں کی طرح و ملک رہے تھا دریہ آپش تلادت فرمائیں:

إِنَّ الَّذِينَ جَآلِ بِالأَفْلَتُ عَصِيةٌ مِنكُم لا تحسبوه شرالكم بل هُوّا خير لَكُم لَكُل اهري منهم ما اكتسب من الاثم والَّذِي تولَّي كَبرة منهم له عذاب عظيم .... لو لا الاسمعتموه طن المؤ منون والعؤ منات بانفسهم خيراً وقالوا هذا افك مُبين .... لو لا جآل عليه باربعة شهدا .... فاذلم ياتوا بالشهداء فاولنّك عِند الله هو الكذبون .....

ولو لا فَصْلُ اللَّهِ عليكُم ورحمته في الدُّنيا والأخرة لمسكم في مآ افضتم فيه عذابُ عظيمُ ..... اذ تلقُّونهُ

بالسنتكم وتقولون بافواهكم مّاليس لكم به علم وقد وقد حسبونه هينا وهو عند الله عظيم ..... ولو لآ اذ سمعتموه قلتم مّا يكون لنآ ان نتكلّم بهذا سبخنك هذا . بهتان عظيم .... يَعِظُكُمُ اللهُ أن تعودوا لمثله ابداً ان كنتم مؤمنين .... وَيُبيّنُ اللهُ لكم الأياتِ وَاللهُ عليم كنتم مؤمنين .... ويُبيّنُ اللهُ لكم الأياتِ وَاللهُ عليم حكيم .... إنّ الذين يُحِبُّونَ ان تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب اعليم .... في الدُّنيا والأخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون .... (سورة نور ٢٢٠)

"جن لوگوں نے بیافتر ابا ندھاہوہ تم ہی میں سے کچھلوگ ہیں،تم اس کو برانه مجھو بلکهاس میں تمہاری بہتری تھی ( کیمؤمنین اور منافقین کی تمیز ہوگئ) ہر مخص کو حصہ کے مطابق گناہ اور جس کا اس میں بردا حصہ تھا اس کو براعذاب ہوگا، جبتم نے میساتو مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں نے آینے بھائی اور بہنوں کی نسبت نیک مگان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہیں کہا كربيصرت تهمت ہاور كيول نبيل ان افتر اير دازوں نے جارگواہ پيش محے اور جب گواہ پیش نہیں کئے تو خدا کے نز دیک جھوٹے تھم رے ،اگر خدا كى عنايت ومهرباني دين و دنيامين تمهار يشامل حال نه موتى توجوا فواهم نے اڑائی تھی اس پرتم کوسخت عزاب پہنچا، جبتم اپنی زبان سے اس کو پھیلارے تھادرمنہ ہے وہ بات نکال رہے تھے جس کاتم کھلم نہ تھااورتم ال کوایک معمولی بات مجھ رہے تھے حالا تکہ خدا کے زوریک وہ برسی بات تھی ہم نے سننے کے ساتھ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم کوالی ناروابات منہ سے نہیں نکالتی جا ہے خدایاک ہے، یہ بہت برابہتان ہے، خدانفیحت کرتا ہے، کہ اگرتم مؤمن ہوتو الی بات نہ کرو، خدااینے احکام بیان کرتا ہے، اوروه دانا اور حكمت والاب، جولوگ بيرچا بيت بين كرمسلمانون مين برائي تھیلے،ان کے لئے دین و دنیا دونوں میں بڑی در دناک سزا ہے خداسب www.besturdubooks.net

جانتا ہے اورتم کھی ہیں جانتے''

إِنَّ الَّذِينِ يرمون المحصناتِ الغفلت المؤمناتِ لُعِنُوا في التُّذيا والأخرة ولهم عذابُ عظيمُ .... يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون .....

(سورة نور۳)

''جولوگ بھولی بھالی پاک دامن بیبیوں پرتہمت رکھتے ہیں وہ دنیا اور عقبی دونوں میں ملعون ہوں گے اور ان کو بڑا عذاب ہوگا، اس دن جب خودان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتو توں پرگواہی دیں گے۔''
ماں نے کہا، لو بیٹی! اٹھواور شو ہر کے قدم لو۔ حضرت عاکش نے نسوانی غرور و ناز کے ساتھ جواب دیا، میں صرف اپنے خدا کی شکر گزار ہوں ، کسی اور کی ممنون نہیں۔
اس کے بعد قانون از الہ حیثیت کے مطابق تین مجرموں کو آسی اور کی سزا اس کے بعد قانون از الہ حیثیت کے مطابق تین مجرموں کو آسی اس کو رہے کی سزا دی گئی۔
(سیرت عاکش ۱۳ تا ۲۵)

# آنخضرت كي مرض الوفات اورحضرت عائشة كي خدمت كزاري

روز بروز مرض کی شدت بڑھتی جاتی تھی یہاں تک کہ مسجد میں امامت کے لئے بھی آپ تشریف نہ لے جاتے بھی آپ تشریف نہ لے جاسکے، بیویاں تیار داری میں مصروف تھیں، کچھ دُعا کیں تھیں جن کو پڑھ کرآپ یمارکودم کیا کر آپ بیارکودم کیا کر آپ بیارکودم کیا کر آپ بیارکودم کیا کرتی تھیں۔

صبح کی نماز میں لوگ آپ کی آمد کے منظر تنے ،کی دفعہ آپ نے اسٹھنے کی کوشش کی لیکن ہردفعہ شن آگیا، آخر تھم دیا کہ ابو بکڑا مامت کریں ۔حضرت عاکشہ کہتی ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ آنحضرت منافیلیا کی جگہ جوش کھڑا ہوگا،لوگ اس کو نموس مجھیں گے،اس لئے عرض کی یا رسول اللہ! ابو بکڑ بہت رقیق القلب ہیں ،ان سے بیکام نہ بن آئے گا،وہ رودیں گے کسی اور کو تھم ہولیکن آپ نے دوبارہ یہی ارشاد فر مایا۔حضرت عاکشہ نے حضرت حضرت حضہ سے کہا کہ تم مولیکن آپ نے دوبارہ یہی ارشاد فر مایا،تم یوسف والیاں ہوں، کہددو کہ ابو بکڑا مامت کریں عرض کرو۔انہوں نے عرض کیا تو فر مایا،تم یوسف والیاں ہوں، کہددو کہ ابو بکڑا مامت کریں

چنانچانہوں نے امامت کی۔ آپ علالت سے پہلے کھاشر فیاں حضرت عائشہ کے پاس رکھوا ، کر بھول گئے تھے، اس وقت بیاد آئیں۔ فرمایا کہ عائشہ وہ اشر فیاں ہیں؟ ان کوخدا کی راہ میں صرف کر دو، کیا محم خداسے بد گمان ہوکر ملے گا۔ چنانچیا می وفت خیرات کردی گئیں۔

اب وقت آخرتھا۔ حضرت عائش مربانے بیٹی تھیں، آپ ان کے سینہ سے فیک لگاۓ بیٹے تھے۔ اسے میں حضرت عمائش کے بھائی حضرت عبدالرحمٰی مسواک کے اندرآئے۔
آپ نے مسواک کی طرف و یکھا، سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا جا ہتے ہیں۔ ان سے مسواک کے کرایے دانت سے زم کر کے آپ کودی، آپ نے صحیح وتندرست آ دی کی طرح مسواک کیا۔ حضرت عائش فخریہ کہا کرتی تھیں کہ تمام ہو یوں میں مجھی ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آخو وقت میں بھی میرا جھوٹا آپ نے منہ میں لگایا۔ حضرت عائش آپ کی تندرسی کے لئے وقت میں بھی میرا جھوٹا آپ نے منہ میں لگایا۔ حضرت عائش آپ کی تندرسی کے لئے وقت میں بھی میرا جھوٹا آپ کے کہا تھو میں تھا۔ فوراً دست مبارک تھینج لیا اور فرمایا:

اللهم الرَّفيق الاعلى

اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اليه راجعون....

جنك جمل

حضرت علی مدینه منوره سے ۱۷۰۰ دی لے کر چلے تھے ،کوفدسے سات ہزارا دی ان

کے ساتھ ہوئے ، بھرہ پہنچتے بہنچتے ہیں ہزار کی جعیت ہوگئ۔ ادھر سے حضرت عاکش کے ساتھ تمیں ہزار آ دمی تھے۔ دونوں فو جین آ منے سامنے آ کر میدان میں خیمہ زن ہوئیں مضر مضر کے مقابل ، از دُاز د کے سامنے ، یمنی ئیمنی کے محاذی غرض ہر قبیلہ خودا ہے قبیلہ کا حریف بن کر اتراب اس سے زیادہ در دانگیز منظر بیتھا کہ دل گودر دمجت سے بتاب تھے ، تا ہم اپنے سیاسی عقیدہ کے مطابق ایک ہی مال کے دوجگر پاروں میں ایک ادھر تھا ، ایک ادھر۔ دونوں کوت دو جگہ نظر آتا تھا اور حق طلبی کا جوش برا درانہ محبت برغالب تھا۔

یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں، ہرمسلمان کا دَل خون تھا کہ کل تک جو تلواریں دشمنوں کے سراڑاتی تھیں، اب وہ خود دوستوں کے سروسینہ کو زخمی کریں گی۔ حضرت زبیر شنے اس منظر کو دیکھا تو فرمایا، آہ مسلمان جب زور وقوت میں پہاڑ بن گئے تو خود گرا کرچور چور ہوجا ناچا ہتے ہیں۔ایک دوسرے کوا بے برسرخی ہونے کااس قدر پختہ یقین تھا کہ کوئی اپنی جور ہوجا ناچا ہتے ہیں۔ایک دوسرے کوا بے برسرخی ہونے کااس قدر پختہ یقین تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ایک قدم ہمنا نہیں جا ہتا تھا۔ کوفہ کے بعض قبیلہ کے رئیس اپنے اپنے بھری قبائل کی مجدوں میں گئے اور ان کواس فتنہ سے کنارہ کشی کی دعوت دی، سب نے بیک آواز کہا، کیا ہم مجدوں میں گئے اور ان کواس فتنہ سے کنارہ کشی کی دعوت دی، سب نے بیک آواز کہا، کیا ہم ان المونیان کو تہا چھوڑ دیں گے۔

تاہم دونوں طرف آوگوں کو یفین تھا کہ معاملہ جنگ تک طول نہ تھنچ گا بلکہ باہمی صلح سے طے پائے گا۔ ایک قبیلہ کے رئیس نے حضرت علی سے سلح کی تحریک ، وہ کہنے ہے پہلے راضی تھے۔ وہاں سے اٹھ کروہ حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت عائش کے پاس آیا۔ اس نے بوچھا، اُم المونین! اس مہم سے آپ کی غرض کیا ہے؟ فرمایا ،عثان کے قاتلوں کی سرز اور اصلاح کی دعوت۔ اس نے کہا، اُم المونین! غور فرما ہے کہ پانچ سوآ دمیوں کی سرز اکے لئے اصلاح کی دعوت۔ اس نے کہا، اُم المونین! غور فرما ہے کہ پانچ سوآ دمیوں کی سرز اکے لئے آپ نے برار کا خون بہانا ہوگا، کیا یہ اصلاح آپ نے اور مؤثر تھا کہ کوئی جواب نہ دے سکا اور سب نے صلح پر رضامندی ظاہر کی اور سب صاحبوں نے مل کر اہم فیصلہ کیا۔

اب ہرفریق مطمئن ہوگیا، جنگ وجدل کا خیال بک قلم دلوں سے محوہو گیا۔ صلح کے استحکام اور دیگر معاملات کے با آسانی اور بہ آشتی طے ہوجانے میں کوئی شک نہ تھالیکن حضرت عثال کے قاتلوں کا جوفا سد عضر ادھر شامل تھا، اس نے دیکھا کہ اگر حقیقت میں صلح ہوگئ تو ہم

## رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کا ایمان افروز واقعات کی کا ایمان افروز واقعات کی کا ایمان افروز واقعات

محفوظ نہیں رہ سکتے اور پھر ہماری برسول کی محنت اکارت ہوجاتی ہے۔ سبائی فرقہ کی کثیر تعداد حضرت علی کے ساتھ تھی۔ دونوں فریق رات کے بچھلے پہر جب آرام کی نیندسور ہے تھے، سبائیوں نے پیش دسی کر کے شب خون مارا۔ دفعتہ ان چند شراروں نے ہر جگہ آگ لگا دی۔ حضرت علی لوگوں کوروک رہے تھے مگر کوئی نہیں سنتا تھا۔ ہر شخص بدخواس ہو کر ہتھیاری طرف جھیٹ رہا تھا۔ ہر فریق کے رئیس سے مجھے کہ دوسرے نے عفلت پاکر بدعہدی کی۔

صبح تک بے تلاظم ہر پار ہا۔ شور وغل من کر حفرت عائش نے پوچھا، کیا ہے؟ معلوم ہوا

کہ لوگوں نے جنگ شروع کر دی۔ بھرہ کے قاضی کعب بن سور نے حضرت عائش ہے آکر

عرض کی کہ آپ سوار ہوکر چلیں ، شاید آپ کے ذریعہ سے لوگ صلح کر لیں۔ وہ اپنی ہودج میں

اونٹ پر سوار ہوکر اپنی فوج کے قلب میں آئیں۔ حضرت علی نے حضرت طلح اور حضرت زبیر مخطر ہے

کو بلا بھیجا۔ تیوں صاحب گھوڑوں پر سوارا کی جگہل کر کھڑے ہوئے ۔ آہ کی با پر اثر منظر ہے

کہ بدرواُ مدکے ہیرواب خود دست وگر بیان ہیں۔ حضرت علی نے آئی خضرت منا اللہ کا ایک پیشین گوئی یا دولائی ، دفعتہ دفعتہ دونوں ہز رگول کو بھولا ہوا خواب یاد آگیا۔ حضرت زبیر شنے نے

گھوڑے کی باگ موڑی اور میدان سے باہر نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ ابن جرموز نام

گھوڑے کی باگ موڑی اور میدان سے باہر نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ ابن جرموز نام

کے ایک سبائی نے دیکھالیا، وہ پیچھے چلا۔ ایک بادیہ میں آکر حضرت زبیر شنماز میں مصروف

اور سر بھو دیتھے ، ظالم نے ان کو ایس تا توار ماری کہ سر دھڑ سے الگ ہوگیا، سر اور تلوار لے کر

حضرت علی کے پاس آیا، آبدیدہ ہو گئے۔ فر مایا، بیرہ ہی تلوار ہے جس نے گئی دفعہ آخضرت صافی تا ہے ہو سے مشکلات کا بادل ہٹایا ہے۔

حفرت طلحہ مجھی واپسی کاعزم کررہے تھے کہ مروان اموی کی نظر پڑگئی۔ سمجھا کہ
ان کی زندگی خاندان اموی کے لئے سنگ راہ ہے، زہر میں بجھا ہوا ایک تیرااییا تاک کر مارا کہ
گھٹے میں پیوست ہوگیا۔ خون کسی طرح نہ تھا اور آخر اسی حالت میں جان دے دی۔ کعب بن
سور کو حفرت عاکشہ نے اپنا قرآن دیا کہ لوگوں کو یہ دکھا کرصلح کی دعوت دو۔ وہ قرآن کھول کر
دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ شریروں نے ادھر سے ایسا تیر مارا کہ جال بحق ہوگئے۔
دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ شریروں نے ادھر سے ایسا تیر مارا کہ جال بحق ہوگئے۔
دونوں صفوں کے درمیان کھڑے مورے عائشہ کی فوج کے جو جزل تھے، انہوں نے اس فتنہ
دو پہر ہوگئ تھی۔ چونکہ اچا تک حملہ ہوگیا ، فوج کے جو جزل تھے، انہوں نے اس فتنہ
سے کنارہ کئی کرلی تھی ، اس لئے حضرت عائشہ کی فوج کا پہلو کمزور ہوگیا۔ لڑنے والے کون تھے،

۔ بھائی بھائی ہملہ میں ہاتھ پاؤں پروار کرتے تھے، سروسینہ کو بچاجاتے تھے کہ قصوداس غیرمتوقع جنگ کوروک دینا تھا، ہر جگہ کئے ہوئے ہاتھ یاؤں کا ڈھیرتھا۔

سبائیوں کا ارادہ تھا کہ اگر حفرت عائشہ ہاتھ آگئیں تو وہ خت تحقیر کے ساتھ پیش آئیں گے چنا نچے حفرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بعد اہل کوفہ ان پرجملہ کرنے کے لئے آگ بڑھے۔ ان کے طرفداروں نے ہر طرف سے سمٹ سٹ کران کواپ حلقہ میں لے لیا۔ مصری قبائل اور ان میں بھی بنوعدی اور بنوضہ کے آدمی جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ ادھر سے وشمنوں کا ریلہ تھا، ادھر حضرت عائشہ کے داہنے بکر بن وائل، بائیں از و، سامنے بنونا جیہ مادراسلام کی عزت واحر ام کے تحفظ کے لئے اپنی اپنی جانیں فرزندان فدویت کے ساتھ نثار کررہے تھے۔ اون فی اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ آئنی ہووج تیروں کی پیم بارش سے چھلنی ہور ہا تھا، پر جوش بیٹے آگے بیچھے، داہنے بائیں اس ریلے کو ہٹار ہے تھے۔ زبان پر رجز کے فخر بیا شعار پر جوش بیٹے آگے بیچھے، داہنے بائیں اس ریلے کو ہٹار ہے تھے۔ زبان پر رجز کے فخر بیا شعار بے تھے۔ زبان پر رجز کے فخر بیا شعار بے تھے۔ زبان پر رجز کے فخر بیا شعار سے میاز دکانعرہ تھا۔

يا أمنا يا خير ام نعلم

"اے ہاری ماں! اے ہاری بہتر ماں! جس کوہم جانتے ہیں۔"

اما ترین کم شجاع یکلم۔

" آپنیں دیکھتیں کہ کتنے بہادر زخی کئے گئے۔"

وتحتلح هامته والمعصم

''اوران کے ہاتھاورسر کاٹ ڈالے گئے۔''

اب ہرطرف بیشورتھا کہ اونٹ کو جب تک مارکر نہ بٹھا دیا جائے گا جنگ کا خاتمہ نہ ہوگا۔ بنوضہ اونٹ کو اپنے حلقہ میں لئے ہوئے تھے۔ حملہ آوروں میں سے جو محص ادھر کارخ کرتا ، واپس نہ جاتا۔ ان کی زبان پر بیاشعار جاری تھی۔

نــحــن بــنــو طبة لا تــفـــر حتــی نــری جــمـا جـمـا نـخــر يــخــر مـنهـا الـعـلـق الـمـحـمـر يــا أمّنـا يـا عيــش لـن تــراعــی

کسل بیسنگ بسطسل مشهران در در در مین بهاگتنهی جب تک سرون کوگرت اوران سے سرخ خون کو بہتے نہ و کھے لیں۔اے ہماری مال،اے عائش گھرائے تبین آپ کے سب بیٹے بہا در اور بہا در ہیں اے ہماری مال! اب پنجبر کی بیوی! اے بابرکت وہدایت یاب شوہر کی بیوی۔''

لیکن ان کاسب سے زیادہ پر جوش قو می نعرہ بیتھا:

یا اُمنی اسا دوجة البرای المهدی اسا زوجة البرای المهدی نصر بنو ضبة اصحاب الجمل الموت الحلی عندنا من العسل الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو الموت اذاالموت نزل فنعنی ابن عفان باطراف الاسل وقت احلینا شیخنا شم بحل رقو اعلینا شیخنا شم بحن الاسل شهدے زیادہ شری ہے، ہم موت کی آغوش میں پلے ہیں جب موت ارتی ہے، ہم عفان کے بیچ عثمان کی موت کی خبر کا اعلان نیزوں کی نوکوں سے کرتے ہیں، مارے بردارکوواپس کردو پھرکوئی بات نہیں۔''

جوش کا بیمالم تھا کہ بنوضہ کا ایک ایک آدی آگے بڑھتا اور اونٹ کی تمیل پکڑکر کھڑا ہوجاتا، وہ کام آتا تو دوسرااس فرض کو انجام دینے کو آگے بڑھتا، وہ ماراجاتا تو تیسرا دوڑکر کیل تھام لیتا۔ اسی طرح ستر آدمیوں نے اپنی جانیں دیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پاپ کھڑے تھے، جس نے دشمنوں میں سے اونٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ اڑا دیا۔ کہتے ہیں کہ فضا میں گلیوں کی طرح ہاتھ اڑ رہے تھے۔ بیدد کھ کر حضرت علی مرتضی مرتضی جھائے کو خود آگے برطے۔ اشتر نحنی (اصل نام مالک) حضرت عبداللہ بن زبیر سے تے دونوں مشہور بہادر تھے، تلواروں کے ردّ وبدل ہونے گئے۔ دونوں زخمی ہو گئے تو دوڑکر ایک دوسرے کو لپٹ بہادر تھے، تلواروں کے ردّ وبدل ہونے گئے۔ دونوں زخمی ہو گئے تو دوڑکر ایک دوسرے کو لپٹ

گئے۔ابن زبیرنے چلاکرکہا:

اقتلوني ومالك اقتلوا مالك معى

" مجھ واور مالک کو مار ڈالومیرے ساتھ مالک کوبھی مار ڈالو۔"

اشرکہتے ہیں کہ مالک کے نام سے جھے لوگ جانے نہ تھے ورنہ میری بوٹی بوٹی اڑا دیتے۔ بنوضہ کے چھلوگ ادھر سے بھی شریک تھے۔ بید کھی کر اونٹ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہوگیا ہوتو ہمارا قبیلہ ای طرح کٹ کٹ کرم جائے گا، ایک ضی پیچھے سے آیا اور اونٹ کے پچھلے یاوک پر ایسی تلوار ماری کہ اونٹ دھم سے گر پڑا۔ حضرت عمار میں ایر اور جمہ بن ابی بکر شنے دوڑ کر ہود سے کوسنجالا ،محمہ بن ابی بکر شنے اندر ہاتھ لے جاکرد کھنا جا ہا کہ کہیں زخم تو نہیں آیا۔ حضرت عاکش نے ڈانٹا کہ یہ کس ملعون کا ہاتھ ہے؟ محمہ بن ابی بکر شنے کہا، تمہارے بھائی محمد کا، بہن! کوئی چوٹ تو نہیں آئی۔ فرمایا ہم محمد نہیں ، فرم ہو۔ استے میں حضرت عائش بنچے ، انہوں نے جمریت دریافت کی ،حضرت عاکش نے جواب دیا کہا تھی ہوں۔

محاسبنفس

تاریخ طبری میں ہے کہ ایک دفعہ ایک بھری حضرت عائشاً کی ملاقات کو آئے۔ پوچھا کہتم ہماری لڑائی میں شریک تھے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پوچھا کہتم اس کو جانتے ہو جو یہ رجزیہ شعریر مشاتھا:

تواس قدرروتی تھیں کہروتے روتے آنچل تر ہوجا تا تھا۔ (سیرت عاکشہ ۱۱۹)

عبادت الهي

عبادت الهی میں اکثر مصروف رہتیں۔ چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگر میراباپ بھی قبر سے اٹھ کرآئے اور مجھ کومنع کرے قومیں بازنہ آؤں۔ آنخضرت ملی اللہ اللہ کے ساتھ داتوں کواٹھ کرنماز تہجدادا کرتی تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد بھی اس قدر پابند تھیں کہ اگرا تفاق سے آنکھ لگ جاتی اور وقت پر نہ اٹھ سکتیں تو سویرے اٹھ کر نماز فجر سے پہلے تھیں کہ اگرا تفاق سے آنکھ لگ جاتی اور وقت پر نہ اٹھ سکتیں تو سویرے اٹھ کرنماز فجر سے پہلے تہجدادا کر لیتی۔ ایک وفعہ اس موقع پر ان کے بھیتیج قاسم پہنچ گئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ پھوپھی جان! یہ کیسی نماز ہے؟ فرمایا، میں رات کونہیں پڑھ سکی اور اب اس کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ رمضان میں تر اوت کی اخاص اہتمام کیا کرتی تھیں، ذکوان نام کا ایک خواندہ غلام تھا، وہ امام ہوتا تھا۔ سامنے قرآن رکھ کر پڑھتا تھا، یہ مقتدی ہوتیں۔

ا کثر روز ہے رکھا کرتی تھیں اور روایتوں میں ہے کہ ہمیشہ روز ہے ہے رہتی تھیں۔ www.besturdubooks.net ایک دفعہ گری کے دنوں عرفہ کے روز ، روزے سے تھیں ، گری اور پہٹر اس قدر شدیدتھی کہ سر پر پانی کے چھنٹے دیئے جاتے تھے۔ عبدالرحن آپ کے بھائی نے کہا کہ اس گری میں روزہ کچھ ضروری نہیں ، افطار کر لیجئے۔ فرمایا کہ جب میں آنخضرت مظافیظ کی زبانی بیس کر چکی ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا سال بھر کے گناہ معاف کرادیتا ہے تو میں روزہ تو ژدوں گی۔ عرفہ کے گناہ معاف کرادیتا ہے تو میں روزہ تو ژدوں گی۔ (سیرت عائش 189)

يرده كاابتمام

پردہ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آیت حجاب کے بعد تو بیتا کیدی فرض ہو گیا تھا۔ جن ہونہار طالبعلموں کا اپنے یہاں بےردک ٹوک آ جانا اور رکھنا جا ہتی تھیں ، آنخضرت مٹائٹیڈ کی ایک خاص حدیث کے مطابق اپنی کسی بہن یا بھانجی سے ان کو دود دھ بلوا ویتی تھیں اور اس طرح ان کی رَضاعی خالہ یا نانی بن جاتی تھیں اور ان سے پردہ نہیں ہوتا ورنہ ہمیشہ طالب علموں کے اور ان کے درمیان پردہ پڑار ہتا تھا۔

ایک دفعہ آجے کے موقع پر چند بیبیوں نے عرض کی کہا ہے اُم المومین! چلے جمراسود

کو بوسہ دے لیں۔فر مایا،تم جا عتی ہوں، میں مردوں کے بجوم میں نہیں جا عتی۔ بھی دن کو
طواف کا موقع بیش آتا تو خانہ کعبہ مردوں سے خالی کرالیا جا تا تھا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا
ہے کہ طواف کی حالت میں بھی چہرہ پر نقاب پڑی رہتی تھی۔ ایک غلام کو مکا تب کیا تھا، اس سے
کہ طواف کی حالت میں بھی چہرہ پر نقاب پڑی رہتی تھی۔ ایک غلام کو مکا تب کیا تھا، اس سے
کہ طواف کی حالت میں بھی جہرہ پر نقاب پڑی رہتی تھی۔ ایک غلام کو مکا تب کی نابینا
تھے،وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عاکش نے ان سے پردہ کیا۔وہ بولے کہ مجھ سے کیا
پردہ، میں تو آپ کو دیکھ آئیں۔ فر مایا، تم مجھ نہیں دیکھتے تو میں تم کو دیکھتی ہوں۔ مردول سے
شریعت میں پردہ نہیں لیکن ان کا کمال احتیاط دیکھتے کہ وہ اپنے جمرہ میں حضرت عرش کے دفن
ہونے کے بعد بے بردہ نہیں جاتی تھیں۔ (سیرت عاکش ۱۳۲۳)

افآء

عنوانات سابقہ مین حضرت عائش کے فضل و کمال کے جود لائل و شواہد گزرے ہیں، ان سے قیاس ہوسکتا ہے کہ آنخضرت ماکٹیٹی کے بقیہ ان سے قیاس ہوسکتا ہے کہ آنخضرت ماکٹیٹی کے بقیہ

ولیس برس کس مرجعیت عام اور مقتد ایا نه حیثیت ہے ہیں کئے ہوں گے۔ کین ہمارے پاس خوش شمتی ہے ایی تحریری شہادتوں کا ذخیرہ موجود ہے جس سے یہ قیاس یقین اور قطعیت کے ورجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ خلفائے اسلام، علائے صحابہ عام مسلمان بلا ومشکلات کی حالت میں اور جہ تک کے اس آستانہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ محد ثین نے کثرت وقلت فاوی کی بنا پر علائے صحابہ کے تین طبقات قرار دیتے ہیں۔ طبقہ اوّل جس کے فاوے اگر مستقلاً علیحد ہ جمع کئے جا تمیں تو ایک ضحیم جلد تیار ہوجائے۔ طبقہ دوم میں وہ اشخاص ہیں جن کے الگ الگ فاوی ایک رسالہ کے بھار ہیں۔ عبداللہ بن مسعود مصرت زید بن ثابت مصرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن مسعود مصرت زید بن ثابت مصرت عبداللہ بن مستقل عباس مصرت کے فاوی ایک رسالہ کے برابر ہے۔ طبقہ اوّل میں عباس مصرت عبداللہ بن عاشہ اور تمرا زوجہ رسول ، جگرگوشہ صدیق میں ما ہم المومنین عاشہ ان کے فاوی ایک سیور تا بی کہ اگر ایک جگر ہم کے جا کیں تو ایک مستقل کے فاوی اس کثر ت سے احادیث میں فہ کور ہیں کہ اگر ایک جگر ہم کے جا کیں تو ایک مستقل میں فوتر تیار ہوجائے۔

حضرت عائش نے آنخضرت منالی وفات کے بعد ہی اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد ہی اپنے پدر بزرگوار کی زندگی ہی میں مرجعیت عام اور منصب افتاء حاصل کرلیا تھا اور آخرز مانہ تک بقیہ خلفائے راشدین کے زمانوں میں بھی وہ ہمیشہ اس منصب پرمتازر ہیں۔حضرت قاسم جوسحا ہے بعد مدینہ کے بعد مدینہ کے سات مشہور تابعیوں میں شار ہوتے ہے۔فرماتے ہیں:

کانت عائشة قد استقلت بالفتوی فی خلافة ابی بکر و عمر و عثمان و هلم جرا الی ان ما تتر حمها الله و منظرت عائش مضرت عائش مضرت ابوبکر کے عہد خلافت ہی میں مستقل طور پرافتاء کا منصب حاصل کر چکی تھیں ۔ حضرت عمر منظرت عمان اوران کے بعد آخر زندگی تک وہ برابرفتوی دیتی رہیں۔'' (سیرت عائش ۲۲۸)

#### ایک بدعت کا خاتمه

کعبہ پر ہرسال ایک نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے اور پرانا اتارلیا جاتا ہے۔حضرت عائشہؓ کے زمانہ میں کعبہ کے متولی پرانے غلاف کوادب کی بناء پر زمین میں اس لئے وفن کر دیے تھے کہ اس کو کوئی ناپاک ہاتھ نہ لگنے پائے۔ شیبہ بن عثمان نے جواس زمانہ میں کعبہ کے کلید بردار تھے، بیان کیا کہ ہم سارے غلاف کو اکٹھا کر کے ایک گہرا کنواں کھود کر اس میں دفن کردیے ہیں تا کہ ناپا کی کی حالت میں لوگ اس کو نہ پہن گیں۔ شریعت کے نکہ شناس نے سمجھ لیا کہ بہ تعظیم غیر شرکی ہے جس کا خدااور رسول کے تھم نہیں دیااور ممکن ہے کہ آئندہ اس سے کوئی سوءاعتقاد بیدا ہو۔ اُم المونین کے نشیبہ سے فر مایا، یہ تو اچھی بات نہیں، تم براکرتے ہو، جب وہ غلاف کعبہ سے اثر گیا تو اگر کسی نے ناپا کی کی حالت میں اس کو بہن بھی لیا تو کوئی مضا کہ نہیں، تم کو چا ہے کہ اس کو بچ ڈالا کرواور اس کے جودام آئیں، وہ غریبوں اور مسافروں کو دیویا کرو۔ غیا ہے کہ اس کو بچ ڈالا کرواور اس کے جودام آئیں، وہ غریبوں اور مسافروں کو دیویا اور مشاق مسلمان اس کو خرید کر گھروں میں لاتے ہیں اور تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اس فیض اور مشاق مسلمان اس کو خرید کر گھروں میں لاتے ہیں اور تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اس فیض کے لئے مسلمانوں کو اُم المونین حضرت عاکشہ کا ہی ممنون ہونا چا ہے جن کی بدولت ان کے لئے مسلمانوں کو اُم المونین حضرت عاکشہ کا ہی ممنون ہونا چا ہے جن کی بدولت ان کے باتھ یہ دولت آئی۔ (سیرت عاکشہ کا ہی ممنون ہونا چا ہے جن کی بدولت ان کے باتھ یہ دولت آئی۔ (سیرت عاکشہ کا ہی ممنون ہونا چا ہے جن کی بدولت ان کے باتھ یہ دولت آئی۔ (سیرت عاکشہ کا ہی میون ہونا چا ہے جن کی بدولت ان کے باتھ یہ دولت آئی۔ (سیرت عاکشہ کا ہوں ہونا چا ہے جن کی بدولت ان کے دولت آئی۔ (سیرت عاکشہ کا ہونی ہونا چا ہے جن کی بدولت آئی۔ (سیرت عاکشہ کو خواجہ کی بدولت آئی۔ (سیرت عاکشہ کو بدولت آئی۔ (سیرت عاکشہ کیا کو بدولت آئی۔ (سیرت عاکشہ کو بدولت آئی۔ (سیرت کو بدولت آئی۔ کو بدولت آئی۔ (سیرت عاکشہ کو بدولت آئی۔ کو بدولت آئی۔ (سیرت کو بدولت آئی۔ کو بد

#### خصوصيات عاكشه

بروایت قاسم بن محمد بن ابی بکر شخود حضرت عائشہ صدیقة فرمایا کرتی تھیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چند با تیں ایسی عطاکی ہیں جو دنیا میں میرے سواکسی اور کوئیس ملیں۔

- ا ..... صرف میں ہی کنوارین میں حضور سُلُمْنَیْا کے نکاح میں آئی۔
- ۲ ..... جبرائیل امین میری شکل میں حضور سے ملے اور کہا کہ عائشہ ہے شادی کر لیجئے۔
  - س الله تعالی نے میرے لئے آیت براءت نازل فرنائی۔
    - سم میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں۔
  - ۵ ..... میں سنور سلامین کے سامنے ہوتی اور حضور مماز میں مصروف ہوتے تھے۔
    - ٢ ..... من اوررسول كريم (منافليم) ايك ہى أبتن دے شل كرتے تھے۔
    - ے..... نزول جی کے وقت ازواج میں سے صرف میں آپ کے پاس ہوتی تھی۔
      - ٨ ..... جس دن ميرى بارى تقى ،اسى دن رسول الله سَرَّا يَّنْ مِنْ مُ نَ رَصَلْت فر ما كَي \_

ا ..... جب سرور کا کنات ملافید کی روح پاک نے عالم قدس کی طرف پروازی تو مسالہ میں تھا۔ حضور ملافید کی کاسر مبارک میری گود میں تھا۔

ا است مير ين جره كورحمة للعالمين سالين كارفن بننے كى سعادت نصيب موكى \_

ال..... میں نے جرائیل علیہ السلام کواپنی آئکھوں ہے دیکھا۔

تمام علمائے اسلام کا اتفاق ہے کہ اسلام میں حضرت خدیجۃ الکبری جضرت فاطمۃ الزیم اور حضرت عائشہ صدیقہ عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ان نینوں کے فضائل مختلف الزیم اور حضرت عائشہ صدیقہ کو علمی کمالات، دینی خدمات اور سرور کو نین سٹائٹی کی کی اللہ است و ارشادات کے نشر واشاعت کے اعتبار سے جو درجہ فضیلت حاصل ہے، و ہ اپنی نظیر النہ ہے۔

#### مضرت حفصه کی ایک خصوصیت

منقول ہے کہ بی کریم مظافیۃ کے حضرت هصه کا کی طلاق دے دی تھی۔ پھر معظرت هصه کا کیک طلاق دے دی تھی۔ پھر معظرت جسر ائیل علیہ السلام نے نازل ہوکرر جوع کرنے کا حکم سنایا اور کہا:
'' هفصنه ہے آپ رجوع کر لیں کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے اور نماز پڑھنے والی ہے اور جنت میں آپ کی زوجہ ہے۔''

(طبقات ابن سعد ۱۸۴۸)

نی کریم منافید است بیارشاد بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: ''میری اس دنیا کی بیویاں آخرت میں بھی میری بیاں ہوں گی۔'' (تفییر الماور دی ۲۰۵/۳)

# أمم المونين حضرت أمم حبيبه

اُمْ حبیبہ سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں اپنے شوہرعبیداللہ بن جحش کوانتہائی بری ومکروہ صورت میں ویکھا تو میں گھبرا گئی اور میں نے اس کی بہتعبیر لی کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال میں تغیر پیدا کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اُمْ حبیبہ! میں نے مختلف ادبیان میں غور وفکر کیالیکن مجھے نفر انیت ہے بہتر کوئی دین نظر نہیں آیا اور میں اس دین کے قریب ہو گیا ، اب میں دوبارہ نفر انیت کی طرف لوٹنا ہوں۔ میں بھر میں محمد مٹالیق کے دین میں داخل ہو گیا ، اب میں دوبارہ نفر انیت کی طرف لوٹنا ہوں۔ میں نے کہا ، اس میں تیرے لئے کوئی خیر نہیں اور اپنے خواب کی بھی خبر دی لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور شراب پرٹوٹ پڑایہاں تک کہ اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ خواب دکھائی دیا کہ کوئی جھے اُم المونین کے نام سے لکا رد ہا ہے ، میں گھبرا کر بیدار ہوئی ، اس کی تعبیر میں نے بیالی کہ رسول اللہ مٹالیق مجھے ہے نکاح فرما کیں گے۔ اس کے بید جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو شاہ حبشہ کا ایک قاصد میر ہے درواز سے پر کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت طلب کر دہا تھا اور ابر ہم نام کی ایک لوٹڈی جس کے ذمے بادشاہ کے کیڑوں اور تیل لگانے کی خدمت تھی ، وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اور تیل لگانے کی خدمت تھی ، وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔

وہ لونڈی اندرداخل ہوئی اور کہنےگی کہ بادشاہ نے آپ کو یہ کہلوایا ہے کہرسول اللہ مظافیر میں نے جھے کھا ہے کہ بیں آپ کا یعنی اُم جبیبہ کا نکاح ان کے ساتھ کردوں۔ اس کے بعد لونڈی نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو خمر کی خو شخری دی ہے لہٰڈا آپ اپ نکاح کا کسی کو کیل مقرر کردیں۔ بیل نے فالد بن سعید بن افی العاص کو پیغا م بھیجا اور انہیں اپناو کیل مقرر کردیا اور میں نے خوشی میں نے فالد بن سعید بن افی العاص کو پیغا م بھیجا اور انہیں اپناو کیل مقرر کردیا اور اور وہ پازیب اور پاؤں میں کہنی ہوئی جا ندی کی تمام میں نے خوشی میں جا ندی کے دو کھن اور دو پازیب اور پاؤں میں کہنی ہوئی تو نجاش بن کی تمام طااب اور وہاں موجودتما مسلمانوں کو جمع ہونے کا تھم دیا اور پھر خطبہ پڑھا کہتمام تعریفیں اس طااب اور وہاں موجودتما مسلمانوں کو جمع ہونے کا تھم دیا اور پھر خطبہ پڑھا کہتمام تعریفیں اس ایک اللہ تعالی کے سوا ایک اللہ تعالی کے سوا کے بند ہو اور نہوں ہیں ، بیرہ بی بیں جن کی بشارت عسلی بن کی موزیس اور ٹھر سن تیز اس کے بند ہاور رسول ہیں ، بیرہ بی بیں جن کی بشارت عسلی بن مریم کودی ئی۔

حمد وصلاۃ کے بعد کہتا ہوں کہ رسول اللہ منافید آنے مجھے لکھا ہے کہ میں اُلم حبیبہ کا ان کے ساتھ نکاح کردوں، میں رسول اللہ منافید کے اس فرمان کی تغییل کے لئے حاضر ہوں اور مہر میں چارسود بنار دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر نجاشی نے وہ دینار لوگوں کے سامنے رکھ دیئے۔ اس کے بعد خالد بن سعید بن ابی العاص گویا ہوئے اور ان الفاظ کے ساتھ خطبہ دیا کہ دیئے کہ

#### ر خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کار اللہ اللہ کے ایمان افروز واقعات کی کار کار کار کار کار کار کار کار

تمام تعریفی اللہ بی کے لئے ہیں، ہیں اس کی حمد کرتا ہوں، اس سے مدد ما نگتا ہوں اوراس سے مدد ما نگتا ہوں اوراس سے مدد ما نگتا ہوں اوراس بات کی گوا بی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود خبیں اور حمد من اللہ نظیر اس کے بند ہے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تا کہ اس کو تمام دینوں پر غالب کردے اگر چہ شرکوں کو کتنا بی نا گوار ہو جمد وصلا ہ کے بعد کہتا ہوں کہ جس چیز کی طرف رسول اللہ منا اللہ منا اللہ خواہش ظاہر فر مائی ہے، میں اس پر لبیک کہتے ہوئے اُم جبیبہ بنت ابی سفیان کو ان کے نکاح میں دیتا ہوں، اللہ تعالی اپنے رسول پر کرتیں نازل فر مائے ۔ پھر نجاشی نے وہ دینار خالد بن سعید بن ابی العاص کے سپرد کردیئے۔ برکتیں نازل فر مائے ۔ پھر نجاشی نے وہ دینار خالد بن سعید بن ابی العاص کے سپرد کردیئے۔ انہوں نے ان کو بحثیت و کیل اپنے قضہ میں لے لیا ۔ لوگوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن نجاشی نے کہا، ذرا بیٹھئے ، ابنیاء علیما السلام کی سنت ہے کہ نکاح کے موقع پر دعوت کی جائے ۔ پس اس نے کھانا مگایا اور پھرفار غیم وکر بطے گئے ۔

اُمْ حبیبہ کہتی ہیں کہ جب جھے مہری وہ تمام رقم مل گئ تو میں نے اہر ہہ کوجس نے جھے بشارت دی تھی، بلوایا اور کہا کہ اس دن تو میں نے تہمیں جودیا وہ دیا لیکن اس وقت میر ب پاس نقد رقم نہ تھی لہٰ ذاا بتم اس میں سے پچاس دینار لے لواور اپنے کام میں لاؤ مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے وہ تھیلی نکالی جس میں نجاشی کی دی ہوئی کل رقم تھی اور تمام رقم اس کے حوالہ کر دی گئین اس نے وہ بھی لوٹا دی اور کہا کہ جھے بادشاہ نے تھم دیا ہے کہ اس میں ذرا بھی کی نہ آنے دوں اور میں بادشاہ کی وہ خادمہ ہوں جس کے ذمہ کیڑوں اور تیل لگانے کی خدمت ہے اور میں نوشہویات اور عطریات ہیں، بادشاہ نے این تمام خواتین کو تھم دیا ہے کہ جو پھر بھی ان کے پاس خوشہویات اور عطریات ہیں، بادشاہ نے فرمت میں پیش کردیں۔

اگلے دن ابر ہممرے پاس عود، ورس، عبر اور بہت ی عطریات لے کرآئی۔ (ان سب کو لے کرمیں نبی کریم مالیڈیوم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، آپ ان تمام چیزوں کومیرے اوپراور میرے پاس دیکھتے لیکن منع نہ فرماتے )۔ ابر ہمہ نے بیسب چیزیں مجھے دیتے ہوئے کہا کہ میری ایک حاجت ہے اور وہ بیہ کہ آپ میری طرف سے نبی کریم مالیڈیوم کی خدمت میں سلام عرض کر دیں اور بتلا دیں کہ ابر ہمہ نے آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنے سینے سے لگالیا

ہے۔ پھرابر ہممبر ہماتھ انہائی لطف ومہر بانی سے پیش آتی رہی اور واپس کے وقت اس نے مجھے تیار کیا اور جب بھی وہ میر ہے پاس آتی تو یہی کہتی کہ میں نے جو حاجت اور ضرورت تمہار ہے سامنے بیان کی ،اسے مت بھولنا۔ پھر جب نبی کریم سکا ٹیکٹے کی خدمت میں پنجی تو میں نے نبیاتی اور خالد بن سعید بن ابی العاص کے خطبوں کا اور ابر ہم کا حال سنایا۔ آپ سن کرمسکر اسٹے۔ میں نے ابر ہم کا سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبر کا تہ۔ دیے۔ میں نے ابر ہم کا سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبر کا تہ۔ (طبقات ابن سعد ۴۸۲/۲)

#### خاتون جنت مصرت فاطمة الزهراكي شادي

ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا من بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خضور مٹائیڈی کا موش رہ یا اسلام سے بیغام بھیجالیکن حضور مٹائیڈی کا موش رہ یا اسلام سے مطابق فر مایا، 'جو خدا کا حکم ہوگا۔'' پھر حضرت عمر بن خطاب نے حضرت فاطمہ کے لئے پیغام بھیجا۔ حضور مٹائیڈی کے لئے پیغام بھیجا۔ حضور مٹائیڈی کے انہیں بھی بہی جواب دیا۔ چندون بعد حضور مٹائیڈی کے انہیں بھی بہی جواب دیا۔ چندون بعد حضور مٹائیڈی کے انہیں بھی بہی جواب دیا۔ چندون بعد حضور مٹائیڈی کے انہیں بھی بہی جواب دیا۔ چندون بعد حضور مٹائیڈی کے انہیں بھی بہی جواب دیا۔ چندون بعد حضور مٹائیڈی کے انہیں بین کے حضرت فاطمۃ الزہرا کی نسبت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے کر ڈی۔ سینسب کیسے قرار یا گئی ؟ اس کے متعلق تین مختلف روایتیں ہیں۔

## رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی اسلام کے ایمان افروز واقعات کی اسلام کے ایمان افروز واقعات کی اسلام کے

نے ان کی استدعا فوراً قبول کرلی۔ پھر حضور مناظیم نے حضرت فاطمۃ الز ہرا ہے اس کا ذکر کیا، انہوں نے بھی بزبان خاموثی اپنی رَضامندی کا اظہار کر دیا۔

دوسری روایت بیہ کہ انصار کی ایک جماعت نے حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کو حضرت فاطمہ کے لئے پیغام بھینے کی ترغیب دی۔حضرت علی حضور مٹافیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔حضور مٹافیا کی نے فرراً فرمایا، احلا و مرحبا اور پھر خاموش ہو گئے۔انصار کی جماعت باہر منتظر تھی۔حضرت علی نے انہیں حضور مٹافیا کی جواب منایا تو انہوں نے حضرت علی ہے انہیں حضور مٹافیا کی جواب سایا تو انہوں نے حضرت علی کے حضرت علی کے حضور نے آیے کا پیغام منظور فرمالیا۔

تیسری روایت بیے کہ حضرت علی کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے
پوچھا، کیا فاطمہ کا پیغام حضور م گائی کے کھیجا؟ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے معلوم
نہیں۔اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں جیجے ؟علی مرتفعی نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے
کہ میں عقد کروں۔اس نیک بخت نے مجبور کر کے جناب علی الرتفلی کو حضور کی فدمت میں
بیجا۔ پھے حضور م گائی کی جلالت اور پھے فطری حیا کہ زبان سے پھے نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر
خاموش بیٹے رہے۔حضور نے خودہی توجہ فرمائی اور پوچھا،علی! آج فلا ف معمول بالکل ہی
خاموش بیٹے رہے۔حضور نے نو دہی توجہ فرمائی اور پوچھا،علی! آج فلا ف معمول بالکل ہی
خیب چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی ،ب
شک یارسول اللہ میں جواب دیا۔ پھر حضور میں تھی ہی ہے ہے؟
حضرت علی نے نفی میں جواب دیا۔ پھر حضور میں ادا کرنے کے لئے بھی پھے ہے؟
حضرت علی نے نفی میں جواب دیا۔ پھر حضور میں ادشار نبوی کے آئے مرتسلیم محکر دیا۔

اس کے بعد حضرت علی ذرہ فروخت کرنے کے لئے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔
راستے میں حضرت عثان ذوالنورین مل گئے ، انہوں نے چارسواسی درہم پر بیزرہ خرید لی اور
پھریبی زرہ حضرت علی کو بطور ہدیدوا پس کردی۔ زرہ کی قیمت فروخت حضرت علی مرتضیٰ نے
حضور منافید کی خدمت میں حاضری کی تو آپ نے فرمایا ، دو تبائی خوشبو وغیرہ پرصرف کرواور
ایک تبائی سامان شادی اور دیگر اشیائے خانہ داری پرخرج کرو۔ پھر حضور منافید کی نے حضرت
انس گوتھم دیا کہ جاو ابو بکر عمر عبدالرحل بن عوف اور دیگر مہاجرین وانصار کو بلالاؤ۔ جب سب
در بار رسالت میں جمع ہو گئے تو حضور کمنبر پرتشریف لے گئے اور فرمایا:

www.besturdubooks.net

"اے گردہ مہا بڑین دانصار! ابھی جرائیل امین میرے پاس بیاطلاع

لے کرتشریف لائے سے کہ اللہ تعالی نے بیت المعور میں فاطمہ بنت محمر کا

نکاح اپنے بندہ خاص علی ابن ابی طالب سے کر دیا اور مجھے تھم ہوا ہے کہ
عقد نکاح کی تجدید کرکے گواہان کے روبر وا بیجاب و قبول کراؤں۔"
پیرحضور سکا فیڈ کم نے خطبہ نکاح پڑھا اور علی مرتضائی سے تبسم ہوکر فر مایا، میں نے چار
سومثقال جا ندی مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی نے عرض
کیا، بسر و چہتم ۔ پیرحضور سکا فیڈ کم نے بدیں الفاظ و عاکی:

﴿ جَمَعَ اللّٰهُ شملكما واسعد جدكما وبارك عليكما واخرج منكما ذريةً طيبةً ﴾

''اللہ تعالیٰ تم دونوں کی پراگندگی کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کوسعید بنائے، تم پر برکت نازل کرے اور تم سے پاک اولا دیبدا کرے۔'' پھرسب نے دُعائے خبر و برکت مانگی اور حضور سکاٹلیٹے منے ایک طبق چھو ہارے

حاضرین پرلٹا دیئے۔

ز مانہ نکاح کے متعلق روایتوں میں اختلاف ہے۔ بعض کے زدیک بیمبارک نکاح صفر ۲ ہجری اور بعض کے زدیک میں موا۔ ایک اور روایت کے مطابق بیہ نکاح شوال ۱ ہجری میں ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق بیہ نکاح شوال ۱ ہجری میں ہوا۔ بعض مؤرخین کا قول ہے کہ بین نکاح جنگ اُ مدے بعد اور حضرت عاکث مصدیقة یکی زخمتی کے ساڑھے جار ماہ بعد ہوا۔ بہر حال نکاح کے وقت اکثر اہل سیر کے نزدیک حضرت فاطمة الزہرا کی عمر تقریباً پندرہ سال کی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر تقریباً کیس سال کی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر تقریباً کیس سال کی تھی۔

ہے۔ پھرآ پ نے دونوں میاں ہیوی کوفرائض وحقق تبنائے اورخود دروازے تک وداع کرنے آئے۔ دروازے بیطی مرتضای کے دونوں باز و پکڑ کرانہیں وُعائے خیر و برکت دی۔ حضرت علی اورسیّدۃ النساء دونوں اونٹ پرسوار ہوئے ، حضرت سلمان فاری نے اس کی تکیل پکڑی ، حضرت اساء بنت عمیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمی اُم مرافع یا اُم ایمی اُن کے ہمراہ گئیں۔ مرورکا مُنات حقی اُن کے ہمراہ گئیں۔ مرورکا مُنات حقی اُن کے ہمراہ گئیں۔ مرورکا مُنات حقی اُن کے ہمراہ کی خت جگر کو جوسا مان جہیز میں دیا ، اس کی تفصیل ہے :

ا ..... ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔

۲ ..... ایک نقشی تخت یا پانگ به

سو..... ایک چیزے کا تکبیہ،جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

م..... ایک مشکیزه۔

۵ ..... دومٹی کے برتن (یا گھڑے) یانی کے لئے۔

۲.... ایک چکی۔

ایک پاله۔

٨..... دوجا دريں۔

۹..... دوباز وبندنقر کی۔

الكجائناز

شادی کے بعد حضور منافیا کے حضرت علی نے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہئے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جورقم نیج گئی تھی، حضرت علی نے اس سے ولیمہ کا انظام کیا۔ دسترخوان پر پنیر، مجور، نان جواور گوشت تھا۔ حضرت اسائے سے روایت ہے کہ بیاس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔

جب فاطمۃ الزہر اینے نئے گھر میں چلی گئیں تو حضور مٹا ٹی آئیان کے پاس تشریف کے ، درواز سے پر کھڑ ہے ہوکر اجازت ما تکی ، پھر اندر داخل ہوئے۔ایک برتن میں پانی منگوایا،اپنے دست مبارک اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینداور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہر اگواپنے پاس بلایا، وہ شرم وحیاء سے جھجکتی ہوئی حضور کے سامنے آئیں، آپ نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا:

"اے فاطمع میں نے تمہاری شادی اینے خاندان میں بہترین مخص سے کی ہے۔"

حضرت فاطمۃ الز ہڑا کا گھر مسکن نبوی سے کسی قدر فاصلے پر تھا، آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن رسول کریم ملک نبوی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، بٹی! مجھے اکثر تہمیں دیکھنے کے لئے آنا پڑتا ہے، میں جا ہتا ہوں تہمیں اپنے قریب بلالوں۔ حضرت فاطمہ نہمیں دیکھنے کے لئے آنا پڑتا ہے، میں جارہ بین نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان نے عرض کیا، حضور کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرما ہے، وہ کوئی نہکوئی مکان خالی کردیں گے۔

(تذكار صحابيات ١٢٤ تا١١٦)

د نیا کی بہترین عورت

حضرت على كرم الله وجهة سلطان الفقرات ، فاطمة الزبراً نے بھی فقر و فاقد میں ان كا

پوراپوراساتھ دیا۔ جلیل القدر والد شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ دو جہاں تھے لیکن داہاداور بیٹی پر کئی کئی وفت کے فاقے گزر جاتے تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی آٹھ پہر سے بھوک تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ، کو کہیں سے مزدوری میں ایک درہم بل گیا، رات ہو چکی تھی، ایک درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچ ۔ فاطمہ بنول نے بلنی خوشی ایٹ دارخاوند کا استقبال کیا، ''جو' اُن سے لے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچ ۔ فاطمہ بنول نے بلنی خوشی ایٹ نامدارخاوند کا استقبال کیا، ''جو' اُن سے لے کر چکی میں پہنے، روٹی پکائی اور علی مرتضی کے سامنے کے کو دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کو اِن ایس بینے، روٹی پکائی اور علی مرتضی کے سامنے کے کو دی۔ جب وہ کھا ہے تو خود کو ایس دیس سے مرتب کا بیارشاہ یاد آیا کہ فاطمہ اُن کہا نے بین کہ جھے اس وقت سیّد البشر کا بیارشاہ یاد آیا کہ فاطمہ اُن کہ بہترین عورت ہے۔ ( 'ندکار صحابیات ۱۳۳۳)

#### خاتون جنت کے کیٹروں میں ۱۳ پیوند

ایک دفعہ رسول کریم مگانگیا مشارت فاطمۃ الزہرائے ہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سیدۃ النسائے اونٹ کی کھال کا لباس بہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی تیرہ پروند لگے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ور د جاری ہے۔ حضور کیے منظر دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے اور گرمایا، فاطمہ! دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ میمہیں نیک اجردےگا۔

## چکی پیینا

حضرت ابوذرغفاری کابیان ہے کہ ایک دفعہ حضور ملافی آئے بھے تھم دیا کہا گا کو بلالا وَ۔جس وفت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ سیدۃ النسائی حضرت حسین کو گود میں لئے چی بلالا وَ۔جس وفت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ سیدۃ النسائی حضرت حسین کو گود میں لئے چی بیس رہی ہیں۔

## سركارِ دوعالم سلَّاللَّيْمُ اورخا تون جنت كي بھوك

ایک دفعہ فاطمۃ الز ہرام مجد نبوی میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک کلواسر کارِ دوعالم مالی کی کو دیا۔ حضور نے بوچھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیّدہ نے جواب دیا، ابا جان! تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی خیال آیا کہ آپ کو بھی تھوڑی تی کھلا دول ۔اے خدا کے رسول برخی! بیروٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے۔ حضور نے روٹی

تناولِ فر مائی اور فر مایا:

''اےمیری کی! چاروقت کے بعدیہ پہلائکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے۔'' (تذکار صحابیات ۱۳۵)

سوال سے اجتناب

ایک حفرت علی مرتضای گرتشریف لائے۔ پچھ کھانے کو مانگا تو سیّدہ نے بتایا کہ آج تیسرادن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ جناب مرتضای نے فر مای اے فاطمہ! مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ سیّدہ النساء نے جواب دیا، اے میرے سرتاج! میرے باپ نے رحمتی کے دفت نصیحت کی تھی کہ میں بھی سوال کر کے آپ کوشر مندہ نہ کروں۔ (تذکار صحابیات ۱۳۲۱)

#### خاتون جنت كافاقه

ایک دفعہ دو پہر کے وقت رسول کریم مٹائٹیڈ مجو کے گھر سے نکلے، راستے میں حضر ت ابوالیوب حضر ت ابوالیوب انصاری کے کھوروں کے باغ میں پنچے، انہوں نے فوراً مجوروں کا ایک خوشہ تو رکران کے سامنے رکھا، پھر ایک بری ذرج کر کے اس کے گوشت کے کباب بنوائے اور سالن پکوایا۔ مسر خوان بچھایا گیا تو حضور مٹائٹیڈ کے ایک روٹی پرتھوڑ اسا گوشت رکھ کر فرمایا کہ بیافاطمہ کو مجوادو، انہیں کئی دن سے فاقہ ہے۔

(تذکار صحابیات ۱۳۹۱)

#### سائل کوخالی ہاتھ نہ جانے دینا

ایک دفعہ قبیلہ بنوسلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آ دمی مسلمان ہوا۔ حضور ملی ایک ہے؟
دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر اس سے بوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟
اس نے کہا، خدا کی قتم! بنی سلیم کے تین ہزار آ دمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر میں ہیں ہوں۔ حضور ملی ایک نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا ، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد مین عبادہ الحے اور کہا، یا رسول اللہ! میرے پاس ایک اونٹن ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور ملی ایک اور کھا نے پھر فرمایا ، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھا تک میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور ملی ایک اور کھا تھے کھر فرمایا ، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھا تک

دے۔ سیدناعلی مرتضی استے اور اپنا عمامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور میں اللہ کے اعرابی کو فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندو بست کرے؟ حضر تسلمان فاری نے اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انظام کرنے نگے۔ چندگھروں سے دریافت کیالیکن وہاں سے پچھ نہ ملا، پھر حضر ت فاطمۃ الزہرائے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے اللہ کے سچے رسول کی بیٹی! اس مسکین کی خوراک کا بندو بست کیجے ۔ سیدہ عالم نے آبدیدہ ہو کر فر آبایہ اے سلمان!! خداکی قتم! آج ہم سب کو بندو بست کیجے ۔ سیدہ علی کے باس لے جاؤ اور کہوفا طمہ بنت محمد کی بیچا در رکھ لواور اس غریب میری چا در شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہوفا طمہ بنت محمد کی بیچا در رکھ لواور اس غریب انسان کو تھوڑی ہے جنس دے دو۔

سلمان اعرابی کوساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچ ،اس سے تمام کیفیت بیان کی۔
وہ جیران رہ گیا اور پھر پکارا تھا، اے سلمان ! خدا کی شم! یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت
میں دی گئی ہے، گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا۔اس کے بعد پجھ غلہ حضرت
سلمان کودیا اور چا در بھی سیّدہ فاطمہ کوواپس بھیج دی۔وہ لے کران کے پاس پہنچ ،سیّدہ فاطمہ نے ان چ بیسا اور جلدی سے اعرابی کے لئے روٹی پکا کر حضرت سلمان کودی۔
انہوں نے کہا،اس میں سے پچھ بچوں کے لئے رکھ لیجئے۔جواب دیا،سلمان ! جو چیز خداکی راہ میں دے چی ،وہ میرے بچوں کے لئے جا تر نہیں۔

حضرت سلمان روئی کے کرحضور سکاٹٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نے وہ روئی اعرابی کو دی اور فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے ، ان کے سرپر اپنا دست شفقت پھیرا ، آسان کی طرف دیکھا اور دُعاکی:

"بارالها! فاطمه تيرى كنيرب،اس يدراضي رمنال (تذكار محايات ١٣١)

## حاليس اونٹوں كى زكوة

ایک دفعہ کی نے سیّدہؓ ہے پوچھا، چالیس اونٹوں کی زکوۃ کیا ہوگی؟ سیّدہؓ نے فرمایا ہمہارے لئے صرف ایک اونٹ اوراگر میرے پاس چالیس اونٹ ہوں تو میں سارے ہی راہ خدامیں دے دوں۔

## مسكيين، ينتم اور قبيري كوكهانا كحلانا

معرت ابن عباس داوی بین کدایک دفعه حضرت علی مرتفیقی نے ساری دات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑ ہے ہے جو حاصل کئے ۔ حضرت فاظمیہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا بیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کیوفت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، میں بھوکا بول ۔ حضرت سیّد ہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا۔ پھر باقی اناج کا بچھ حصہ لے کر بیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہوا ہی تھا کہ ایک بیتم نے دروازہ پر آکر دست سوال دراز کیا، وہ سب کھانا ایک کر تیار ہوا ہی تھا کہ ایک بیتم ایک مشرک قیدی نے وہ سب کھانا مانگا، وہ سب کھانا اس کودے دیا گیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا۔ اللہ کی راہ میں کھانا مانگا، وہ سب کھانا اس کودے دیا گیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کوان کی بیادا الیمی پشد آئی کہ اس سارے کھر کے متعلق بیآ بت نازل ہوئی:

(تذكار صحابيات ١٣٨)

﴿ وِيُطُعمون الطَّعام على حُبِّهِ مسكيناً وَّيتيماً وَّاسيراً ﴾ (الدبر)

"اوروهالله کی راه مین مسکین اور پنتیم اور قبیدی کو کھا تا کھلاتے ہیں۔"

تم جنت کی عورتوں کی سر دار ہو

ایک دفعه سیّدة النساء بیمار ہوگئیں۔ نی کریم ملی این ایٹ ایک معمر صحابی حضرت عمران بن صین کواپ ہمراہ لیا اور اپنی لخت جگری عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ دروازہ پہنچ کر داخلے کی اجازت مائی۔ سیّدہ نے عرض کیا، تشریف لا ہے۔ حضور نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن صین بھی ہیں۔ حضرت بتول نے جواب دیا، اباجان! میرے پاس ایک عبا کے سواکوئی دوسرا کپڑائیں کہ پردہ کروں حضور نے اپنی چا در مبارک اندر پھینک کرفر مایا، بیٹی! اس سے پردہ کراو۔ اس کے بعد حضور اور حضرت عمران اندر تشریف لے گئے اور سیّدہ سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمۃ الزہر ان عرض کیا، اباجان! شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے مال پوچھا۔ فاطمۃ الزہر ان عرض کیا، اباجان! شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نہ حال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو پچھ نہیں۔ حضور می انٹی اندر ان میری بیٹی!

## فَنْ عَنِ اللَّهِ كِي اللَّهِ كِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مرکر، میں بھی آج تین دن ہے بھوکا ہوں۔اللہ تعالیٰ سے میں جو پچھ مانگا، وہ ضرور مجھے عطا اللہ اللہ میں نے دنیا پر آخرت کوتر جج دی۔ پھر آپ نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمة اللہ بڑاکی پشت بر پھیرااور فرمایا:

> "اے لخت جگر! دنیا کے مصائب سے دل شکتہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔"

تاریخ کسی الی خاتون ہے واقف نہ ہوگی جس نے حضرت فاطمہ کی طرح مبرادر کی کوجع کیا ہو۔ اپنی شادی کے ابتدائی ایام ہی سے حضرت فاطمہ نے گھر کے کام کائی کر دیئے تھے۔ وہ خود آٹا ہیں بیسیں اور گوند عمیں۔ ان کے بالوں کی چوٹی بھی آگے کے کی مجمور ہی ہوتی ، پھر وہ روٹیاں بنانے لگ جا تیں۔ ان کے زاہد میں جاہد شوہر میں کوئی خادم جوگھر کے گائم میں مددد سے سکے خرید نے اور دکھنے کی استطاعت میں جلد انہوں نے تو اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کو کہ دیا تھا کہ میں فاطمہ بنت رسول اللہ منافید منافید منافید منافید منافید منافید منافید کے گئے گھر سے باہر کے کاموں کی کفایت کروں گا اور آپ کے لئے قاطمہ گھر کے کام کام کام کو گئی ہوجائے گی۔

سیدنا حضرت علی ای بربیزگار پاکدامین زوجه کود کیمنے کہ تعکاوٹ کے آثاران فی کرایک غزوے میں ہاتھ آنے والے فی کرایک غزوے میں ہاتھ آنے والے میں تاریخی کے باس موجود ہیں نانہوں نے مناسب موقع دیکے گرحضرت منافید کے باس موجود ہیں نانہوں نے مناسب موقع دیکے گرحضرت فاطمہ کو یہ بات کہدی کہ کنوئیں سے پانی مجرتے ہوئے تھک جاتا ہوں موراب میرے سینے میں درد ہونے لگا ہے۔اللہ تعالی نے تبہارے والد کوقیدی دیے ہیں، تم او اوران سے ایک خادم ما تک لو۔حضرت فاطمہ نے بھی کہا کہ خدا کی شم! میں بھی تھک بھاتی ہوں اور میرے ہاتھوں میں نشان تک پڑگئے ہیں۔

پھر وہ آنخضرت سکا فیا کے پاس حاضر ہو میں تو آپ نے پوچھا، میری پی!
سکیے آئی ہو؟ کوئی ضرورت تو نہیں؟ فرمانے لگیں کہ میں آپ کوسلام کرنے آئی تھی۔حضرت علی نے فاطمہ پر حیاء کا غلبہ ہوگیا، وہ آپ سے پھے بھی نہ مانگ سکیں اورلوٹ کئیں۔حضرت علی نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا، مجھے شرم آگئی کہ آپ سے پچھ مانگوں۔اس لئے میں واپس

آگئ۔ پھر حضرت علی اور فاطمہ دونوں مسرور اور ڈرتے ڈرتے آنخضرت سکا اللہ کے پاس آگئے۔ اس خطرت سکا اللہ کا اور آپ سے کوئی خادم ما نگا۔ آنخضرت سکا اللہ کے فرمایا، میں شہبیں غلام نہیں دے سکتا، میں اصحاب صفہ کو کیسے چھوڑ دول جن کے پیٹ سو کھے جارہے ہیں اور میرے پاس ان کے خرچ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے، میں ان غلاموں کو نیچ کران کی رقم اصحاب صفہ پرخرچ کروں گا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ والیس لوٹ گئے۔

پھر نبی کریم مظافیر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ دونوں اپنے بستر میں جا چکے مضاور انہوں نے اور بیالی چا در لی ہوئی تھی جس میں سے اگر سرڈھانیا جاتا تو پیرکھل جاتے اور اگر پیرڈھانیا جاتے تو سرکھل جاتا۔ آخضرت مظافیر کو دیکھ کریہ دونوں کھڑے ہوگئے۔ آپ نے فرمایا، اپنی جگہر ہو۔ پھر فرمایا، کیا میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جوتم مجھ سے ما تگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں۔ تو آخضرت مظافیر کے فرمایا کہ:

" کو برخمات ہیں جو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتلائے تھے کہ اللہ کی تبیج کو برخماز کے بعد دس مرتبہ حمد کہواور دس مرتبہ تکبیر کہواور جب تم اپنے بستر پرآؤٹو تینتیں مرتبہ بیج (سجان اللہ) کہ تینتیں دفعہ (الحمد للہ) کہواور تینتیں مرتبہ تکبیر (اللہ اکبر) کہو۔" (طبقات ابن سعد ۱۵/۸)

حضرت زہرا ہُاور حضرت علیؓ نے انہی کلمات پر قناعت کر لی اور تو شے کے ساتھ اپنی زندگی کے آخر تک رہے۔

# فاطمه کے گلے میں سونے کاہار

امام دہی فرماتے ہیں کہ:

''نی کریم منافیلاً ایک مرتبه حضرت فاطمه یک بال تشریف لائے۔اس وقت حضرت فاطمه نے گلے میں ایک سونے کا بار پہنا ہوا تھا۔ فاطمہ! کیا تمہیں اچھا گلے گا کہ تو یہ کہیں کہ مر سافیلاً کی بیٹی کے گلے میں آگ کا بارہے؟۔''

یفر ماکرآپ تو چلے گئے لیکن حضرت فاطمہ نے اس ہارکو چے کراس کے بدلے ایک

## خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کار

فلام خرید ااورائے آزاد کردیا۔ جب آنخضرت منگافیکے اس کی خبر ملی تو فر مایا: "اللّٰد کاشکر ہے جس نے فاطمہ کوآگ سے نجات عطافر مائی۔"
(سیراعلام النبلاء ۱۲۳/۲)

الله تعالى كى طرف سے رزق

حضرت فاطمة کے مبارک فضائل میں سے ایک بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں ان کے گھر میں بہت زیادہ کھانے کی چیزیں آنے کا شرف عطا فر مایا تھا۔ بیان کے صدقہ کرم اورنفس کی یا کیزگی کی بدولت تھا۔ کتب میں مذکور ہے کہان کی ایک پردوس نے ان کے ہاں دو روٹیاں اور گوشت کا ایک فکڑا بھیجا جسے انہوں نے برتن میں رکھ کر ڈھک دیا۔ پھراپنے ایک معاجبزادے کوآنخضرت سُلُنْدِیم کو کھانے کے لئے بلا بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے اور معفرت فاطمیہ نے برتن حاضر کیا۔جس کے متعلق خود حضرت فاطمیہ فرماتی ہیں کہ: "جب میں نے برتن سے ڈھکن اٹھایا تو وہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ جب میں نے بیدد یکھا تو مبہوت ہی ہوگئی اور میں سمجھ گئی کہ بیاللہ تعالیٰ ی طرف سے برکت ہے تو میں نے اللہ کاشکر ادا کیا اور اس کے نبی پر درود يره صار پھراسے رسول الله مالانلام كالنيكم كے سامنے ركھا۔ آپ نے جب سے دیکھاتواللہ کاشکرادا فرمایا اور ہوچھا کہ میری بی اسپتہارے پاس کہاں ہےآیا؟ میں نے جواب دیا کہ اباجان! بیاللہ تعالی کے ہاں سے آیا ہے اوراللہ جے جا ہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما تا ہے۔ نبی کریم ملاللہ ا نے اللہ کاشکرادا فرمایا اور گویا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہےجس نے میری بچی تنهبیں بنی اسرائیل کی سیّدۃ النساء کی شبیہ بنایا اور اسے جب بھی اللّٰہ کوئی چیز عطا فرما تااوراس سے یو چھاجا تا تو وہ یہی کہتی کہ بیاللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ جے جا ہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

پھر اس کھانے کو حضرت علیؓ ، حضرت فاطمہؓ اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم نے آنخضرت کے ساتھ مل کر تناول فر مایا اور سب سیر ہو گئے مگر کھانا ویسے کا ویسا ہی موجو در ہا۔ پھر

## (خواتین اسلا) کے ایمان افروز واقعات کی ایمان افروز واقعات کی ایمان افروز واقعات کی ایمان افروز واقعات کی ایمان

حضرت فاطمہ نے اسے پر وسیوں میں تقسیم فرمادیا۔اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت اور خیر کثیر عطا فرمائی۔

# ألخضرت صلى الأيام كى جدائي كاغم

سرورِکائنات منگانی کے وصال سے حضرت فاطمۃ الزہرام پڑم واندوہ کا پہاڑٹوٹ پڑا۔انہوں نے بے اختیارہ وکر فر مایا، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فر دوس بریں میں داخل ہوئے، آہ جبرائیل کوان کے انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے۔ پھر دُعا ما نگی:

''بارالہا! روح فاطمہ کوروح محم کے پاس پہنچا دے، خدایا! مجھے رسول کریم کے دیدار سے مسرور کر دے، الہی! بروز محشر شفاعت محم سے محروم نہ فرما۔''

بعض روا بتوں میں ان ہے ایک مرثیہ بھی منسوب ہے جوانہوں نے حضور ملاقید م کے وصال پر کہا۔اس مرثیہ میں وہ کہتی ہیں:

کے پاس آتے تھے لیکن ان کو کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ تمام کتب سیر متفق بیں کہ حضور ماللہ الم کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو جنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ (تذکار صحابیات ۱۳۳۳)

## حضرت أمّ ايمن ا

جناب رسالت مآب منافید ارحمة للعلمین نظر، آپ عرب کی اسلام مملکت کے سربراہ بھی تھے اور خیر الخلائق بھی۔حضور منافید کا سحاب جودوکرم خلق خدا پر مسلسل برستار بہتا تھا۔کوئی سائل آپ کے در پر آئے اور خالی ہاتھ بلیٹ جائے ، ییمکن ہی نہیں تھا۔ بے س اور

نادارا نے تھادر باحتیاج ہوکرلوٹ تھے۔ایک دن گرے سانو لےرنگ کی ایک فاتون جن کے چرے پر کچھ عجیب قتم کا جلال ادررونق تھی، بڑے وقار کے ساتھ بارگاؤ نبوت میں حاضر ہو کی ۔انبیں دیکھتے ہی حضور مالین کا میائی ای 'فرماتے ہوئے تعلیماً کھڑے ہوگئے اور بری عزت اور احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا، ای! آج کیسے تکلیف فرمائی ؟

خاتون .... بارسول الله المجيئ اليك اونك كي ضرورت بي ما تكفية كي بول \_ رسول اكرم ..... اونك كا آب كياكرين كي ؟

خاتون المراسول الله الله المراح كل مارى بال سوارى كاكول جانورنيس ب، نه كدها نه الونك يكون جانورنيس ب، نه كدها نه الونك يهي دوركاسفرييش آجائي بري دشواري موتى ب

رسول اکرم ..... (متبسم ہوگر) اچھاتو اونٹ کا ایک بچیر حاضر کے دیتا ہوں۔

خاتون .... اے ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اون کے بچے کو میں کیا کروں گی، جھے تو اون ہے۔ جھے کو میں کیا کروں گ

رسول اکرم ..... بین تو آپ کواونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔

خاتون .... اونٹ کا بچہ بھلامیرے س کام کا؟ وہ تو میر ابو جھ بھی نہیں سہار سکے گا، مجھے تو اونٹ عطافر ہائے۔

رسول اكرم ..... آپ كواونك كابچه بى في كاور مين اى برآپ كوسوار كراؤن كار

یفر ما کرحضور مظافیه ایک خادم کواشاره فر مایا ـ وه تعوری دیریس ایک جوان فر بداونت لے آئے اوراس کی مہارسائل خاتون کوتھا دی حضور نے فر مایا، ای! دراد کھیے تو ، پیداونت ہی کا بچہ ہے یا بچھاور ۔ اب وہ خاتون حضور مظافیه کے لطیف مزاح کی تہدتک بہنچیں ، ب اختیار بنس پڑیں اور دُعا کیں دینے لگیں ۔ حاضرین مجلس بھی شگفتہ ہو گئے ۔ یہ خاتون جن کی حضور مظافیه کا اور دُعا کیں دینے لگیں ۔ حاضرین مجلس بھی شگفتہ ہو گئے ۔ یہ خاتون جن کی حضور مظافیه کا اور دُعا کیں دینے تھے اور کھی محماران سے اس متم کا پاکیزہ مزات مجلی فر مائے تھے اور کھی محماران سے اس متم کا پاکیزہ مزات مجلی فر مالیتے تھے ، حضرت اُم ایمن رضی اللہ عنہا تھیں ۔

حضرت أمّ ايمنَّ كانام بركة تقااور عرف أمّ انطباء ـ والدكانام نغلب ن مروتها جو حبش كريني وينجي ؟ مؤرفيين في ال كي بار يدين

تصری نہیں کی البتہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ رسول اکرم منافید کم کی ولا دت سے پہلے سن شعور کو پہنچ چکی تھیں اور بچپن سے حضور منافید کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کے ساتھ کنیز کے طور پر رہتی تھیں۔ جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو وہ حضور منافید کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی خدمت کرنے لگیں۔

سرورِ عالم سُلُّا فَيْمُ کَ ولا دت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ کی خبر گیری اور خدمت پر وہی مامور تھیں۔حضور سُلُلُّیْمُ نے پانچ یا چھ بری تک حضرت علیمہ سعد بیٹ کے ہاں پرورش پائی، اس کے بعد حضرت علیمہ نے آپ کواپی والدہ ماجدہ کے سپر دکر دیا۔ پچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ نضے حضور سُلُلُّیْمُ اور حضرت اُمّ ایمن کے ہمراہ یثرب (مدینہ منورہ) تشریف لید حضرت آمنہ نضے حضور سُلُلُّیْمُ اور حضرت اُمّ ایمن کے ہمراہ یثرب آقائے دوجہاں کے قدوم میمنت لزوم سے پہلی مرتبہاں وقت مشرف ہوئیں جو حضور سُلُلُیْمُ کے داوا کا نصیال تھا۔ انہوں نے یثرب میں کم وبیش ایک مہینہ قیام کیا اور پھر نضے حضور سُلُلُیْمُ کے داوا کا نصیال تھا۔ انہوں نے یثرب میں کم وبیش ایک مہینہ قیام کیا اور پھر نضے حضور سُلُلُیْمُ اور اُم ایمن کے ساتھ مکہ معظمہ کومرا جعت کی۔ جب ابوآء میمنا میں ہو کہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے ، پنچیں تو یک بیک علیل ہوکر پیک اجل کو لبک کہا۔

دشت غربت میں حضرت آمنے گا اچا تک موت سے نصح جضور ما گالی آاوراً م ایمن کو انتہا کی صدمہ ہوالیکن اُمّ ایمن نے بر سے ضبط اور حوصلے سے کام لیا۔ انہوں نے کمر ہمت باندھ کر حضرت آمنہ کو وہیں سپر وِ خاک کیا اور حضور ما گالی آخوا نتہا کی شفقت کے ساتھ اپ ہمراہ لے کر بادیدہ گریاں مکہ مکرمہ پنچیں جہاں حضرت عبدالمطلب نے آمنہ کے دُرِّ یتیم کواپی کفالت میں لے لیا اور اُمّ ایمن کو حضور ما گالی آخری پرورش اور پرداخت پر مامور کردیا۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت آمنہ اور نضح حضور ما گالی آخرک ساتھ اپ قیام یثر ب کی ایک خاص بات حضرت اُمّ ایمن کو مدت العمریا در ہی۔ وہ فرماتی تھیں کہ بیر ب کی ایک خاص بات حضور ما گالی آخر الزمان میں یہود کی ایک جماعت کے اوگ آ آکر کے مضور من گالی آخر کو کہ کا کہ جماعت کے اوگ آ آگر کی کہا کہ یہود کی ایک جماعت کے اوگ آ آگر کرنے میں کہا کہ یہود کی ایک جماعت کے اوگ آ آگر کرنے کے دوران میں یہود کی ایک جماعت کے اوگ آ آگر کرنے کے دایک دن میں نے ایک یہود کی کو یہ کہتے نا کہ پراڑ کا نی آخر الزمان معلوم ہوتا ہے اور یہی شہراس کا دارِ

ہجرت ہے۔اس یہودی کی بیہات میرے دل پرنقش ہوگئے۔'' سرورِ عالم سٹاٹٹیڈ مجوان ہوئے تو اُمّ ایمنؓ ورافیۃ (بطور کنیز) حضور سٹاٹٹیڈ م کے میں آئی کارصحابیات ۱۵۲) معیس آئیں لیکن آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔ (تذکار صحابیات ۱۵۲)

مبوب صلَّاللَّهُ مِي جدائي برأم ايمن كاغم

صفر المصفر الصمیں نی کریم منافیز منافیز منافیز منافیز کیا اور اس اشکر کا امیر سیّدنا اسامہ بن زیر کو بنایا۔ انہیں حکم فر مایا کہ'! ہے گھوڑوں سے بلقاء کی سرحدوں کوروند دیا۔' بی م کو ڈرانے اور مسلمانوں کے دلوں میں پختگی و ثابت قدمی کے لئے تھا۔ بعض لوگوں نے سامہ کی نوعمری کی وجہ سے ان کی امارت پر چہ میگو ئیاں کیس تو نبی حبیب سکافیز کے ارشاد فر مایا مداکر تم اس نوجوان کی امارت پر طعن کرتے ہوتو اس سے پہلے بھی اس کے والد کی امارت پر خراض کر تے ہوتو اس سے پہلے بھی اس کے والد کی امارت پر شراض کر چکے ہو۔ خدا کی تیم اور وہ جھے دنیا میں عزیز ترین لوگوں میں سے تھا اور اب بیر (اُسامہ ) مجھے اس کے بعد بہت عزیز ہے۔

لشکر تیار ہوکر مقام جرف میں پہنچ گیا لیکن رسول اللہ مٹالٹی کی شدید علالت کے مطابق محث سب کو دھڑکا لگا ہوا تھا۔ امیر لشکر کی والدہ اُمّ ایمن اپنی عادت اور معمول کے مطابق مخضرت مٹالٹی کی تیار داری میں لگی ہوئی تھیں۔انہوں نے کہا، یارسول اللہ اُ اگر آپ اپنی محت یا بی تک لشکر کورو کے رکھیں تو بہتر ہوگا کیونکہ اگر اُسامہ آپ کواس حال میں چھوڑ کر مائے گا توضیح طور سے کام نہ کرسکے گا۔ آپ نے ارشاد فر مایا،انہیں روانہ کر دو۔ پھر اُسامہ آپ کو اُسامہ آپ کا اُسامہ کا نام لے کرچل براو۔

حضرت أسامة المخضرت من الله المساحة المخضرت من الله المحضرت الموادي طرف جانے کے لئے موار ہوئی رہے تھے کہ استے میں اُم ایمن کا پیغام پہنچا کہ آنخضرت من الله الله بالم الله علی مقصدہ اور محضرت ابوعبید الله بھی تھے۔ وہ ایک تک ساتھ حضرت عمر اور حضرت ابوعبید الله بھی تھے۔ وہ آپ کت آپ کے ساتھ اسلامی کے سیر دکر دی۔ آپ کی ان میں اور قبل کے سیر دکر دی۔

و ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم'' رحلت فر ما گئے۔ یہ گرانبار خبرلوگوں تک پینجی تو مدینہ کی گلیوں اور فضامیں تاریکی سی چھا گئی۔لوگوں کے دل شدت غم سے بھٹنے لگے اور اُمّ ایمن رسول

الله مَالَّيْنَا كَ قَريب كَمْرَى رور بَى تَحْيل ـ ان كَى آتَكُول كَ سائنة آنخفرت كَى صورت آن كَى لَى \_ آپ كا بحين ، جوانى ، رسالت كه دان آنكول على پر نه كه ـ ايك بهردداور عزت دين والی شخصيت يادآن کی انہول نه آپ مالی کا دعی يقصيره پر حاد عيس جسودى فسان بسندلك لسلسد مسع شداء فساكنسرى البكساء مسع شداء فساكنسرى البكساء مسع شداء فساكنسوى البكساء مسع شداد الله السرسول امسى فيقيدا حيسن قسالوا السرسول امسى فيقيدا ميت ميت سال البلاء

"جب اوگوں نے کہا کہ رسول جدا ہو گئے، رحلت کر گئے تو بیسب سے بڑی مصیبت ہے۔"

واسكيا خيس من رزئنساه في المدنيساء ومسن خسسه بسوحسى المسساء "المدونون آكهوا روواس پردنيا مين جين جس كي جدائى كي تكليف في مين جوبهت اليما تماور آساني وي سے خاص تما۔"

بدمسوع غسزيسرة مسنك حسسى يقضى الشهد فيك خيس المقضاء الشهد المقضاء المخوب آنوبها ويهال تك كرالله تعالى تيرب بارب من كوئى المجعافي مله

فلقد كسان مسا عسلت وصولا ولسقد جساء رحسة بسالسفيساء "مين جائى بول وه بهترين رئي تقااوروه روشى كرماته رحمت لايا تفاء" ولسقد كسان بسعد ذلك نسودا وسراجسا يسفسنسى فسى السظسلساء "اوراس كي بعدوه نوراور جراغ تقاء اندهر كيل روشى كرتا تقاء"

طيب العود والسريبة والسعادن والسنحساء والسنحتم خسساته الانبياء تقارئ " درجس في عود، عادات اورمعادن كوخوشبودى اوروه خاتم الانبياء تقارئ (طبقات ابن سعد ۲/۲۳۲)

# أمم ايمن كي كتاخ كوسزا

ابن افی الفرات جواُسامہ بن زید گے غلام تھے۔ منقول ہے کہ ان کی ایک مرتبہ حسن بن اُسامہ بن زید ہے تلخ کلامی ہوگئ۔ ابن ابی الفرات نے انہیں 'اے ابن برکہ'' کہہ کر مخاطب کیا ، اس کی مراداُم ایمن تھیں۔ حسن بن اُسامہ نے پکارا کہ لوگو! گواہ رہنا۔ معاملہ مدینہ کے قاضی ابو بکر بن محمد ابن حزم کی عدالت میں جا پہنچا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قاضی مدینہ کے قاضی ابو بکر بن محمد ابن حزم نے کہا کہتم نے ابن برکہ کہنے سے کیا مراد کی تھی۔ تھے۔ انہیں قصہ گوش گزار کیا گیا تو ابن حزم نے کہا کہتم نے ابن برکہ کہنے سے کیا مراد کی تھی۔ اس نے کہا کہ بیس تم نے تحقیری الفاظ سے انہیں مرادلیا ہے حالانکہ اسلام میں ان کا کر دارا ہم کر دار ہے اور رسول اللہ منگا اللہ منگا اللہ بیس 'اماں جان' کہہ کری طب فرماتے تو نے اسے 'ابن برکہ' کہہ کہ کری طب فرماتے تو نے اسے 'ابن برکہ' کہہ کری طب کیا ہے ، اس جرم میں اگر میں تجھے قل کر دوں تو خدا تعالیٰ بھے سے مواخذ ہ نہیں کرے کو خاطب کیا ہے ، اس جرم میں اگر میں تجھے قل کر دوں تو خدا تعالیٰ بھے سے مواخذ ہ نہیں کرے کا حاس کے بعدا سے سرکوڑ کے گوائے۔ (طبقات ابن سعدہ /۲۲۲)

# حضرت صفيه بنت عبدالمطلب كي بهادري

حضرت صفیہ فارع قلعہ میں تھیں جس میں حضرت حسان بن ثابت بھی تھے۔ یہ بچوں اور عورتوں کے ساتھ رہ گئے تھے تھے تھم نبوی کی وجہ سے۔ قلعہ کے پاس سے ایک یہودی گزرا اور حضرت حسان گوفر مایا اور قلعہ کے گردوپیش کے چکر کا شخ لگا۔ حضرت صفیہ پس کوشک گزرا اور حضرت حسان گوفر مایا کہ یہ یہودی قلعہ کا چکر کا شربا ہے جیسے کہ آپ بھی و کھور ہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم! مجھے امن نہیں ہے اس سے کہ یہ ہمارے (مردوں سے) خالی ہونے کی یہودیوں کو بخری کرے، جب کہرسول اللہ سکا تھے ہمارے (مردوں سے) خالی ہونے کی یہودیوں کو بخری کرے، جب کہرسول اللہ سکا تھے ہمارے (مردوں ہیں لہذا آپ الربی اور اس کوئل کر آئیں۔ حضرت کہرسول اللہ سکا تھے ہمارے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فر مایا، اے بنت عبدالمطلب! اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فر مایا، اے بنت عبدالمطلب! اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فر مایا، اے بنت عبدالمطلب! اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فر مایا، اے بنت عبدالمطلب! اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فر مایا، ا

جانتی ہیں کہ میں بیکام کرنے والانہیں ہوں۔ تواس وقت حضرت صفیہ نے خیمے کی لکڑی اٹھائی ، قلعہ سے اتریں اور یہودی کو مار مار کرجہنم واصل کر دیا۔ پھر واپس آ کرفر مایا، اے حسان! اتر کر اس کے پاس جاؤ اور اس کا مال لے آؤ، مجھے اس کے مرد ہونے کی وجہ سے بیا نع ہوا۔ حضرت حسان ٹے نے فر مایا، مجھے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے اے عبد المطلب کی بیٹی!۔

الغرض اس طرح حضرت صفیہ فیے مسلمانوں کو یہودی کے مکروفریب سے راحت
دلائی اور بہادری و دلیری دل کی مضبوطی کا مظاہرہ کیا جوآپ کی بے پناہ جرائت پر دلالت کرتا
ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ آخروہ بہن کس کی تھیں جن کے بارے میں رسول اللہ صالیفی نے فر مایا .....اسداللہ واسدرسول .....اللہ کا شیر اوراس کے رسول کا شیر .....یعن حضرت صفیہ حزہ کی بہن تھیں اور حضرت زبیر کی مال تھی جورسول کے شہسوار ہیں۔ اس طرح حضرت صفیہ پہلی مسلم خاتون ہیں جنہوں نے ایک یہودی کو ٹھکا نے لگایا۔ (البدایة والنہایة ہم/۱۰)

## حضرت صفيد بنت عبدالمطلب كابهائي كي شهاوت برصبر

غزوہ اُحد (۳ بجری) میں جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسہ بلیک گیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت صفیہ ہاتھ میں نیزہ لئے مدینہ سے تعلیں۔ جولوگ میدان جنگ سے مندموڑ کر مدینہ کی طرف آرہے تھے، ان کوشرم اور غیرت دلاتی تھیں اور نہایت غصے سے فرماتی تھیں، ''رسول اللہ منالید کا تھی کوچھوڑ کر چل دیئے۔''

رحت عالم مالی از حضرت صفیه کو باس بلا کرارشاد فر مایا، صفیه این بھائی جزه کی لاش نه کے ثابت قدم فرزند حضرت زبیر کو باس بلا کرارشاد فر مایا، صفیه این بھائی جزه کی لاش نه دیسے پائیس حضرت جز مردانه وارلاتے ہوئے جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب کے برجھے سے شہید ہوگئے تھے۔ ہند بنت عتبہ نے اپ باپ عتبہ (مقتول بدر) کے جوش انتقام میں ان کی نعش کا مثلہ کیا تھا بغنی ناک اور کان کاٹ ڈالے تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سیرالشہد اء کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چباؤالا تھا۔ رسول اکرم منگا فیر جائی ہوئے ہے تھے کہ صفیا ہے جو سے نشیر نے اپنی مال کو صفور منگا فیرائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھیں۔ حضرت زبیر نے اپنی مال کو حضور منگا فیرائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھیں۔ حضرت زبیر نے اپنی مال کو حضور منگا فیرائی کے ارشاد سے مطلع کیا تو وہ اس کا سب سمجھ گئیں۔ بولیں ، مجھے معلوم ہو چکا مال کو حضور منگا فیرائی کے ارشاد سے مطلع کیا تو وہ اس کا سب سمجھ گئیں۔ بولیں ، مجھے معلوم ہو چکا

ہے کہ میرے بھائی کی لاش بگاڑی گئی ہے۔خداک قتم! مجھے یہ پہند نہیں لیکن میں صبر کروں گی اوران شاءاللہ ضبط سے کام لوں گی۔

حضور مظافیا مفرت صفیہ کے جواب ہے آگاہ ہوئے تو آپ نے انہیں شہیدراہِ
حق حضرت حمزہ کی لاش دیکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ بادیدہ پرنم لاش پر آئیں اور اپنے
محبوب بھائی کے جسم کے مکڑے بھرے دیکھ کر ایک آہ سرد تھینی اور ۔۔۔۔انا للہ وانا الیہ
ماجعون ۔۔۔۔ پڑھ کر خاموش ہوگئیں۔ پھران کے لئے دُعائے مغفرت ما بھی اور ان کی تدفین
کے لئے دوجا دریں حضور مظافیا کی خدمت میں پیش کر کے واپس مدینہ چلی گئیں۔

عافظ ابن حجر نے ''الاصابہ' میں بیان کیا ہے کہ حفرت صفیہ نے حفرت حمزہ کا گیا۔ کہ دور در مرثیہ کہا جس کے ایک شعر میں رحمت عالم ملا لیک کو یوں خاطب کیا:

اِنَّ یسو مساً اتسیٰ عسلیک لیسوم

کسورت شمسسه و کسان مسطیاً

'' آج آپ پرده دن آیا ہے کہ آفاب سیاہ ہوگیا ہے حالانکہ اس سے پہلے

وہ ردش تھا۔'

ایک روایت میں ہے کہ حضرت صغیر مجبوب بھائی کے لئے دُعائے مغفرت مائیگ کرا ہے آنسو صبط نہ کر کئیں اور ہے اختیار رونے گئیں۔ سرور عالم من اللہ اللہ کر این اور ہے اختیار رونے گئیں۔ سرور عالم من اللہ اللہ کو اسرای اشک رواں ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت صغیر کی محصری تعقین کرتے ہوئے فرمایا، مجھے جرائیل امین نے خبر دی ہے کہ عرش معلی پر حمز ہ بن عبد المطلب کو اسداللہ واسد الرسول (اللہ کا شیر اور رسول کا شیر ) لکھا گیا ہے۔' ( تذکار صحابیات ۱۲۱)

## حضرت أممّ رُومانً

۲ ہجری میں افک کا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقین مدینہ کی سازش سے ناپاک تہمت لگائی گئی۔ واقعہ کی صورت کھالی تھی کہ رحمت عالم منافقین مدینہ کی سازش سے ناپاک تہمت لگائی گئی۔ واقعہ کی صورت کھالی تھی کہ رحمت عالم منافقین کی طبع مبارک بھی پر ملال ہوگئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے لئے اپنے آتا کا ملال قیامت سے کم نہ تھا۔ دکھیا بیٹیوں کی بناہ گاہ دامان مادر ہی ہوتی ہے۔ حضور منافقین سے اچازت لے کر

گرتی پڑتی اپ والدین کے گھر پہنچیں۔ یہ ایک دومنزلہ مکان تھا، حضرت ابو برصدیق اوپر کی منزل میں بیٹے تھی است میں آتے دکھر پوچھا، میری پچی! خبرتوہ، کیسے آئیں؟ حضرت عائش نے واقعہ بیان کیا۔ حضرت اُم رُو مان مان میں ، دکھتو انہیں بھی بہت ہوالیکن حضرت عائش کادل رکھنے کو کہا، بیٹی! گھبراؤ نہیں، جوعورت اپنے فاوند کوزیا دہ محبوب ہوتی ہے، اسے شوہر کی نظروں سے گرانے کے لئے ایک باتیں بائی جاتی ہیں۔ حضرت عائش کے دل پر بنی ہوئی تھی، انہیں ماں کے جواب سے تسکین نہوئی اور فرط الم سے ان کی چیخ نکل گئی۔

حضرت ابو بکرصدیق "اپنی پکی کی چیخ سن کر بالا خانے سے پنچاترے، واقعہ سنا، رقیق القلب تو تھے ہی ،خود بھی رونے گئے۔ جب ذرا قرار آیا تو حضرت عائش سے کہا، بیٹی! تم اینے گھر جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔

جبوہ چلی گئیں تو صدیق اکبر اُم رُو مان کوہمراہ کے رخفرت عائشہ صدیقہ کے ہاں پنچے۔ اُم المومنین رنج والم کی شدت سے بخار میں مبتلا ہوگئی تعیں، حضرت اُم رُو مان کے باں پنچے۔ اُم المومنین رنج والم کی شدت سے بخار میں مبتلا ہوگئی تعیں، حضرت اُم رُو مان کے اوراس بہتان کے بارے میں حضرت عائشہ نے ماں باپ کی طرف دیکھا کے بارے میں حضرت عائشہ نے ماں باپ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ لوگ جواب دیں لیکن وہ دونوں رحمت عالم منافید کے سچ شیدائی تھے، اپنے آ قا کو ملول دیکھ کر بیٹی کی حمایت کیسے کر سکتے تھے۔ کہنے گئی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے مان اللہ عن اللہ جوش میں آئی اور نے عرض کیا، یارسول اللہ! میں بالکل بے گناہ ہوں۔ آخرت غیرت والہی جوش میں آئی اور اللہ تعالی نے خود عائشہ صدیقہ کی طہارت کی گواہی بڑے بیز ورالفاظ میں دی۔ارشاد ہوا:

''جبتم نے بیسناتو مؤمن مردوں اور مؤمنہ عور توں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ بیصر تک تہمت ہے۔'' (سور ہ نور) آیت براُت کے نزول سے حضرت اُمّ رُو مانؓ کو کمال درجے کی مسرت ہوئی اور

معزت عائشہ صدیقة کاسر بھی فخرسے بلند ہوگیا۔ ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی! اٹھواوراپ شوہر کے قدم لو۔ حضرت عائشہ صدیقة نے نازسے جواب دیا، میں تو صرف اپنے رَبّ کی ممنون اور شکر گزار ہوں جس نے میری بے گناہی کی شہادت دی۔ (تذکار صحابیات ۲۱)

# حضرت اساء بنت ابي بكرصد بق شيرابوجهل كاظلم

جس رات کوسر ورکائنات منافید محضرت ابو برصدین تا کے ہمراہ مکہ معظمہ سے ہمرت کر کے غارِ ثور میں تشریف فر ماہوئے۔ مشرکین نافر جام ساری رات کا شانہ نبوت کے محرود اور ال کراس بات کا انتظار کرتے رہے کہ حضور منافید کی کردھیراڈال کراس بات کا انتظار کرتے رہے کہ حضور منافید کی کہ اللہ تعالی نے رات کو ان کی ناباک منصوبہ پورا کریں۔ لیکن ان بدبختوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے رات کو ان کی استیک میں اور سرور کوئین منافید کہ سے متھے۔ سپیدہ سخم مودار ہوا اور انہوں نے حضور کے درمیان سے نکل کر مکہ معظمہ کو الوداع کہہ جکے تھے۔ سپیدہ سخم مودار ہوا اور انہوں نے حضور منافید کے درمیان سے نکل کر مکہ معظمہ کو الوداع کہہ جکے تھے۔ سپیدہ سخم مودار ہوا اور انہوں نے حضور منافید کے درمیان سے نکل کر مکہ معظمہ کو الوداع کہہ جکے تھے۔ سپیدہ سخم مودار ہوا اور انہوں نے حضور منافید کر رہ انتہ وجہ کہ کو استراحت فر ماتے دیکھا تو سر پیٹ کر رہ منافید کی سبحہ میں آگئی کیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔

ان کا سرخیل ابوجہل اپنے منصوبے کی ناکامی پڑنم وغصہ سے دیوانہ ہو گیا اور سیدھا جھٹرت ابو بکرصدین سے گھر پہنچ کرزورز ور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اندر سے ایک نوجوان خاتون باہر آئیں۔ ابوجہل نے کڑک کر پوچھا ہڑئی! تیرا باپ کدھر ہے؟ خاتون نے جواب دیا ، میں کیا بتا سکتی ہوں۔ بیس کر ابوجہل نے خاتون کے چہرے پر اس زور کا تھٹر مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا گری۔ مظلوم خاتون بڑے صبر اور خاموشی کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئیں اور ابوجہل بکتا جھکتا وہاں سے دفع ہوگیا۔

بیخانون جنہوں نے فرعون قریش ابوجہل کے قہر وغضب کی مطلق پرواہ نہ کی اور ہجرت کے پرخطر راز کواپنے نہاں خانہ دل میں محفوظ رکھا۔ سیّد الرسلین ملَّا لَیْمَا کَا مِن عَارِ عَارِ صَارِ بِن الرسلین ملَّا لَیْمَا کِی اللہ عَارِ عَارِ صَارِ بِن اللهِ کَا اللہِ عَامِ اللهِ عَلَیْمَا کہ اللہِ کی بول صاحبز ادی حضرت اسائے تھیں۔ (تذکار صحابیات 24)

# داداجان كي تسلى كے لئے

حفرت اساء بنت ابو بکر تقر ماتی ہیں کہ جب نبی کریم سٹالٹین اوران کے ساتھ حضرت ابو بکر تہم جسی اس کے اپنا سارا مال واسباب جمع کرلیا اور پانچ ہزار درہم بھسی اس سامان کے ساتھ اٹھا کر لیے چلے۔اس کے بعد میر بے دا دا ابو قیاف گھر میں داخل : وئے ، وہ سامان کے ساتھ اٹھا کر لیے چلے۔اس کے بعد میر بے دا دا ابو قیاف گھر میں داخل : وئے ، وہ

نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی شم! میں یہ محسوس کررہا ہوں کہ وہ اپ ساتھ سارا مال لے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس مال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیس، وہ ہرگزیہ مال لے کرنہیں گئے۔ انہوں نے اس بقیہ مال پر ہاتھ رکھا اور کہا، کوئی حرج نہیں، اگر وہ مال چھوڑ گیا ہے تو اچھا کہا گر میں تہہیں سمجھا رہا ہول۔

حضرت اسائے فرماتی ہیں کہ خدا کی شم! میرے والد کوئی سامان چھوڑ کرنہیں گئے سے لیکن میں نے بیسوچا کہ داداجان کوسلی ہوجائے۔ (سیرۃ نبوییا/ ۴۸۸)

#### ذات النطاقين

بعض روایتوں میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شب ہجرت میں حضور سائٹینے نے حضر تابو بکر صدیق کی معیت میں کے سے نکل کرغار ثور میں نزول اجلال فرمایا۔ حضر تاباع اس راز سے آگاہ تھیں۔ وہ روزانہ رات کو اپنے بھائی حضر ت عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ خفیہ طور پرغار ثور میں تشریف لے جا تیں اور حضور مکائٹینے اور اپنے والد ماجد کو تازہ کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کو اپنی آئیں۔ تیسری رات کے آخری حصے میں عبداللہ بن اریقط جے راہنمائی کے لئے مقرر کیا گیا تھا، حسب ہدایت وو اونٹیاں لے کرغار ثور پہنچ گیا۔ اسی وقت حضرت اسائے کہی ایک تصلیمیں کھانا ڈول کر آپنچیں۔ جلدی میں گھرسے چلتے وقت اس کو باندھنے کے لئے کوئی چیز ساتھ لا نے کا خیال ندر ہا چنا نچیا نہوں نے اپنا نطاق (وہ رو مال یا کپڑ اجواس زمانے میں عور تیں قیص کے او پر کمر پر لیسٹی تھیں ) کھول کراسے بھاڑ ا۔ ایک جھے سے زادراہ کے تصلیکا منہ باندھ کرایک اونٹی کے کجاوے کے ساتھ لاٹکا دیا اور دوسرا حصہ اپنی کمر پر لیسٹ لیا۔ اسی لئے منہ باندھ کرایک اونٹی کے کجاوے کے ساتھ لاٹکا دیا اور دوسرا حصہ اپنی کمر پر لیسٹ لیا۔ اسی لئے انہیں ذات العطاقین کہا جاتا ہے۔ (تذکار صحابیا ت ۱۸۳)

#### حضرت اساء کی بھوک

حافظ ابن حجر عسقلانی اور طبرانی نے حضرت اسائے کی تنگدی کے زمانے کا ایک دلیب واقعہ بیان کیا ہے جوخود حضرت اسائے کی زبانی مذکور ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس زمین میں تھی جورسول اللہ سائے ہیں خصرت ابوسلمہ اور حضرت زبیر تا کوعطافر مائی تھی ، یہ

بونضروالی زمین کہلاتی تھی۔ایک دن زبیر ارسول اللہ منگافیز کے ساتھ کہیں باہر گئے۔ہمارا

ایک بہودی پڑوی تھا،اس نے ایک بمری ذرح کی اور بھونی۔اس کی خوشبو جب میری ناک میں

پنجی تو مجھے ایک خت اشتہا پیدا ہوئی کہ اس ہے پہلے بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ان دنوں میری بنی

فدیجہ پیدا ہونے والی تھی۔ مجھ سے صبر نہ ہوسکا، میں یہودی عور نہ مجھے آگ کی کوئی ضرورت نہیں

منگی اس ادادہ سے کہ شاید وہ مجھ سے کھانے کی بات پو چھے ورنہ مجھے آگ کی کوئی ضرورت نہیں

منگی ۔ وہاں پہنچ کرخوشبو سے میری اشتہا میں اور اضافہ ہوگیا گئی یہودیہ نے کھانے کی بات ہی نہ کھانے کی بات ہی نہ کی ۔ میں آگ لے کراہے گھر آگی اور پچھ دیر بعد پھر یہودیہ نے کھائے کی بات نہ پھر بھی اس نے کھانے

میری اب میں اپنے گھر آگی اور پچھ دیر بعد پھر یہودیہ کے گھر گئی، پھر بھی اس نے کھانے

اب میں اپنے گھر میں بیٹھ کررونے گئی اور اللہ تعالیٰ سے دُعا کی کہ الہی! میری

اشتہا کا سامان مہیا کر دے۔استے میں اس یہودیہ کا شو ہراہے گھر آیا اور آتے ہی پو چھا، کیا

ہب تک اس گوشت میں سے تو اس کے پاس پچھ نہ بیسے گی، میں ہرگز اس کو نہ کھاؤں گا جب تک اس گوشت میں سے تو اس کے پاس پچھ نہ بیسے گی، میں ہرگز اس کو نہ کھاؤں گا جب تک اس گوشت میں سے تو اس کے پاس پچھ نہ بیسے گی، میں ہرگز اس کو نہ کھاؤں گا جب تک اس گوشت میں سے تو اس کے پاس پچھ نہ بیسے گی، میں ہرگز اس کو نہ کھاؤں گا

حضرت اساء كامشقت برداشت كرنا

كوئى كھانانەتھا۔ (تذكار صحابيات ١٨٦)

حضرت اساء خود بیان فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر سے جھے جب نکاح کیا تو ان کے پاس صرف ایک گھوڑ ااور پچھ اور چیزیں تھیں۔ میں ہی اس کا خیال کرتی اور چاراوغیرہ دیتی اور ان کے جانور کیلئے گھلیاں کوئتی، پانی لاتی اور انہیں بھگوتی۔ یہ گھلیاں میں حضرت زبیر گی زمین سے جورسول اللہ سکا تی کے دی تھی، ڈھونڈ کرلاتی تھی اور سر پرر کھ کرلاتی تھی اور سر پرر کھ کرلاتی تین فرسخ دور تھی۔ ایک مرتبہ میں گھلیاں سر پرر کھ کرلار ہی تھی تو رسول اللہ سکا تی ہے جا سے میں فرسخ دور تھی۔ ایک مرتبہ میں گھلیاں سر پرر کھ کرلار ہی تھی تو رسول اللہ سکا تھی جھے بلاکر کہا، ملاقات ہوگئی۔ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، آپ اونٹی پر سوار تھے۔ آپ نے مجھے بلاکر کہا، دراخ اخ، تا کہ وہ اونٹی پر مجھے زبیر گی حیاء و

ایک پیالہ بھیج دیا۔ (اس زمانے میں) میرے لئے اس جگداس سے زیادہ پہندیدہ اور عجیب

غيرت بھي يا دآئي - كہتى ہيں كہ پھر آنخضرت منافيد ميلے كئے۔

جب میں گھر آئی اور حضرت زبیر اللہ کو اقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ گھلیاں لانا ان کے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ گرال لگتا ہے۔ حضرت اساء فرماتی ہیں کہ پھر حضرت الوبکر ان نے ساتھ سوار ہونے سے جھے گھوڑ ہے کی دیکھ بھال سے چھٹی مل گئی گویا کہ انہوں نے جھے گوڑ نے ایک خاوم بھیج دیا جس سے جھے گھوڑ ہے کی دیکھ بھال سے چھٹی مل گئی گویا کہ انہوں نے جھے کو آزاد کر دیا۔ (طبقات ابن سعد ۱۸۰۸)

#### مال سے صلد رحمی

حضرت اسائر آپی زندگی کے ہرموقع پرخق کا لحاظ رکھتیں اور اللہ تعالیٰ ہے اس کی رضاء والے اعمال مانگی رہتیں۔اللہ تعالیٰ کے خالف اپنی کسی رشتہ داری یا تعلق کو خاطر میں نہ لا تیں۔وہ اپنی والدہ کے سامنے اڑجا تیں جو کہ انتہائی جیرت کا مقام ہے کیکن حق اس لائق ہے کہ اس کی تاباع کی جائے۔حضرت اسائر فرماتی ہیں کہ:

"میرے پاس میری والدہ آئیں کچھ مدد لینے کے لئے، وہ مشرکتھیں۔
یہ قریش اور مسلمانوں کے معاہدے کے دوران کی بات ہے۔ میں نے
نبی کریم مٹائیڈ اسے دریافت کیا کہ میں ان سے صلد حمی کروں۔ اس کے
بعد آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے
میں جوتم سے دین کی بابت قال نہیں کرتے ۔ تو نبی کریم مٹائیڈ انے فر مایا،
ہاں اپنی والدہ سے صلہ حمی کرو۔"

السلم)

محاسبةس

حضرت اساءً پاکیز فنس ستھرے باطن اور اللہ تعالیٰ سے دل لگائے ہوئے تھیں۔ وہ ہر معاملے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتی تھیں ،اس کے باوجود اپنے اندر تقصیر محسوں فر ماتیں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ:

''اگر حضرت اساء کے بھی سرمیں در دہوجا تا تو وہ سر پر ہاتھ رکھ کر فر ماتیں کہ بیمیرے سی گناہ کی وجہ سے ہے۔'' (سیراعلام النبلاء ۲۹۰/۲۶)

#### حضرت اساء کی جراًت و بہا دری

جی جی بن یوسف نے ایک زبردست فوج کے ساتھ کم ذی الحجم کے ہجری کو کم معظمہ کا محاصرہ کرلیا۔حضرت عبداللہ بن زبیر ٹے بے مثال استقامت دکھائی اور چھاہ تک اموی فوج کو کم معظمہ پر قابض نہ ہونے دیا۔ جی جی خاصرے میں اتی بختی برتی کہ کمہ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے بیت اللہ کی عزت وحرمت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا اور جبل بوتبیس پر خجیقیں نصب کر کے ان سے کعبۃ اللہ پرلگا تارپھر برسائے۔حضرت عبداللہ بن زبیر ٹر بھتے سے کہ کبوتر ان کے کندھوں اور سر پر آگر بیٹھروں کی بارش میں بھی اس انہاک سے نماز پڑھتے سے کہ کبوتر ان کے کندھوں اور سر پر آگر بیٹھ جاتے سے دیا متر سے عبداللہ بن زبیر ٹر ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کر جاج بن یوسف سے جا ملے ۔حتیٰ کہ ان کے فرزندوں نے بھی بے وفائی کی اور جاج کے پاس جاکرامان کے طالب ہوئے لیکن اس بہتر سال کے بڑھے شیر نے بنوامیہ کے اقتد ارکوشلیم نہ کرنے کا حلف اٹھارکھا تھا۔

ا ثنائے محاصرہ میں ایک دن حضرت اسائے کی مزاج پری کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ، وہ پچھلیل تھیں۔ گفتگو کے دوران میں حضرت عبداللہ کے منہ سے نکل گیا، امال جان! موت میں بری راحت ہے۔ بولیس، شایدتم کومیر مرنے کی آرزو ہے ( کہ ضعیف العمری کے دکھوں سے نجات پا جاؤں) لیکن بیٹے میں تمہاراانجام دیکھ کرمرنا چاہتی ہوں تا کہ اگر تمہیں شہادت نصیب ہوتو اپنے ہاتھوں سے تمہاراکفن دن کروں اورا گرتم فتح پاؤتو میرادل مختر اہو۔ اس واقعہ کے دس دن بعد جب گنتی کے صرف چندساتھی رہ گئے تو وہ آخری بار حضرت اسائے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

"امال جان! میرے ساتھیوں نے بے وفائی کی ہے، ابسوائے چند جال ثاروں کے کوئی بھی میراساتھ دینے پر آمادہ نہیں۔ آپ کی کیارائے ہے اگر ہتھیارڈ ال دوں تو ہوسکتا ہے کہ مجھے اور میر سے ساتھیوں کوامان مل جائے۔ "حضرت اسمائے نے جواب دیا:

"اے میرے فرزند! اگرتم حق پر ہوتو مردوں کی طرح لڑ کرر تبہ شہادت پر

فائز ہوجاو اور کسی قتم کی ذائت برداشت نہ کرو۔اورا گریہ تہارا کھکھیرہ دنیا طلبی کے لئے تھا تو تم سے براکوئی شخص نہیں جس نے اپی عاقبت بھی خراب کی اوردوسروں کو بھی ہلا کت میں ڈالا۔''
ایک اورروایت میں حضرت اسائے سے بیالفاظ منسوب ہیں:
''بیٹا! قتل کے خوف سے ہرگز کوئی ایسی شرط قبول نہ کرنا جس میں تم کو ذات برداشت کر نی بڑے۔خدا کی شم! عزت کے ساتھ تلوار کھا کر مر جانا اس سے بہتر ہے کہ ذات کے ساتھ کوڑے کی مار برداشت کی جانا اس سے بہتر ہے کہ ذات کے ساتھ کوڑے کی مار برداشت کی

عبدالله بن زبیر فی جواب دیا،امال جان! میں حق وصدافت کے لئے لڑااور حق و صدافت کے لئے لڑااور حق و صدافت کے لئے لڑااور حق و صدافت کے لئے ساتھیوں کولڑایا،اب آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں۔حضرت اساء فی فرمایا:

"بیٹا! اگرتم حق پر ہوتو حالات کی ناموافقت اور ساتھیوں کی بے و فالی
کے سبب دشمنوں سے دب جانا شریفوں اور دینداروں کا شیو ہیں۔"
ابن زبیر "نے عرض کیا ،ا ماں جان! میں موت سے نہیں ڈرتا صرف بیر خیال ہے کہ
میری موت کے بعد دشمن میری لاش کا مثلہ کریں گے اور صلیب پر لاکا کیں گے جس سے آپ کو
رنج ہوگا۔ صدیق اکبر کی جلیل القدر بیٹی نے فر مایا:

"بینے! جب بری ذرج کر ڈالی جائے تو پھراس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے کلڑے کئے جائیں، اسے کیا پرواہ؟ تم اللہ تعالی پر بھروسہ کر کے اپنا کام کئے جاؤ۔ راہِ حق میں تلواروں سے قیمہ ہونا گراہوں کی غلامی سے ہزار درجہ بہتر ہے، موت کے خوف سے غلامی کی ذلت بھی قبول نہ کرنا۔"

ا پی عظیم ماں کے حوصلہ افز اکلمات س کر ابن زبیر "پر ِقت طاری ہوگئی اور فرطِ محبت وعقیدت سے انہوں نے اپنی والدہ کا سرچوم لیا۔ پھر عرض کیا ، اماں جان! میر ابھی یہی ارادہ تھا کہ راہ حق میں مردانہ وارلز کر جان دے دول لیکن آپ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا تا کہ

میرے مرنے کے بعد آپ رنے و کم نہ کریں۔ الحمد للہ کہ میں نے آپ کواپنے سے بڑھ کر ٹابت قدم اور راضی برضا پایا۔ آپ کی باتوں نے میر اایمان تازہ کر دیا ہے۔ آج میں ضرور قبل ہو جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ میر نے آپ بعد بھی آپ صبر وشکر سے کام لیں گا۔ خدا کی قتمالی ہیں ہے عرض کرتا ہوں کہ آج تک میں نے جو پچھ کیا، وہ سب حق کوسر بلند کرنے کے لئے تھا۔ میں نے بھی برائی کو پیند نہیں کیا، کسی مسلمان برظم نہیں کیا، کسی سلمان برظم نہیں کیا، کسی سلمان برظم نہیں کیا، کسی ہوجہدی نہیں کی، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اپنے اعمال کا کڑا محاسبہ کیا اور اپنی حدودِ خلافت میں جہاں تک بن بڑا، عدل جاری کیا۔ لوگوں سے خدا تعالی اور رسول کے احکام کی تعمیل کرائی اور اعمال بدسے انہیں روکا۔ بخدا میں دین کے آگے دنیا کو بچے سجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رَضا کے سوا مجھے کوئی شے مطلوب بخدا میں دین کے آگے دنیا کو بچے سجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رَضا کے سوا مجھے کوئی شے مطلوب نہیں۔ پھر آسان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا:

''اللی! میں نے بیہ باتیں فخر کی راہ سے نہیں کہیں بلکہ صرف اپنی والدہ محترمہ کی تسکین اوراطمینان کے لئے کہی ہیں۔'' حضرت اسائے نے انہیں دُعادی اور کہا:

"بیٹے! تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دو، میں ان شاء اللہ صابر وشاکر رہوں گی۔اب آگے آؤتا کہ آخری بارتمہیں بیار کرلوں۔"

عبداللہ آگے بڑھے، ضعیف العمر ماں نے اپنے گفت جگر کو گلے لگایا اوران کا منہ سرچو ما۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے زرہ پہن رکھی تھی۔ حضرت اسائ ہاتھ ان کی زرہ پر پڑا تو پوچھا، بیٹے! یہ تمہبارے جسم پر کیا ہے؟ عرض کیا، زرہ ہے تا کہ دشمن کے حربوں سے بچا کہ ہو حضرت اسائ نے نے فرمایا، بیٹے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کے لئے نکلتے ہواوران عارضی حضرت اسائ نے فرمایا، بیٹے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کے لئے نکلتے ہواوران عارضی چیزوں کا سہارا لیتے ہو۔ حضرت عبداللہ نے اسی وقت زرہ اتار پھیکی، سر پر سفید رو مال با ندھ لیا اور ماں سے کہا، اماں جان! اب میر جسم پر معمولی لباس ہے۔ حضرت اسائے نے فرمایا، بیٹا! اب میں خوش ہوں، جاؤاللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو واوراس کے ہاں اسی لباس میں جاؤ۔

حفزت عبداللہ نے تلوار سونت لی اور رجز پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ کافی دیر تک دادِ شجاعت دیتے رہے۔ آخرز خموں سے چور چور ہو کرصدیق اکبر ملاکا یہ اولوالعزم نواسہ اور حضرت اسام کالخت جگرا پے مولائے حقیقی سے جاملا۔ ابن زبیر گی شهادت کی خبرس کر جاج بن یوسف کو بردی مسرت ہوئی اوراس نے تھم دیا کہ ابن زبیر گی لاش کو مقام حجو ن میں سولی پر الٹالٹکا دیا جائے ۔ حضرت اسائے کو جاج کی اس حرکت کا علم ہواتو انہوں نے پیغام بھیجا کہ خدا تجھے غارت کر ہے، تو نے میر لے لخت جگری لاش کو دار پر کیوں لئکا یا؟ حجاج نے جواب میں کہ لا بھیجا، میں لوگوں کو ابن زبیر آ کے انجام سے عبرت دلا نا جا ہتا ہوں ۔ حضرت اسائے نے اسے پھر پیغام بھیجا کہ میر سے کی لاش میر ہے دوالے کر دوتا کہ میں اس کی جمہیر و تکفین کرسکوں ۔ سنگ دل جاج نے صاف انکار کر دیا۔

ابن زبیر گی شہادت کے ایک دودن بعد حضرت عبداللہ بن عمر کا مقام جون سے گزرہوا۔ان کی لاش سولی پر لئکتے دیکھ کرسخت رنجیدہ ہوئے اوراس کے بنچے کھڑے ہو کرفر مایا،
اے ابو خبیب! السلام علیک، میں نے تم کواس (سیاست) میں پڑنے سے منع کیا تھا۔تم نمازیں پڑھتے تھے،روز سے رکھتے تھے اور صلد رحمی کرتے تھے۔

شہادت کے تیسرے دن حضرت اسائے ایک کنیز کے سہارے مقام جون تشریف لے گئیں۔ اتفاق سے اس وقت جاج بھی وہاں گشت کررہا تھا۔ حضرت اسائے کولوگوں نے جاج کی موجودگی کی اطلاع دی تو انہوں نے فر مایا، کیا اس سوار کے اتر نے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ حجاج نے کہا، وہ الحد تھا اس کی بہی سزاتھی۔ حضرت اسائے ترکپ اٹھیں، فر مایا، خداکی تشم! وہ ملحد نہ تھا بلکہ نماز گزار، روزہ دار اور متقی تھا۔ حجاج نے جھلا کر کہا، بردھیا! یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری عقل سٹھیا گئی ہے۔ حضرت اسائے نے بردی بے باکی سے جواب دیا:

"میری عقل نہیں سٹھیا گئی۔ خداکی شم! میں نے رسول اللہ ملکا لیکھی کے فرماتے سناہے کہ بنو تقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم (سفاک) پیدا ہوگا۔ سو کذاب (یعنی مختارین ابوعبید ثقفی) کوتو ہم نے دیکھ لیا اور ظالم (سفاک) تو ہے۔"

ایک اور روایت میں ہے کہ جب حجاج نے سنا کہ ابن عمر نے ابن زبیر گل لاش کے نیچ کھڑے ہور یوں کے قبرستان میں پھینکوا نیچ کھڑے ہوکران کی تعریف کی ہے تو اس نے لاش کو اتر واکر یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دیا اور حضرت اسائے کو بلا بھیجا۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ حجاج نے کہلا بھیجا کہ میرے تھم کی تقبیل کروورنہ چوٹی پکڑ کر گھسٹواؤں گا۔ حضرت اسائے نے جواب میں کہلا بیجا، خداک شم! اس دفت تک نه آول گی جب تک تو چوئی بکر کرنه مسنوات کا جهاج اب اس بیجا، خدا کی شم! اس دفت تک نه آور دل آزار کیج میں کہنے لگا، اے ذات العطاقین! سیج بیجا، خدا کے دشمن کا انجام کیسا ہوا؟ حضرت اساء نے فرمایا:

"باں تو نے میرے فرزند کی دنیا خراب کی لیکن اس نے تیری آخرت برباد کردی ہے۔ میں نے سنا ہے تو میرے بیٹے کوطنز آابن ذات النطاقین کہتا تھا، تو خداکی سم! میں ذات النطاقین ہوں۔ میں نے ہی رسول اللہ مظافین اور حضرت ابو بکر صدیت "کا تو شددان اپنے نطاق سے باندھا تھا لیکن میں نے خود حضور مظافین کے سنا ہے کہ بنی ثقیف میں ایک تھا لیکن میں سنا ہے کہ بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاک بیدا ہوگا۔ کذاب کو ہم نے دکھے لیا، سفاک کا دکھا باقی تھا، سووہ ہتو ہے۔"

حجاج حضرت اساءً کی بے باکانہ گفتگوس کر سکتے میں آگیا اور کان دبا کروہاں سے

هل ديا\_

حضرت اسائے جب بجائی بن یوسف کی طرف سے مایوس ہوگئیں اور انہیں یقین ہوگیا گئے وہ ان کے لخت جگر کی لاش ان کے حوالے نہیں کرے گا تو انہوں نے کسی ذریعہ سے عبدالملک کو دشق پیغا م بجوایا۔ایک روایت میں ہے کہ ابن زبیرٹ کے بھائی عروہ بن زبیرٹ خاصرہ مکہ کے دوران مین آخر وقت تک ان کے ساتھ تھے۔ جب عبداللہ بن زبیرٹ ہی یہ ہو گئے اور تجائے نے ان کی لاش سولی پر لئکوا دی تو وہ مکہ سے پوشیدہ طور پر عبدالملک کے پاس دشق پنچے۔وہ عروہ سے بڑی محبت اور تکریم سے بیش آیا اور تخت پر اپنے پاس جگہ دی۔عروہ نے اسے مکہ کے مراس سے درخواست کی کہ تجاج کو ابن زبیرٹ کی لاش حضرت اسائے کے موالے کرنے کا حکم بھیجے عبدالملک نے اسی وقت تجاج کوایک غضب آلود خط کھا جس میں اس کی حرکت پر سخت ناپسند یدگی کا اظہار کیا اور حضرت ابن زبیرٹ کی لاش فوراً حضرت اسائے کے کوالے کرنے کا حکم دیا۔عبدالملک کا خط بہنچنے پر جاج نے ابن زبیرٹ کی لاش خوراً حضرت اسائے کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔عبدالملک کا خط بہنچنے پر جاج نے ابن زبیرٹ کی لاش خوراً حضرت اسائے کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔عبدالملک کا خط بہنچنے پر جاج نے ابن زبیرٹ کی لاش حضرت اسائے کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔عبدالملک کا خط بہنچنے پر جاج نے ابن زبیرٹ کی لاش حضرت اسائے کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔عبدالملک کا خط بہنچنے پر جاج نے ابن زبیرٹ کی لاش حضرت اسائے کے حوالے کردی۔

ابن ابی ملید ایک عینی شامد کابیان ہے کہ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے

حضرت اساء کوابن زبیر کی اش ان کے حوالے کئے جانے کی بشارت دی۔ انہوں نے جھے تھم دیا کہ اسے عسل دو۔ ان کا جوڑ جوڑ الگ ہو چکا تھا۔ ہم ایک ایک حصہ بدن کوشل دے کر کفن مین لیٹنے جاتے تھے۔ جب سارے اعضاء کاعشل ہو چکا تو حضرت اساء نے اسپنے لخت جگر کے لئے دُعائے مغفرت کی ، پھر ہم نے جنازہ پڑھ کر ابن زبیر کو مقام جو ن میں سپر دخاک کر دیا۔ اس سے پہلے حضرت اساء فرمایا کرتی تھیں کہ الی ! مجھے اس وقت تک میں سپر دخاک کر دیا۔ اس سے پہلے حضرت اساء فرمایا کرتی تھیں کہ الی ! مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں اپنے فرزند کا جشہ کفنا دفنا کر مطمئن شہوجاؤں۔ اس واقعہ کے سات دن (یا بعض روایتوں کے مطابق ہیں دن یا سودن ) کے بعد حضرت اساء نے بھی پیک اجل کولیک کہا۔ وفات کے وقت ان کی عمر سو برس کے لگ بھگ تھی لیکن سارے دانت سلامت تھے۔ قد دراز اور جسم فربے تھا۔ (تذکار صحابیات کہا۔ 10 ما

## حضرت اساء بنت مميس

۸ھ۔۔۔۔۔غروہ موتہ میں جھڑت جعفر نے شہادت پائی۔ آنخضرت منافید کا کو جر سے منافید کا کو جو رہ ہوئی۔ در کا کا بین کہ میں حضور منافید کی خدمت میں حاضر ہوئی ، در یکھا کہ حضور آبریدہ تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ منافید کا آپ عمکین کیوں ہیں؟ کیا جعفر کے متعلق کوئی اطلاع آئی ہے؟ حضور نے ارشاد فر مایا کہ ہاں وہ لوگ شہید ہوگئے ہیں۔ بچوں کو نہلا دھلا کر ہمراہ لے گئی تھی۔ حضور نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور میں چیخ آٹھی۔ آنخضرت نہلا دھلا کر ہمراہ لے گئی تھی۔ حضور نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور میں چیخ آٹھی۔ آنخضرت منافیلا کو ایک اور فر مایا ، جعفر نے بچوں کے لئے کھانا پکاؤ کو کیکھڑ کے دور فر مایا ، جعفر نے بچوں کے لئے کھانا پکاؤ کیونکہ وہ رنج وغم میں مصروف ہیں۔ (منداحمہ ۱۸ م ۱۷۰۷)

حضرت اساء کوخواب کی تعبیر بھی وخل تھا چنا نچے حضرت عمر اکثر ان سےخوابوں کی تعبیر یو چھتے تھے۔

## حضرت اساء بنت عميس اور حضرت عمر کی گفتگو

غزوہ خیبر (محترم کھ) کے چند دن بعد کا ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق " اپنی صاحبز ادی اُم المومنین حضرت حفصہ "سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔وہاں ایک اجنبی خاتون حفرت حفصہ سے معروف کفتگوتھیں۔حفرت عمر نے ہو جہا، یہ بی بی کون ہیں؟
حضرت حفصہ نے جواب دیا، یہ اساء بنت عمیس زوجہ جعفر بن ابی طالب ہیں۔حفرت عمر نے فرمایا، ہاں وہ جبش والی (حبشیہ) وہ سمندر والی (بحریہ)۔حضرت اساء نے کہا، ہاں وہی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، ہاں وہی۔ حضرت عمر فاروق نے (شایدازراہ خوش طبعی) فرمایا، ہم نے تم سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف محکم سے کہا ہم تے ہم تے ہم تے ہم تے ہم تم سے زیادہ رسول الله مالی الله مالی تو ہیں۔

ین کرحفرت اساع کوخصه آگیا۔ بولیس، جی ہاں آپ نے بجافر مایالیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آپ لوگ رسول الله مالین کے ساتھ رہے تھے، حضور مجھوکوں کا کھانا کھلات تھے اور جا ہلوں کو تعلیم دیتے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ تفاکہ ہم جبش کی دور ترین، مبغوض ترین، مرز مین میں غریب الوطنی کی خاک چھان رہے تھے، ہم کوایڈ ادی جارہی تھی، ہم خاکف رہتے تھے اور یہ سب کچھ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول کی رضا جوئی کی خاطر تھا۔ خدا کی قتم! آپ نے جو پچھ کہا ہے، جب تک اس کا ذکر رسول اللہ سکا تی ہے نہ کرلوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ بانی پیوں گی۔ خدا کی قتم! سکا تھوٹ نہ بولوں گی، نے کھانا کھاؤں گی، نہ بانی پیوں گی۔ خدا کی قتم!

یکی گفتگوہورہی تھی کہرور عالم سکاٹی آخریفی آخریف لے آئے۔ حضرت اسائے نے عرض کیا، یارسول اللہ اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ، عربوں کہتے ہیں۔ حضور نے بوچھا، تو تم نے انہیں کیا جواب دیا ؟ حضرت اسائے بولیں، یارسول اللہ اللہ میں نے انہیں بوں اور بول کہا۔ حضور نے فرمایا، وہ تم سے زیادہ میرے سختی نہیں ہیں، عمراور ان کے ساتھیوں کی صرف ایک ہجرت ہے اور تم اہل کشتی کی دو ہجر تیں ہیں۔ ( بعنی ایک مکہ سے مبشہ کی طرف اور دو سری ایک ہجرت ہے اور تم اہل کشتی کی دو ہجر تیں ہیں۔ ( بعنی ایک مکہ سے مبشہ کی طرف اور دو سری حبشہ سے مدینہ کی جانب )۔ حضور سائے ہے اس ارشادِ مبارک پر حضرت اسائے کو اس قدر مربو کی جانب )۔ حضور سائے ہے گئی ہواری ہوگئی۔ جب اس گفتگو کا چرچا پھیلا تو مہاجرین حبشہ جوق در جوق حضرت اسائے کے پاس آتے ، ان سے اس واقعہ کی تفصیل سنتے اور خوش ہوتے سے دھنر سے اسائے کہتی ہیں، حبشہ کے مہاجرین کے لئے دنیا میں رسول اللہ مکاٹیکٹر کوئی شے نہیں۔ کے اس ارشادِ مبارک سے بڑھ کے کرحوصلہ افر ااور مسرت انگیز کوئی شے نہیں۔

(تذكار صحابيات ٢٢٠)

#### حفرت ريحانه

حضرت محمد بن کعب کہتے ہیں کہ ریحانہ مال فئی میں سے تھی ، انہائی حسین وجمیل تھی۔ جب ان کا خاوند قتل ہوگیا تو نیے قیدی بنائی گئی اور رسول اللہ مٹائیڈ آنے بنوقر بنظہ کے دن قید یول میں سے ان کوبطور صفی کے لیا۔ رسول اللہ مٹائیڈ آن کواسلام اور ان کے دین کے درمیان اختیار دیالیکن انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر رسول اللہ مٹائیڈ آن کو ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فر مالیا اور پردہ کا یا بند کر دیا۔

انہیں اپنی سوکنوں پرسخت غیرت آتی تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ ملا اللہ اس کے ان کو ایک واللہ ملاق دے دی۔ بیطلاق ان پر بے حد شاق گزری ، اکثر روتی رہتی تھیں۔ ایک دن اس حال میں رسول اللہ ملی تینے انسان کے اور ان کے رونے کود کھے کر رحمت دوعالم ملی تینے کے اور ان کے رونے کود کھے کر رحمت دوعالم ملی تینے کے روخ فر مالیا۔ رسول اللہ ملی تینے کہ سے پہلے ہی ان کی وفات ہوگئی۔

ابوسعید بن وهب اپ والدین قل کرتے ہیں کہ ریجانہ بونفیری تعلق رکھتی تھی اور حکم نامی ایک آزاد کر کے ان سے نکاح اور حکم نامی ایک آدمی سے بیابی گئی تھی۔ رسول اللہ ملی ایٹ منافی آزاد کر کے ان سے نکاح فر مالیا۔ بیآپ کی از واج مطہرات میں سے تھیں، دیگر از واج کی طرح ان کی بھی باری مقرر تھی اور رسول اللہ منافی آئے ان کو ہر دہ کر واما تھا۔

زہری سے منقول ہے کہ ریحانہ بنت زید قرطیہ تھیں اور رسول اللہ مٹائیڈ آئی کا باندی تھی۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمالیالیکن پھر طلاق دے دی۔ بیا ہے گھر والوں ہی میں رہتی اور کہتی کہ رسول اللہ مٹائیڈ آئے بعد مجھے کوئی دیکھنے نہ پائے۔
والوں ہی میں رہتی اور کہتی کہ رسول اللہ مٹائیڈ آئے بعد مجھے کوئی دیکھنے نہ پائے۔
(طبقات ابن سعد ۴/۲۰۱۷)

#### حضرت أمم شريك كاليمان افروز واقعه

حضرت اُمَّ شریک کہتی ہیں کہ ابوالعکر سے گھر والے میرے پاس آئے اور کہا کہ شایدتم ان کے دین پر ہوں۔انہوں نے شایدتم ان کے دین پر ہوں۔انہوں نے کہا، ہاں میں ان کے دین پر ہوں۔انہوں نے کہا کہا کہ اللہ کی قتم! ہم ضرور بالضرور تہمیں سخت اذبیت اور عذاب دیں گے۔ پھر وہ ہمیں ہمارے گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ہم ذوالخصلہ میں تھے اور وہ ہی ہمارامسکن تھا، پھر وہ ہمیں ہمارے گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ہم ذوالخصلہ میں تھے اور وہ ہی ہمارامسکن تھا، پھر وہ ہمیں

کے کر چلے اور مزل کی تلاش میں سرگردال تھے۔انہوں نے جھے ایک انتہائی شریر، ہرمست اور برترین اونٹ پر بھایا اور وہ جھے صرف شہد کے ساتھ ردئی دیتے اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ سخر کرتے کرتے دو پہر کا وقت ہو گیا اور سورج خوب گرم ہو گیا، ہم مشدید تیش محسوں کرنے گئے۔ چنانچے لوگ اترے اور اپنے اپنے خیے لگا لئے لیکن جھے تیتی وصوب میں ہی چھوڑ دیا یہاں تک کہ گری کی شدت کی وجہ سے میرے ہوش وحواس جاتے وہوپ میں ہی چھوڑ دیا یہاں تک کہ گری کی شدت کی وجہ سے میرے ہوش وحواس جاتے دہے۔ انہوں نے کہا کہ جس دین پر تو ہے اسے چھوڑ دیے لیکن ان کی بات پورے طور پر میں بچھ نے کی، ہاں چنو کھا ت جس دین پر تو ہے اسے چھوڑ دیے لیکن ان کی بات پورے طور پر میں بچھ نہ کی، ہاں چنو کھا ت جس دین پر تو ہے اسے چھوڑ دیے لیکن ان کی بات پورے طور پر میں بچھ نہ کی، ہاں چنو کھا ت المبتہ میں نے کہا کہ ایک خدا کو اللہ تات کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایک خدا کو کہا تھا تھی وز دیے میں نے کہا کہ اللہ کی تیم ای تو حید پر قائم ہوں۔

یس بیاس کی تخت تکلیف علی تھی کہ اچا تک علی نے اپنے جینے علی ایک ڈول کی مسئلے دور کروہ اس علی سے ایک سانس علی فوراً پانی کی ایا۔ پھروہ تھے ہے دور کردیا گیا، علی اسے آسان وزعین کے درمیان فضاعی مطل دیکھری تھی گیان پکڑنہ سکی تھی ۔ پھر دوبارہ ڈول میر نے آبیا گیا۔ علی نے اس علی ہے ایک سانس علی پکھیائی بیا، پھروہ جھ سے اٹھالیا گیا۔ علی اسے فضاعی مطل دیکھری تھی گیان اس پر قادر نہتی ۔ پھر تیسری مرتبہ وہ ڈول میر سے قریب کیا گیا، اب کی مرتبہ علی نے اس علی سے فوب میر ہوکر پانی بیا اور اپنے مر، چرہ اور کپڑوں پر بھی چھڑکا۔ لوگ اپنے جموں سے نگلے اور یہ مظرد کھنے پانی بیا اور اپنے مر، چرہ اور کپڑوں ایر بھی چھڑکا۔ لوگ اپنے جموں سے نگلے اور یہ مظرد کھنے سے جواس کے دین کی تخالفت کرے، یہ پائی اللہ تعالی کی طرف سے ہاں نے جھے بطور ہے واس کے دین کی تخالفت کرے، یہ پائی اللہ تعالی کی طرف سے ہاں نے جھے بطور رزق کے عطافر مایا ہے۔ لوگ یہ من کراپنے اسپے مشکیزوں اور پر تنوں کی طرف دوڑ لیکن سکتے تھے۔ مرشکیزوں کے منہ بند تھے، کمل نہیں سکتے تھے۔

لوگوں نے بیمنظرد کی کرکہا کہ ہم گوائی دیے ہیں کہ جو تیرا رَبّ ہے، دی ہارا رَبّ ہے۔ دی ہارا رَبّ ہے۔ ای ذات نے بچے اس بیابان میں رزق عطافر ملیا ہے۔ ہم نے جو بچے تیرے ساتھ سلوک کیا اس پر ہم نادم ہیں، ای رَبّ نے اسلام کوبطور دین مشروع فر ملیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب مسلمان ہو گئے اور سب رسول اللہ می ایک کی طرف ہجرت کر مے اور جو بچے اللہ تعالی

نے میرے ساتھ فضل وکرم فرمایا تھا، اسے دیکھ کروہ مجھے اپنوں میں سب سے افضل سمجھنے گے۔

یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے اپنانفس نبی کریم سکا تیکی کو پیش کیا تھا۔ یہ قبیلہ از دکی
ہیں ، انہائی حسین وجمیل اور عمر رسیدہ تھیں ۔ یہ خود کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں
نے اپنانفس آپ کے لئے ہہ کیا اور آپ کے لئے صدقہ کیا۔ نبی کریم سکا تیکی ہے انہیں قبول
فرمالیا۔ عاکشہ نے ان سے کہا، اس عورت میں کوئی خیر و بھلائی نہیں جو اپنانفس کسی مرد کو ہبہ کر دے۔ اُم شریک نے کہا کہ میں وہ عورت ہوں جسے اللہ تعالی نے مؤمنہ فرمایا ہے۔ اس کے
بعد جب یہ آبیت اتری

وامراةً مؤمنة ان وهب نفسها للنبي...

توعائشہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کی رعایت فرمائی ہے۔ بچا

یکی بن سعید سے مردی ہے کہ اُم شریک دوسیہ نے جب ہجرت کی تو راستے میں ایک یہودی شریک سفر ہوگی۔ شام ہوئی تو اُم شریک روزے سے قیس ۔ اس یہودی نے اپنی ہیوی سے کہا کہ اس عورت کو پھو کھانے پینے کونہ دینا وگر نہ میں تیرے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ ای طرح رات گزرتی رہی یہاں تک کہ رات کے آخری جھے میں اچپا تک ان کے سینے پر پانی کا ایک و ول اور ایک چڑے کا تھیلا آ موجود ہوا۔ انہوں نے اس میں سے کھایا پیااور مسافروں کو اندھر ہے ہی میں چلنے کے لئے جگا دیا۔ یہودی نے کہا کہ میں ایک عورت کی بیااور مسافروں کو اندھر ہے ہی میں چلنے کے لئے جگا دیا۔ یہودی نے کہا کہ میں ایک عورت کی تم از اس نے بعنی بیادر مسافروں کہ اس نے پچھ کھا پی لیا ہے۔ اُم شریک نے پاس تھی کا ایک ڈبھا جس کووہ ہر ما نگنے تم ہماری ہیوی نے جھے نہیں کھلایا پلایا۔ اُم شریک کے پاس تھی کا ایک ڈبھا جس کووہ ہر ما نگنے والے کودے دیا کرتی تھی۔ ایک دن ایک شخص نے ان سے اس ڈبدکا سودا کیا۔ اُم شریک نے اس میں پچونک ماری اور دھوپ میں کہا کہ اس میں پچونک ماری اور دھوپ میں ایک ایک دیا تو وہ تھی سے بھر اُم شریک نے اس میں پچونک ماری اور دھوپ میں ایک ایک دیا تو وہ تھی سے بھر ام اور کھی ہے۔ (طبقات ابن سعد ۱۳/۲ کے سال کی نشانیوں میں میں ایک نشانیوں میں میں ایک نشانیوں میں میں ایک دیا تو وہ تھی ہے۔ ایک شانی اُم شریک کا گھی کا ڈبہوں ہے۔ (طبقات ابن سعد ۱۳/۲ کے سیک کا کہ کہ انگا کی نشانیوں میں میں ایک نشانیوں میں میں ہے۔ ایک نشانیوں میں میں سیک کے ایک نشانیوں میں میں ہے۔ ایک نشانیوں میں میں ہے۔ ایک نشانیوں میں میں سیک کے ایک کھی کا کہ کہ کہ کو کہ کھی کے۔ (طبقات ابن سعد ۱۳/۲ کے سیک کی کو کو کہ کھی کو کہ بھی ہے۔ (طبقات ابن سعد ۱۳ کے کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو

## حضرت زينب بنت رسول الله منافليا

رمضان المبارك اجرى مين حق اور باطل كے درميان پہلامعرك بدر كے ميدان

میں ہوا، اس میں حق غالب رہا اور قریش مکہ کے بہت سے آدمی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ ان میں حضرت ابوالعاص جمعی سے ۔ انہیں ایک انصاری حضرت عبداللہ بن جبیر نے اسیر کیا ۔ اہل مکہ نے جب بیخرسی تو قید یوں کے قرابت داروں نے رسول کریم مظافیلیا کی خدمت میں اپنے عزیزوں کی رہائی کے لئے زرفد یہ بھیجا۔ حضرت زینب نے بھی مکہ سے اپنے دیور عمرو میں رہائی کے لئے بھیجا۔ یہ ہارحضرت زینب کو بین رہے کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہارا پے شوہر کی رہائی کے لئے بھیجا۔ یہ ہارحضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت خدیجة الکبری نے شادی کے وقت جہیز میں دیا تھا۔ جب سرور کا کنات کی فلامت میں یہ ہار پیش کیا تو حضور مظافیلی کے حضور مظافیلی کے حضور مظافیلی کے حضور مظافیلی کو حضرت خدیجة الکبری یا دا آگئیں اور آپ آبدیدہ مور کے حضور مظافیلی کے مناطب ہوکر فرمایا:

"اگر مناسب مجھوتو یہ ہارنین گوواپس بھیج دو، یہ اس کی مال کی نشانی ہے۔ ابوالعاص کا فدیہ سرف یہ ہے کہ وہ مکہ جاکر حضرت زین کوفوراً مدینہ بھیج دیں۔"
مدینہ بھیج دیں۔"

تمام صحابة في ارشادنبوى منافية كي سامنے سرتبليم فم كرديا - حضرت ابوالعاص في من منافية في من الله المحل من الله اور رہا ہوكر مكہ پنچے - رسول كريم منافية في في ان كے ہمراہ حضرت زيد بن من منافية في منافية في

حضرت ابوالعاص فی وعدہ کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ہمراہ حضرت زیب کو مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کردیا۔ کفار مکہ کو جب بیخبر کپنجی کہ سرور کا کنات کی بیٹی مدینہ جارہی ہے تو انہوں نے کنانہ بن رہج اور حضرت زیب کا تعاقب کیا اور مقام'' ذی طوئ' میں آئیس جا گھیرا۔ حضرت زیب اونٹ پر سوار تھیں۔ کفار کی جماعت میں سے ہبار بن اسود نے حضرت زیب کوایے نیزہ سے زمین پر گرادیا (یا اونٹ کا منہ پھیر نے کے لئے اپنا نیزہ گھمایا اور حضرت زیب گر پڑیں)۔ وہ حاملہ تھیں، سخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہوگیا۔ کنانہ بن رہج غضبناک ہو گئے ، ترکش سے اپنے تیر نکا لے اور انہیں کمان پر چڑھا کر لاکار ب کہ خبر دار! ابتم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھائی کردوں گا۔ کفار رک گئے۔ ابوسفیان بھی نک خبر دار! ابتم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھائی کردوں گا۔ کفار رک گئے۔ ابوسفیان بھی نان میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا، جھتے! اپنے تیر روک لو، میں تم سے پچھ بات کرنا چا ہتا ان میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا، جھتے! اپنے تیر روک لو، میں تم سے پچھ بات کرنا چا ہتا

ہوں۔ کنانہ نے بو چھا، کہوکیا کہنا چاہتے ہو؟ ابوسفیان نے ان کے کان میں کہا، تھ می المحکم می المحکم اس کی ہائے۔ ہاتھوں ہمیں جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تم اس سے بخوبی آگاہ ہو۔ اگرتم اس کی بیش ہوں کہ تم اس کی بی بی کواس طرح تھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ کے قو ہماری بوی سکی ہوگی۔ بہتر ہے کہ تم اس وقت ذیب کے جم اور کھر اور کے اور کھر کی وقت خفید طور پر زینٹ کو لے جانا۔

کناندنے بیات مان لی اور حفرت نین اور کے کر کروا ہی آگے۔ چندون ابحد وہ رات کے وقت چیکے سے حفرت زین اور کی کو مراه کے کو کو ان کی کی اور انہیں حفرت زید معفرت زید معفرت

#### حفرت سبيبه غامرية كاخوف خدا

حفرت سبید قبیلہ بوعلد کی ایک شریف ذاوی میں۔ وہ شرف اسلام سے بہرو در ہو چک تھیں لیکن ان سے ایک مرتبرایک جنی لفزش مرز دہوگئی۔ وہ اس فعل کی در پر دہ مرتکب ہوئی تھیں ، اگر وہ چا تیس تو کسی کو علم نہیں ہو سکتا تھا لیکن وہ ایک تجی مسلمان تھیں ، احساس معصیت نے آئیس چین سے نہ جھنے دیا اور وہ ایک دن بارگاہ زمیالت کی حاضر ہوکر عرض ہیرا ہوئیں ، یارسول اللہ ایک سی خود میں نے بدکاری کا اور کا اس کیا ہے۔ حضور میں گئی ا

ایک اور دوایت علی ہے کہ آپ نے ان سے گواہ طلب کئے انہوں نے عرض کیا،

یارسول اللہ اس وقت کوئی دیکھنے والا موجود نیس تھا۔ اس پرارشاد ہوا، جااور استغفار کرشاید

تیرا گناہ اللہ معاف کر دے۔ وہ دومرے دن بھر جھیر دینا چاہتے ہیں جس طرح آپ لولیں، یارسول اللہ ایک آپ ہی ہے بھی ای طرح بھیر جھیر دینا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے ماعر بن مالک کولوٹا دیا تھا۔ خدا کی تم ایس بنا میں بدکاری کے نتیجہ میں ایک ہے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ نے تھم دیا، والی جاؤ۔ وہ چلی کئیں۔ تیسرے دن بھر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں اورع ض کیا، یارسول اللہ اس جھے برحد جاری کیجئے تا کہ میں پاک ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا، والی جاؤ اور بچر کے بیدا ہونے کا انتظار کرو۔ وہ چلی گئیں۔ جب بچے بیدا ہوا تو بچے کو فرمایا، والی جاؤ اور بچر کے بیدا ہونے کا انتظار کرو۔ وہ چلی گئیں۔ جب بچے بیدا ہوا تو بچے کو

گودیس کے ہوئے سردر عالم منگائی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ نے سے درخواست کی کہ مجھ برحد جاری فرمائیں ۔ حضور نے فرمایا ، دودھ پینے کی مدت تک انظار کرو ، جب بچہ دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ جب بچے کی رضاعت کا زمانہ گزر کمیا تو پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ اب آپ نے تھم البی کے مطابق رجم (سنگ ار) کرنے کا تھم دیا۔

(ایک دوسری روایت علی ہے کہ جب حضرت سبیبیہ نومولود یے کو کوویل لئے ہوئے حضور کی قدمت علی حاضر ہوئیں تو آپ نے فر مایا کہ فی الحال ہم اس پر حد جاری نہیں کریں کے اور اسے اس وقت چھوڑ ہے کھیں گے جب تک اس بچے کے دودھ پلانے کا کوئی انظام نہ ہو جائے۔ یہ ن کر ایک انصاری بزرگ کھڑے ہوئے اور عرض کی ، یا رسول اللہ ! اس بچے کی رضاعت میر سے ذمہ ہے۔ اس پر حضور منافیق نے سبیبیہ پر حد جاری کرنے کا حکم صاور قر مایا)۔

لوگول نے دھ رت سببید پر پھر برسانے شروع کے ۔ دھ رت فالد بن ولید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے ایک پھر بھینکا جودھ رت سببید کے سر پر پڑااور خون کی چھینیں از کر دھ رت فالڈ کے چبرے پر پڑیں۔ ان کے منہ سے دھ رت سببید کے لئے کوئی خت جملہ نکل کیا۔ جنور می ایک فرمایا، فالد! زبان کوروکو۔ فدا کی شم! اس عورت نے الی تو بہ کی محمول وصول کرنے والا بھی اگر ایسی تو بہ کر ہے تو بخشا جائے۔ اس کے بعد آپ نے دھرت سببید کی نما ذیناز ویڑھائی۔

ایک روایت می ہے کہ اس موقع پر حفزت عمر فاروق نے عرض کیا، یارسول اللہ!

اس کا کیا سبب ہے کہ آپ نے ایک ایک عورت پر نماز پڑھی ہے جو حرام کاری کی مرتکب ہوئی ہے۔

ہے۔ سید الرسلین می فیلم نے فرمایا، راہِ خدا میں جان قربان کرنے سے بڑھ کراس نے کوئی چیز نہیں پائی ۔ یعنی اس نے محض خوف خدا سے خود آکرا ہے گناہ کہیرہ کا اقرار کیا اور اپنی جان قربان کردی۔ (تذکار صحابیات ۳۱۳)

# بنت عمرة بن وبهب كى اطاعت رسول

سروردوعالم من في ايك جال خار حفرت معدالا موسهي من وجمال عروم

سے، اس لئے کوئی شخص ان کواپی لڑکی کا رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے حضور سل تھیا ہی خدمت میں اپنی مشکل بیان کی تو فر مایا ،تم اسی وقت عمر و بن و بہ ثقفی کے گھر جاؤاور سلام کے بعد ان سے کہو کہ رسول اللہ صلافی ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ میر ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت معرق بن و بہ کوحضور صلافی نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میں تو انہیں سعد تی حضرت معرق بن و بہ کوحضور صلافی نے فر مان سے آگاہ کیا تو انہیں سعد تی بات کا اعتبار نہ آیا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کی صاحبز ادی نے باپ کی گفتگوسی تو لیک کر در واز سے برآئیں اور حضرت سعد شدے خاطب ہوکر کہا:

" اے اللہ کے بندے! اگر واقعی رسول اللہ سکا ٹیکے کے بندے! اگر واقعی رسول اللہ سکا ٹیکے کئے تیار ہوں۔" میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کے لئے تیار ہوں۔"

حضرت سعد ی واپس جا کرحضور سکاتی کیا کوساری بات بنائی تو آپ نے لؤگی کو کو این جاروں کی میں حاضر ہو کو علی ہے والد کو بھی غضب الہی سے ڈرایا، وہ بارگاہ نبوگ میں حاضر ہو کرعنو تقصیر کے خواستگار ہوئے ۔ حضور سکاتی کی اب بنت عمر و کا نکاح حضرت سعد سے کر یا۔ بھی ہوی کورخصت کرا کر نہیں لائے تھے کہ ایک غزوہ میں شہید ہوگئے ۔ حضور سکاتی کی ان کار کہ بنت عمر و بن وہ ب کودلایا۔

(تذکار صحابیات کا اس)

حضرت اروئ شبنت عبدالمطلب

حضرت اروی کے حسب ونسب کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ رحمت عالم سکا تیا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ رحمت عالم سکا تیا ہی کھوپھی تھیں۔ان کے قبول اسلام پر علامہ ابن سعد، ابن قیم اور بہت سے دور سے اہل سیر کا اتفاق ہے۔

حضرت اروی کا نکاح عمیر بن وہب (بن عبد بن قصی) سے ہوا۔ ان کی صلب سے طلیب بیدا ہوئے۔ ہادی برحق می گاٹی کے دعوت حق کا آغاز فر مایا تو جن پاک نفوس نے اس بعوت کے قبول کرنے میں نتائج وعواقب سے بے پرواہ ہوکر اوّلیت کا شرف حاصل کیا، حضرت طلیب بھی ان میں شامل سے۔ سرور عالم منافید کا کواس زمانے میں حضرت ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں فروکش ہوئے تھوڑی ہی دن گزرے تھے۔ حضرت طلیب وار ارقم سے مسلمان ہوگھر آئے اور والدہ سے کہا، امال جان! میں اپنے (ماموں زاد) بھائی محمد منافید کی جو کھر آئے اور والدہ سے کہا، امال جان! میں اپنے (ماموں زاد) بھائی محمد منافید کے اور والدہ سے کہا، امال جان! میں اپنے (ماموں زاد) بھائی محمد منافید کے اور والدہ سے کہا، امال جان! میں اپنے (ماموں زاد) بھائی محمد منافید کے اور والدہ سے کہا، امال جان! میں اپنے (ماموں زاد) بھائی محمد منافید کے اور والدہ سے کہا، امال جان! میں اپنے (ماموں زاد) بھائی محمد منافید کے دور والدہ سے کہا، امال جان! میں اپنے (ماموں زاد) بھائی محمد منافید کے دور والدہ سے کہا، امال جان! میں اپنے (ماموں زاد) بھائی محمد منافید کے دور والدہ سے کہا، امال جان! میں اپنے (ماموں زاد) بھائی محمد منافید کے دور والدہ سے کہا، امال جان! میں اپنے (ماموں زاد) ہو کی دور والدہ سے کہا، امال جان! میں اپنے (ماموں زاد) ہو کی دور والدہ سے کہا، امال جان اور والدہ سے کہا مال جان کے دور والدہ سے کہا مال جان کے دور والدہ سے کہا مال جان کے دور والدہ کے دور والدہ سے کہا مال جان کے دور والدہ کے

دل سے ایمان لے آیا ہوں ، وہ خدا کے سیچے رسول ہیں۔ حضرت اروکی " نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھالیکن بڑے اخلاص اور در دمندی کے ساتھ اپنے فرزند سے کہا:

'' بیٹے! تمہارا بھائی آج مخالفتوں میں گھرا ہوا ہے ، بے کس اور مظلوم ہے اور واقعی تمہاری امداد کا مستحق ہے۔ اے کاش کہ مجھ میں مردوں جیسی قوت ہوتی توا ہے بیتیم بھتیج کوظالموں کی چیرہ دستیوں سے بچاتی۔''

طلیب نے کہا،اماں! تو پھرآپ بھی اسلام کیوں نہیں قبول کرلیتیں؟ حضرت اروگا نے کہا، مجھے دوسری بہنوں کا انتظار ہے۔حضرت طلیب نے کہا،اماں! اب انتظار کا وقت نہیں، خدا کے لئے میر ہے ساتھ بھائی کے پاس چلیں اور دولت اسلام سے بہرہ یاب ہو جا کیں۔حضرت اروگا مزید عذر نہ کر سکیں،اسی وقت اپنے سعادت مند بیٹے کے ساتھ حضرت ارقام کے گھر بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کمیں اور سعادت اندوز اسلام ہو گئیں۔

# وشمنانِ رسول کی پٹائی برحضرت اروی طی کی خوشی

حافظ ابن حجر کابیان ہے کہ ایک مرتبہ عوف بن صبرہ مہی نے حضرت طلیب کے سامنے سرور عالم سُول کی شان میں کچھنا زیبا الفاظ کیے۔حضرت طلیب جوش غضب سے ہے قرار ہو گئے اور اس کواونٹ کے کلے کی ہڈی مار کرلہولہان کر دیا۔عوف نے حضرت اروگ سے شکایت کی تو انہوں نے بے ساختہ کہا:

ان طلیب نصر ابن خالمه واسساه فی دمیه ومیالمه درگی اوراس کے خون اوراس کے خون اوراس کے خون اوراس کے خواری کی۔''

حضرت اروی کا بھائی ابولہب اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ ایک دفعہ اس نے چند مسلمانوں کو قبول حق کے جرم میں قید کیا تو حضرت طلیب کو سخت غصر آیا اور انہوں نے اپنے ماموں کوخوب پیٹا۔ اپنے سرغنہ کو پٹتے دیکھ کر بہت سے مشرکین حضرت طلیب کو لیٹ گئے اور ابولہب کو چھڑا کر طلیب کو باندھ دیا۔ چونکہ بڑے معزز خاندان کے فرد تھے، اس لئے بچھ دہر

بعد چوز : یا۔ ابولہب نے ان کے خلاف اپنی بہن سے شکایت کی۔ حضرت اروکا نے جواب دیا بطلیب کی زندگی کا بہترین وقت وہی ہے جب وہ محمد می ایڈیڈ کی مدد کر ہے۔ ایک دفعہ حضرت طلیب کو معلوم ہوا کہ ابواہا ب بن عزیز دارمی نے حضور می ایڈیڈ کی کوشہید کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے چیکے سے جاکراس کا سرقلم کر ڈالا۔ حضرت اروکا کو معلوم ہوا تو انہوں نے اظہارِ خوشنودی کیا۔ (تذکار صحابیات ۳۲۳)

### حضرت زينب بنت الي معاوية بإرگاهِ رسالت ميں

نقیدالامت حفرت عبداللہ ان مسعود کی اہلیہ تھیں۔حفرت عبداللہ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھااوردہ بہت تک دست تھے۔حفرت زینٹ دستکارتھیں، جو پچھ کماتی تھیں، اپ شوہراوران کی اولا د پر صرف کر دی تھیں۔اس طرح دوسرے حاجت مندوں اور مسکینوں کو صدقہ دینے کے لئے ان کے پاس پچھی تھا۔سرویا کم سی ای ایک ان کے باس پھی خیرات کے لئے بچور تم فی ان کے دل میں رہ رہ کر یہ تمنا پیدا ہوتی تھی کہ کاش میرے پاس بھی خیرات کے لئے بچور تم فی ان کے دل میں رہ رہ کر سیمنا پیدا ہوتی تھی کہ کاش میرے پاس بھی خیرات کے لئے بچور تم فی ان ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ہی دستکاری کے ذریعہ کماتی ہوں،اس حاق ہوں،اس طرح صدقہ وخیرات کے ثواب سے محروم رہ جاتی ہوں، آپ بی بتا کی اولا دکی کفالت کرتی ہوں،اس طرح صدقہ وخیرات کے ثواب سے محروم رہ جاتی ہوں، آپ بی بتا کیں اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا،جس کام میں تنہارافائدہ ہووہ کرو، میں تم کو آخرت کے اجرہے حروم نہیں کرنا جا ہتا۔

حفرت نینب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کی کماتی ہوں، شوہر اور اللہ! میرے ماں باپ آپ برقربان۔ میں ایک دستھار عورت ہوں، جو کچھ کماتی ہوں، شوہر اور اولا در پرخرچ کردیتی ہوں کیونکہ میرے خاوند کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اس طرح مساکین کوصد قد نہیں کر منتی ، ایک صورت میں مجھے کچھ او اب ملتا ہے یا نہیں۔ حضور منگ این کے فرمایا، ہاں تم ان کو کفاات کرنی چاہئے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ سرورِ عالم مگافیظ نے عورتوں کو صدقہ وخیرات کی ترغیب دی۔ حضرت زینب نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ بہت تنگدست ہے۔ رسول اللہ مگافیظ کے پاس جا کیں ، اگر حضور اجازت دیں تو میں جو صدقہ کرنا جا ہتی ہے۔ رسول اللہ مگافیظ کے پاس جا کیں ، اگر حضور اجازت دیں تو میں جو صدقہ کرنا جا ہتی

ہوں، آپ ہی پرکروں ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہم ہی جاؤ۔ حضرت زینب عضور مالیہ ہے ہی جائے۔ حضرت زینب عضور اللہ استان مبارک پر حاضر ہو کمیں تو درواز ہے پر انصار کی ایک خاتون کو کھڑ ہے پایا، وہ بھی حضور اللہ اللہ تھے ہی مسئلہ پوچھنے آئی تھیں۔ استے میں اندر سے حضرت بلال آئے، دونوں بیبیوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ حضور ماللہ کے خدمت میں عرض کے کہ دوعورتیں نے ان سے درخواست کی کہ آپ حضور ماللہ کے نہوں اور ان کے زیر کھالت ہی ہوں پر دوازے کر کھڑی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں اور ان کے زیر کھالت ہی ہوں پر ملاقہ کر کھی ہیں انہیں؟

حضرت بلال نے حضور ملاقات کی خدمت میں ان کا سوال پیش کیا تو آپ نے رہایا، وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ایک عورت انصار کی ہے اور دوسری زینب منسور ملاقات کی زینب؟ عرض کیا، عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ۔ آپ نے فرمایا، منسور ملاقات کا دوسرا صدقہ کا۔

فاکود ہرا تو اب ملے گا، ایک قرابت کا دوسرا صدقہ کا۔

(تذکار صحابیات ۲۲۵)

ببنب بنت ابی معاویة کے تعویذ برابن مسعور کاعمل

میں نے عرض کیا،آپ یہ کیسے کہدر ہے ہیں جب کدمیری آ تکھ خراب تھی، بہدرہی

تھی اور میر افلاں یہودیہ کے پاس آنا جانا تھا جو جھاڑ پھونک کرتی تھی ،اس نے مجھے بھی جھاڑ پھونک کی تو آنکھ رک گئی ،حیج ہوگئی۔فر مایا ،یہ شیطان کی طرف سے ہے۔خود اپنے ہاتھ سے خراب کر دیتا ہے ، پھر کوئی تعویذ جھاڑ پھونک کرتا ہے تو اس سے رک جاتا ہے۔ تیرے لئے تو وہی بہتر ہے کہ دہ کہے جو نبی منگائی فر ماتے تھے:

اذهب الباس رَب الناس اشف وانت الشافي لا شفاءً الا شفاءً لا شفاء لا يغادر سقما ﴾

''دور کردے بیاری کواے انسانوں کے پروردگار شفا بخش دے اور تو ہی شفادینے والانبیں ہے شفاء گرآپ کی (طرف سے) ہی شفاء ہے ایسی جو بیاری کو بالکل نہ چھوڑے'' (تفسیر ابن کثیر ۲/۲۹۳)، بخاری)

#### صدقہ کے متعلق مسلددریا فت کرنا

صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدریؓ ہے مروی ہے کہ زینبؓ نے کہا،اے اللہ کے بی ارادہ کرتی ہوں بی آ ہے نے آج صدقہ کرنے کا حکم فر مایا، میرے پاس بھی زبور ہے، میں ارادہ کرتی ہوں کہاس کوصدقہ کر دوں لیکن ابن مسعودٌ کا گمان ہے کہ وہ اور ان کی اولا داس کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت دوسروں کے نو آقائے نامدار میں لیکن این ایرار میں لیکن ایک نامدار میں لیکن ایک نامدار میں لیکن ایک نامدار میں لیکن کے نو آتا ہے نامدار میں لیکن ایک نامدار میں لیکن ایک نامدار میں لیکن ایک نامدار میں لیکن ایک نامدار میں لیکن نامدار میں لیکن نامدار میں لیکن نے نور مایا:

﴿صدق ابن مسعود زوجك و ولدك احق من تضدقت به عليهم

''ابن مسعود نے سیج کہا، تیراشو ہراور تیری اولا دزیادہ حقدار ہیں ان سے جن پرتوصد قدر کے''

دوسری دوایت میں عمر و بن حارث سے مروی ہے کہ زین ثقفیہ نے روایت کی۔
رسول اللہ منگا تی فر مایا، اے عور توں کی جماعت صدقہ کرتی رہوا گر چہ تمہار سے زیورات
ہی کیوں نہ ہوں۔ تو زین فر ماتی ہیں، میں عبداللہ کے پاس واپس آئی اور کہا، آپ نا دار،
عتاج ، قبیل المال انسان ہیں۔ رسول اللہ منگا تی ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فر مایا ہے لہذا تم
آپ کی خدمت اقدس میں جاؤ اور ان سے مسئلے کے بارے میں دریا فت کرق۔ اگر تمہیں دینا

وائز ہوتو تمہیں دے دوں گی ورنہ سی اور کو عبداللہ نے مجھے کہا، بلکتو ہی چلی جا۔

میں چل پڑی۔ دیکھا کہ ایک اور عورت آپ کے دروازے پر کھڑی ہے جوانصار سے تھی۔ اس کی بھی وہی حاجت تھی جو میری تھی۔ رسول اللہ سٹا ٹیڈ کی اپر دے میں تھے، حضرت اللہ مہاری طرف آئے۔ ہم نے انہی کو کہا کہ جاکر آپ کو اطلاع دو کہ دوعور تیں دروازے کہ مرسی اور آپ سے سوال کرتی ہیں کہ کیا صدقہ ان کے شوہروں پر اور ان کی پرورش میں کھڑی ہیں بیر گئی ہے کہا کہ ہم کون ہیں؟ حضرت بلال آپ کے پاس آئے ہوں پر لگ سکتا ہے، لیکن یہ نہ خبر دینا کہ ہم کون ہیں؟ حضرت بلال آپ کے پاس آئے ہوں سوال کیا تورسول اللہ سٹا تھی ہے۔ دریافت فر مایا، وہ دونوں کون ہیں؟

عرض کیا .....ایک انصار کی عورت دوسری ندینب فرمایا .....زیانب (زینب کی جمع) میں سے کون ی ؟ عرض کیا ....عبداللہ بن مسعود کی بیوی ۔

فر مایا ..... دونوں کے لئے دوگنا اجر ہے۔ایک قرابت (رشتہ داری) دوسرا صدقہ گرنے کا ۔تو حضرت زینب ثقفیہ واپس ہوئی اس طرح کدان کی آٹکھیں نبی کے ارشا دسے شخنڈی ہوگئی تھیں کہا یۓ شوہراوراولا د برخرج کرنے میں دوگنا اجر ہے۔(استیعابہ/ااس

زوجه حضرت صفوان بن معطل كاشوق عبادت

نام ونسب معلوم نہیں ، مشہور صحابی حضرت صفوان این معطل کی اہلیت ہیں۔ امام حاکم نے اپنی '' متدرک'' میں لکھا ہے کہ حضرت صفوان ہ ہجری میں مشرف بداسلام ہوئے کین ان کی اہلیدان سے پہلے ہی قبول اسلام کی سعادت حاصل کر چی تھیں۔ تا ہم رسول اکرم سکا ہیائی نے ان کے نکاح کی تجدید نہیں فر مائی ۔ نہایت مخلص صحابیہ تھیں اور عبادت الہی سے بے حد شخف تھا۔ ایک دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر عرض کیا ، یا رسول اللہ ! میر سے شوہر صفوان اسلام میں معطل نماز پڑھنے کی بناء پر مجھ پرختی کرتے ہیں۔ جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میر اروزہ تر والد دن چڑھے نہیں۔ حب میں روزہ رکھتی ہوں تو میر اروزہ تر والد دن چڑھے نہیں۔

پڑھتی ہیں اور میں انہیں اس سے مع کرتا ہوں۔ حضور ساتھ کے نے فر مایا ، ایک سورہ پڑھتا ہی کافی ہے۔ مغوال نے پر کہا ، یا رسول الغہ! یہ ہی ہیں کہ میں ان کاروز وہڑوا دیتا ہوں تو اس کی حقیقت ہیہ کہ جب بنتی روز سر کھنے پر آئی ہیں تور کھتی ہی جلی جاتی ہیں۔ میرے لئے یہ بات تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ حضور نے فر مایا ، ہاں کی مورت کوشو ہر کی اجازت کے بغیرای طرح نقی روز نے ہیں ۔ پھر صفوال نے خوش کیا ، یا رسول اللہ! میرے دن جڑھے نماز بڑھنے کی بات درست ہے۔ اس کا سب سے کہ ہم محت حردوری کرنے دن جڑھے نماز بڑھے کی بات درست ہے۔ اس کا سب سے کہ ہم محت حردوری کرنے دالے گئی اور ہمارے میں بیروایت یا عادت مدت سے جلی آتی ہے کہ وہ صورت نگلنے ہے ہیا ہیں اٹھے۔ حضور نے فر مایا ، انچما مغوان! جب اٹھوتو نماز ضرور پڑھ کروہ سورت نگلنے ہے ہیا ہیں اٹھے۔ حضور نے فر مایا ، انچما مغوان! جب اٹھوتو نماز ضرور پڑھ لیا کرو۔ (نگر کار صحابیات ۲۵۱)

حضرت خوله بنت حكيم كي حالت

حفرت عال معنون کوعبادت الی سے بد حد شغف تھا، رات بحر نمازی پر سے اوردن کواکٹر روز سے سرجے تھے۔ان کے شوق عبادت نے بیوی بچوں سے بدنیاز کردیا تھا۔ایک دن حفرت خوافرم نبوی بی آئی آؤ نبایت پریٹان حال تھیں اور برقم کی زنانہ زیب و آرائش سے خال تھیں۔ اُنہات الموشین نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، تم نے ایک بیابتا جورت ہوکرائی حالت کیوں لیک بنار کی ہے حالا تکہ تبہاد سے شوہر قریش کے نہایت آسودہ حال اوگوں میں سے ہیں۔ حضرت خول نے اشارے اشارے میں کہا،ان کواہے بیوی آسودہ حال اوگوں میں سے ہیں۔ حضرت خول نے اشارے اشارے میں کہا،ان کواہے بیوی بچوں سے کیاغرض و و تو رات بھر نمازی پر محاکرتے ہیں اوردن بحرروز و رکھتے ہیں۔

اُمہات المونین حقیقت حال کی تہد تک بھے گئیں۔ مردر عالم ما اللہ اللہ اللہ تو انہوں نے باتوں باتوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ حضورای وقت بفس تعین معزت عان بن مظعون کے پاک تشریف لے گئے اور فر مایا، عمان! کیا تمہارے زویک میرا طرز زندگ میروی کے لائی نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ بر قربان، بیروی کے لائی نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ بر حضور ما اللہ! میرائی میرے لئے تمونہ ہے۔ مجھے کیا قصور مرز د ہوا ہے؟ حضور ما اللہ! فیل ہے۔ میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، نے فر مایا، عمان ہمارے لئے رہا نیت کا تھم نہیں ہے۔ میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں،

المازی مجی پر متا ہوں، روز ، می رکھتا ہوں اور اہل خانہ کے حقوق می اوا کرتا ہوں ہم پر مجی کا داکرتا ہوں ہم پر می المباری آئی ہے۔ ہم اور اہل وعیال سب کا حق ہے۔ تمازیں پر معود روز ، روز سے رکھولیکن اہل وعیال کا میں اور اگر و۔

حضرت عنی ال حضور می فیلی کے ارشاد کا مطلب ہجد کئے۔ اس کے چند دن بعد معرف اُن کی حالت ایک دائون جبی تنی معرف خور میں قران کی حالت ایک دائون جبی تنی معرف خورت میں حاضر ہو میں قران کی حالت ایک دائون جبی تنی معلم اور خوشبونگائے ہوئے تھیں) ، بیائن سعد کا بیان ہے۔ مندا جرین حنبل اور خوشرت عاکثہ معدیقت کی خدمت میں حاضر ہو کی تھیں اور انہوں نے می معلور میں گائے کے معرف خوارت عاکثہ معدیقت کی خدمت میں حاضر ہو کی تھیں اور انہوں نے می معلور میں گائے کے سے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ (تدکار معلیات ۱۹۸۸)

### مرس اساء المارية باركاورسالت مي

مکرے جرت کے بعدر حمت عالم سلگانی مرید منورہ بی بزول اجلال فر مایا تو مارید بند (اوس) اور فرزرج) بیس ہے جولوگ عقبہ کی بیعت سے محروم رہ کئے تھے، جو ق در جو ق میسی کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت اور بیعت کی سعادت حاصل کرنے گئے۔ ای زبانے ماایک دن سرور حالم محکی کا این بی کے جال شاروں کے درمیان پرونی افروز تھے کہ خواتین کی ماایک عنت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ان میں سے ایک خالون آگے ہو حکر یوں عرض مراجع کی ۔

"یارسول الله اسرے ماں باپ آپ بر قربان ہوں، میں مملیان عورقوں کی طرف سے ایک پیغام کے کر آئی ہوں۔ الله تعالی نے آپ کوم دوزن سب کی ہمایت کے لئے مبعوث کیا ہے، ہم آپ برایمان اللہ یک بیان عورقی اور مردول کی حالت میں یوافرق ہے۔ عورتی اللہ تا بیل کی وال کے مردول کی طرح نماز با جاعت، نماز محدول کی طرح نماز با جاعت، نماز محدول کی طرح نماز با جاعت، نماز محدول کی طرح نماز جاد میں عوری محدول کی طرح نماز جاد میں عوری محدول کی مردول کی طرح نماز با جاء می عوری محدول کی مردول کی طرح نماز با جاد میں عوری کی دور ترکی ورق وہ ان کی اوالد کی مردول کی تربی الله وی ا

کی پوشاک کے لئے چرخہ کاٹتی ہیں اور کیڑا بنتی ہیں۔ کیاعورتوں کوبھی مردون کے کار ہائے خیر کااجروثواب ملے گا۔''

رحمت عالم منافید اس خاتون کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان سے بہت متاثر ہوئے اور صحابہ کرام سے بخاطب ہو کر فر مایا، کیاتم نے دین کے بارے میں کسی عورت سے ایس گفتگوسی ہے؟ سب صحابہ نے بیک زبان عرض کیا، یا رسول اللہ! ہمارے خیال میں بھی نہ آسکتا تھا کہ کوئی عورت ایسی گفتگو کرسکتی ہے۔ اس پر رحمت عالم منافید کے اس خاتون سے مخاطب ہو کر فر مایا:

''عورت کے لئے شوہر کی رَضاجو کی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک عورت فرائض زوجیت اداکرتی ہے ادر شوہر کی موافقت اور فرما نبر داری کرتی ہے تو اس کوبھی مرد کے برابراجر ملے گا۔''

حضور منافید کارشادگرامی س کروه خاتون اوران کی ساتھی خواتین اس قدرخوش موسی کی ساتھی خواتین اس قدرخوش موسی کہ ان کے قدم زمین پر نہ کلتے تھے۔ یہ خاتون جن کی فضیح البیانی اور حسن تقریر کا سید الرسلین ساتھی نے اعتراف واستحسان فرمایا ، حضرت اساتے بنت پزیدانصاریتھیں۔ الرسلین ساتھی نے اعتراف واستحسان فرمایا ، حضرت اساتے بنت پزیدانصاریتھیں۔ (تذکار صحابیات ۲۹۲)

حضرت أمم اسحاق كي ججرت اورصبر

جافظ ابن مجرعت قلائی نے "الاصابہ میں اور ابوقیم نے "دلائل میں ایک صحابیہ میں ایک صحابیہ میں ایک اسلام کاشرف حاصل ہوا ، تا ہم انہوں نے ہجرت ہوئی کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ۔خودان سے روایت ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے ماتھ مدینہ کو ہجرت کی ۔ اثنائے راہ میں میرے بھائی نے ایک جگہ مجھ میں نے اپنے بھائی نے ایک جگہ ہجھ سے کہا، اُمّ اسحاق! تم یہاں تھہرو، میں اپنا نفقہ مکہ میں بھول آیا ہوں ، اسے جاکروا پس لے آؤں۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے مشرک شوہر کا خوف ہے کہوہ تھہیں گزندنہ پہنچائے ۔میرے ہھائی نے کہا ،اللہ تعالی نے چا ہاتو میں اس کے شرسے محفوظ رہوں گا۔

اُمّ اسحاق میں کہ میں کئی دن تک وہاں تھہری رہی لیکن میرا بھائی واپس نہ اُمّ اسحاق میں کہیں کہ میں کئی دن تک وہاں تھہری رہی لیکن میرا بھائی واپس نہ اُمّ اسحاق میں کہیں کہ میں کئی دن تک وہاں تھہری رہی لیکن میرا بھائی واپس نہ

آیا۔ایک دن ایک تخص وہاں سے گزراجس کو میں نے پہچان لیا۔اس نے مجھ سے پوچھا، اُم اسحاق! تم یہاں کس لئے بیٹی ہو۔ میں نے کہا، میں اپنے بھائی کے انظار میں ہوں جو کئی اسحاق! تم یہاں کس لئے بیٹی ہو۔ میں نے کہا، میں اپنے بھائی کے انظار میں ہوں جو کئی اون ہوئے گیا ہے۔اس شخص نے کہا کہ افسوس تیرے مجھے یہاں بٹھا کر مکہ سے اپنا نفقہ لینے گیا ہے۔اس شخص نے کہا کہ افسوس تیرے مجھائی کو تیرے شوہر نے تل کردیا اوراب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔

اس کے بعد میں طویل پرصعوبت سفر کے بعد مدینہ منورہ بھنے گی اور رسول اللہ منافی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ وضوفر مارہے تنے۔ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوگئ اور روتے ہوئے وض کی ، یارسول اللہ! میرے بھائی تول کر دیا گیا ہے۔ حضور کے میری بات من کرایک منفی پانی لیا اور میرے چیرے پرچھڑک دیا۔ حضرت آم تعلیم آئی ہی کہ اس واقعہ کے بعد حضرت اُم اسحاق "کوالدی سکین حاصل ہوئی کہ اُن پڑوئی ہوئی کہ اُن پڑوئی ہوئی کہ اس چھیں اگر چہ اُن کی آئی میں میں ہوجاتی تھیں۔ پروی مصیبت بھی پر بی تو وہ روتی نہیں تھیں اگر چہ اُن کی آئی میں میں ہوجاتی تھیں۔ (کارضحابیات اُکہ)

#### زوجه حضرت ابوجميد ساعدي كالأنخضرت كيساته نمازير صني كاشوق

## أمّ المصائب حضرت ندبن بنت عليّ كى در دبجرى زندگى

سیده نینب کبرگانے جس کھرانے میں ہوش کی استعمیل کھولیں ، وہ روئے زمین کا بہترین کھرانا تھا۔ان کے ناتا سیدالانبیا وقر موجودات رحمت دوعالم محمصطفی سی افزال سیدنا اسلام کی خاتون اقل اُم الموشین حضرت خدیجة الکبرگاتھیں۔ والد اسدالله الغالب سیدنا حضرت علی کرم الله وجهد تو والده سیدة النساء خاتون جنت حضرت فاطمة الز برا بتول تھیں۔ان کے بھائی جوانان جنت کے سردار سیدنا حسن اور سیدنا حسین شہید کر بلاتے تو بھامجوب رسول سیدنا جعفر طیار شہید مونة تھے۔ حضرت ندیب محمد متند روایات کے مطابق جمادی الاولی سیدنا جعفر طیار شہید مونة تھے۔ حضرت ندیب متند روایات کے مطابق جمادی الاولی کا بجری میں پیدا ہوئی ۔سرور عالم منافیا کم نینب رکھااور اپنالعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ان کی کنیت اُم آخمن یا بروایت و بھرائم کلوم تھی۔واقعہ کر بلا کے بعد ان کی کنیت اُم آخمن یا بروایت و بھرائم کلوم تھی۔واقعہ کر بلا کے بعد ان کی کنیت 'اُم المصاب ' بھی مشہور ہوگئیں۔

حضرت نبنب کی پرورش اور تربیت کا آغاز سرورکونین می فین المحدد کرار اورسیدة النساء کے زیرسایہ ہوا۔ ایک ون عبد طفلی میں حضرت ندبن قرآن پاک کی طاوت کر دہی معین کہ بینے خیالی میں سر بیداور سی اور سی اور سی اور سی اسیدة النساء نے دیکھاتو ال کے سر پراور سی دالی اور فرمایا، بینی الند کا کلام نظر مرزیس پر مست ۔ اور فرمایا، بینی الند کا کلام نظر مرزیس پر مست ۔

ایک دن حفرت حسین اور حفرت ندینب می معصومان الرائی ہوگئ سیدة النسائے نے انہیں کلام مجید کی آیات پڑھ کرسائیں اور فرمایا، پچوالزائی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوجاتا ہے۔ دونوں نیچ خوف خدا ہے کا نیپ اٹھے اور عہد کمیا کہ آئندہ کھی ندازیں گے۔ سیدہ فاطمة الزہرا بہت خوش ہوئیں اور انہیں ہے ہے لگالیا۔

اا بجری میں سرورِ عالم سکافی است رحلت فرمائی توسیدہ نینٹ کی عمر چھ برس کے

برعلوم خود معلم مول تو شاگردول کی خوش بختی کا کیا محکاند تموری بی مدت بیل مماری بی مدت بیل مماری بی در ماخی می و محمت کنز انول سے معمور موگئے ۔ صفرت زینب نے بی مماری جلیل القدر باپ کے ملم اور دومر با اوصاف سے خوب نوب استفاده کیا۔ یہاں تک که زمر و تقوی مقل و فراست بی کوئی و ب با کی مفت و عصمت اور عبادت و شب بیداری بیل نزم و تقوی مقل و فراست بین کوئی و ب با کی مفت و عصمت اور عبادت و شب بیداری بیل سیّدة النساء فاطمت الزم را کا نموندین کی و ب با کی مفت و عصمت اور عبادت و شب بیداری بیل سیّدة النساء فاطمت الزم را کا نموندین کی و ب با کی مفت و عصمت اور عبادی و مبارک پر سیّدة النساء فاطمت الزم را کا نموندین کی سازت اور جال دُحال بیل و قار حیدری نمایاں تھا۔ تمام موزی بن بات پر انفاق ہے کہ ملم و فعل سی صرف بنو ہاشم ہی نہیں بلکہ تمام قریش بیل کوئی از کی ان کی بمسری کا دور کا دور کا تا می کوئی ہے۔

حضرت على كرم الله وجه، ب مثال خطيب تق، وه اپنے خطبات اور تقارير ميں فعاصت و بلاغت كوريا بها ديتے تھے۔ حضرت زينب كواپنے عظيم باپ كى فعاصت و بلاغت اور زور بيان ور شميل ملے۔ ان كے عديم المثال خطبات تاریخ نے اپنے صفحات ميں محفوظ كر لئے بيل انبيل پرم كركون ساول ہے جو بلمل نہ جائے اوركون كا كھ ہے جو اشكبار نہ موجائے۔ ( مَذ كار محاميات ميں)

## حضرت زينب هي شادي

سیدہ زینب جب بن بلوغ کو پہنچیں او تبیلہ کندہ کے رکیس اضعت بن قیس نے ان کے لئے پیغام نکاح بھیجا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بوجوہ انکار کر دیا۔ اس کے بعد حیدر کراڑ کے سینے ، شہید موتہ حضرت جعفر طیار بن ابی طالب کے فرز تدعیداللہ اپنے عمرت محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت جعفر کی مساتھ نگاح کی خواہش طاہر کی۔ حضرت جعفر کی شہاوت

حفرت زینب کی از دواجی زندگی نہایت خوشگوارتھی، وہ اپنے شوہر کی بے حد خدمت گزارتھیں اورعبداللہ بھی ان کی دلجوئی میں کوئی سرنہیں اٹھار کھتے تھے۔اگر چہ گھر میں لونڈیا بھی تھیں اور خادم بھی لیکن وہ گھر کا کام کاج زیادہ تر اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔حضرت عبداللہ بن جعفر فرمایا کرتے تھے:

''زینب بہترین گھروالی ہے۔''

حضرت عبداللہ تہایت کشادہ دست اور فیاض سے اسیدۃ النساء کی بیٹی بھی اسی رنگ ہوئی تھیں۔ رنگ ہوئی تھیں۔ ناممکن تھا کہ کوئی سائل یا حاجت مندان کے دروازے پرآئے اور خالی ہاتھ چلا جائے یا کسی کی مصیبت کا انہیں پہ چلے اور وہ اس کی خبر گیری نہ کریں۔ دونوں میاں بیوی کی جودوسخا کا یہ عالم تھا کہ کئی غیر مستحق لوگ بھی ان کے دست کرم سے فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے حضر سے عبداللہ بن جعفر سے کہا، اے ابن عم! تم بہت اسراف سے کا لیتے ہواور غیر مستحق لوگوں کو بھی اپنی کمائی میں شریک کر لیتے ہو۔ حضر سے عبداللہ نے جواب دیا، المیت ہوں کے دولت اسی لئے دی جان برادر! کیا کروں ، سائل کود کھی کرول قابو میں نہیں رہتا، اللہ نے جھے دولت اسی لئے دی ہے کہاس کے بندوں میں بانٹوں۔

خادند کے گھر میں دولت کی ریل پیل حضرت زینبؓ کے دل میں کوئی تغیر پیدا نہ کرسکی اور وہ بدستورصبر وقناعت ،سادگی اور جفاکشی کا پیکر بنی رہیں۔ (تذکار صحابیات ۲۸۲)

#### حضرت زينب المحوفه ميس

ساجری میں حضرت فی کرم اللہ وجہ 'نے اپنے عہد خلافت میں کوفہ وا پنامت قرباللہ تو حضرت زینب اور حضرت زینب اور حضرت زینب اور حضرت دینب اور وعظ و ہدایت کے کام میں مشغول ہو گئیں۔ کوفہ کی ندینب انہایت تندہی سے درس و تدریس اور وعظ و ہدایت کے کام میں مشغول ہو گئیں۔ کوفہ کی خوا تین اکثر سیّدہ زینب کی خدمت میں حاضر ہو تیں اور نہ صرف ان کے پندہ و نصائح سے مستفیض ہوتیں بلکہ ان سے قرآن کریم کے معانی و مطالب بھی پوچھا کرتیں۔ ایک دفعہ سیّدہ زینب چندعورتوں کے سامنے سورہ مریم کی تفییر بیان کررہی تھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کا بیان ختم ہوا و ہاں تشریف لائے اور بڑے فور سے اپنی گئے تہ جگر کی تقریر سنتے رہے۔ جب ان کا بیان ختم ہوا تو امیر المونین انہا بیت مسر ورہو کے اور فر مایا:

"جان پدر! میں نے تمہارابیان سنا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہتم کلامِ اللی کے استے عمدہ طریقے سے بیان کرسکتی ہو۔"

جلد ہی حضرت ندیٹ کے علم وضل کی شہرت دوردور تک پھیل گئے۔ بیان کی زندگی کا بہترین دور تھا لیکن افسوس کہ سکھ اور اظمینان کا بیرز ماند بہت مختصر ثابت ہوا۔ ارمضان المبارک ہم ہجری کو حضرت علی کرم اللہ وجہ مسجد کوفہ میں بارگاہِ رَبّ العزت میں سجدہ ریز تھے کہ ایک بد بخت خارجی عیدالرحمٰن بن ملجم نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا اور اپنی زہر آلود تلوار کے ہم پوروار سے امیر المونین کوشد بدزخی کر دیا۔ ابن ملجم کو مسلمانوں نے گرفتار کرلیا۔ حضرت نیب نے اسے دیکھا تو غم وغصہ سے بے تاب ہوگئیں اور اس سے مخاطب ہو کرفر مایا ، اور تمن خدا! تو نے امیر المونین کو نبی کر ڈالا۔ ابن ملجم نے کہا ، امیر المونین کو نبیس تبہارے باپ کو حضرت زیب نے فر مایا ، ان شاء اللہ ان کا کچھ نیس بگڑے گا۔ ابن ملجم نے نبیایت بے حیائی حضرت زیب نے فر مایا ، ان شاء اللہ ان کا کچھ نیس بگڑے گا۔ ابن ملجم نے نبیایت بے حیائی سے جواب دیا ، تو پھر آ ہ و فغال کیوں کرتی ہو ، خدا کی شم! میں نے کئی روز تک اپنی تلوار کو زہر پلایا ہے۔

ای زبرالود تلوار کے زخم ہے امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الا رمضان الب رک مہم جری کوجام شہادت ہی کر خلد بریں ہیں بین کے گئے۔اپنے حالی رقبہ اور معدن علم و فضل باپ کی شہادت سے حضرت ندب برغم واندوہ کا پہاڑ ٹوٹ بڑالیکن انجی ان کی قسمت میں اور بڑے برا در بزرگ سیدتا میں اور بڑے برا در بزرگ سیدتا میں اور بڑے برا در بزرگ سیدتا مضورہ بین آبی شہادت کا صدمہ سہتا پڑا، اس وقت وہ ایسے عثو ہراور بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ بین آبی میز برخیں۔

(تذکار صحابیات ۱۲۸۳)

#### حفرت نيب اكر بالامل

ذی الحجہ میں ہجری ہیں سیدنا حضرت امام حسین نے الل کوفہ کی دعوت پراپ الل اور جاں نثاروں کی ایک مختمر ہما حت کے ساتھ مکہ سے کوفہ کا عزم کیا تو حضرت ذیب ہمیں اپنے دونو خیز فرزندوں کے ہمراہ اس مقدس قافے ہیں شامل ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ ہن جعفر آگر چہ خوداس قافے ہیں شریک فہ ہوسکے لیکن انہوں نے حضرت ذیب اور اپنے بچوں کو جعفر آگر چہ خوداس قافے ہیں شریک فہ ہوسکے لیکن انہوں نے حضرت ذیب اور اپنے بچوں کو امام حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے دی۔ امیم الحرام الا ہجری کو کر بلاکا دلدوز سانحہ بیش آیا جس ہیں حضرت زیب کی انکھوں کے ساسنے ان کے بیچے ، بھتے ، بھائی اور ان کے متعدد ساتھی شامی نوج سے مردانہ وارائرتے ہوئے ایک ایک کرکے شہید ہوگئے۔

ای موقع پرسیده زینب نے جس خوصلے، شجاعت اور مبر دا منقامت کا مظاہرہ کیا،
تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہاجاتا ہے کہ نوادر دی محرم کی درمیانی شب کو
حضرت امام حسین کی تلوار صاف کی جانے تھی تو انہوں نے چند مجرت انگیز اشعار پڑھے،
حضرت زینب تی تیس ، بیاشعاری کران پر دقت طاری ہوگئی اور زبان پر بیالفاظ جاری
ہوگئے:

"استکاش! آج کادن و کیف کے لئے میں زندہ نہ ہوتی ہائے میرے نانا، میری مال میرے نانا، میری مال میرے نانا، میری مال میرے بات میرے مانا، میرے بات میں مفارقت دے گئے۔اے بھائی! اللہ کے بعد ہمارا سہارا اب آپ ہی مفارقت دے کئے۔اے بھائی! اللہ کے بعد ہمارا سہارا اب آپ ہی ہیں ،ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟"

### (خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کار

امام حین نے فرمایا، نینب! صبر کرو۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے عرض کیا،
میرے مال جائے! آپ کے بدلہ میں، میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ امام حسین اپنی پیاری
بین کی دلدوز با تیں س کراشکبار ہو گئے لیکن مؤمنا نہ شان سے فرمایا، اے بین! صبر کرو، خدا
سے تسکیس حاصل کرو، خدا کی ذات کے سوا ساری کا تئات کے لئے فتا ہے۔ ہمارے لئے
ہمارے نا نا خیرالخلائق کی ذات اقد س نمونہ ہے، تم انہیں کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا۔ اے
ہمار نا، چیرہ کونہ نو چنا اور بین نہ کرنا۔
پھاڑنا، چیرہ کونہ نو چنا اور بین نہ کرنا۔

امحرم کوجب تمام جال نارائل بیت ایک ایک کرے دوش رسول کے سوار پرقربان موگئے تو جوانان اہل بیت کی ہاری آئی ہم هید پنجیر حضرت علی اکبربن حسین داوشجاعت دیے ہوئے شہید ہوئے تو حضرت زین اس یا ابن اغاہ .... کہتی ہوئی خیمے سے ہا ہر دوڑیں ، اس بھتے کو انہول نے بڑے نازونعمت سے بالا تھا، ان کی خون آخشتہ لاش سے چمٹ کئیں ۔ حضرت حسین نے انہیں وہاں سے اٹھا کر خیمہ کے اندر بھیجا اور جوان فرزندکی لاش اٹھا کر خیمے کے سامنے لے آئے۔

علی اکبڑے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقبل اہم بن سن ابو برعبداللہ بن سن ہم جعفر بن عقبل اللہ بن سن ہم بی معلی اور دوسر نے جوان سوائے سات نفوس کے ایک ایک کر کے نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب حضرت ندن ہے نے اپنے نو خیز فرز ندوں عون اور محمہ کو ردا مال میں جیجے کے لئے سیدنا حسین سے اجازت جا بی ۔ انہوں نے اجازت دینے میں تافل کیا لیکن حضرت ندن ہے نے اس قدر اصرار کیا کہ وہ بادل نخواستہ انہیں میدان جنگ میں جیجے پر مجبور ہو گئے۔ ندن ہے کہ دونوں لال اس شان سے لڑے کہ شجاعت بھی جنگ میں جیجے پر مجبور ہو گئے۔ ندن ہے کہ دونوں لال اس شان سے لڑے کہ شجاعت بھی آفرین پکاراٹھی ۔ آخر شامیوں نے انہیں نر نے میں لے کر تلواروں اور نیز وں کا مینہ برسادیا اور دود مان ہاشی کے دونوں نونہال جام شہادت پی کر خلد بریں میں بینج گئے۔ دکھیاری زین اور مظلوم مامول کے قلب وجگر کے کھڑے اڑ گئے لیکن آسان کی طرف نظری اور خاموش ہو گئے۔ مطلوم مامول کے قلب وجگر کے کھڑے اور دانوادہ نبوت کے باقی نوجوان بھی ایک ایک کر کے عن وہی شہید ہو تھے۔ اب سیّدنا حسین ننہا رہ گئے۔ زین شہید ہو تھے۔ اب سیّدنا حسین ننہا رہ گئے۔ زین

العابدين على بن حسين بيار تع اور لرنے كے قابل نہ تے، ان كواللہ اور زين بي كے سردكيا اور سب كوخدا حافظ كہ كر سبط رسول اپن آخرى سفر پر روانہ ہوئے۔ پياس كاغلبہ تھا، اپن جگر ك مكر ول اور جال نثارول كی شہا دت سے خت دل فگار تھے ليكن آخر حيدركر ارسے فرزند تھے، اس قيامت كا حمله كيا كه ديمن كي صفيل الث كرركھ وير جس طرف رخ كرتے، ديمن كا دَل باول كا في محرح بعث جاتا۔ شامى بار بار نرغه كرتے تھے ليكن جو نهى شمشير حينى چمكى، بھاگ كو مرح بوتے دوش رسول كسوار لائے لائے ترخوں سے چور چور ہو گئے ليكن اللہ رب ہمر سے بور چور ہو گئے ليكن اللہ رب ہيت كه كوئى تنها سامنے آنے كى جرات نہ كرتا تھا، جمكھ بنا كر ہر طرف سے تيروں، تلواروں، خيروں اور نيزوں كى بارش كر رہے تھے۔ حيين بن نمير نے ايك نيزه پھينكا جو گلوئے مبارك خون كا فواره پھوٹ پڑا۔ اپنے چلو ميں تھوڑا ساخون ميں بيوست ہو گيا اور دہن مبارك سے خون كا فواره پھوٹ پڑا۔ اپنے چلو ميں تھوڑا ساخون ميں بيوست ہو گيا اور دہن مبارك سے خون كا فواره پھوٹ پڑا۔ اپنے چلو ميں تھوڑا ساخون ميں بيوست ہو گيا اور دہن مبارك سے خون كا فواره پھوٹ پڑا۔ اپنے چلو ميں تھوڑا ساخون كا فوارة كي اللہ اللہ نے تارکہ کی خوارہ اللہ من اللہ کی طرف المحمل کی اللہ اللہ دفرہ مایا:

"البی! جو پھھ تیرے حبیب کے نواسے کے ساتھ کیا جارہا ہے تھی سے اس کی فریا دکرتا ہوں۔"

حضرت زینب نے دور سے اپ محبوب اور شفق بھائی کوخون کی کلیاں کرتے دیکھا تو ہے تا ہ ہوگئیں اور دوڑتی ہوئی رزمگاہ کے قریب ایک ٹیلہ پر کھڑی ہوگئیں۔ وہیں سے شامی فوج کے سر دارعمر بن سعد کو پکار کر کہا، اے عمر بن سعد! کیا قیامت ہے کہ ابوعبداللہ قبل کئے جارہ ہی اور تم دیکھر ہے ہو عمر بن سعد کی آنکھوں پر رَے کی حکومت کی لا لیج نے پر دہ ڈال رکھا تھا لیکن پھر بھی حضور کے ماموں زاد بھائی (حضر ت سعد بن ابی وقاص) کا فرزند تھا، فرط ندامت سے رو نے لگا اور حضر ت زینب کی طرف سے منہ پھیرلیا۔ تا ہم شامیوں کولڑائی سے دو کنا اب اس کے بس میں نہیں تھایا ظلم سے رو کئے کی سعادت اس کی قسمت ہی میں نہائی تھی۔ سیدنا حسین خضر ت زینب کے سامنے مردانہ وارلڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ظالم شامیوں کے دل ان کی شہادت سے بھی شعنڈ سے نہ ہوئے، انہوں نے شہدائے کر بلا کے مقدس جسموں کو دل ان کی شہادت سے بھی شعنڈ سے نہ ہوئے، انہوں نے شہدائے کر بلا کے مقدس جسموں کو گھوڑ وں کی ٹاپوں سے پا مال کیا۔ سیّدۃ النساء کے لال کا سراقد س نیز سے پر چڑ ھایا اور پھر اہال بیت کے خیموں کا رخ کیا۔ ایک بد بخت نے چاہا کہ حضر سے زین العابدین کو بھی جو علیل سے، شہید کرد ہے لیکن حضر سے زین العابدین کو بھی جو علیل سے، شہید کرد ہے لیکن حضر سے زین خر سے زین العابدین کو بھی جو تھیل ہے، شہید کرد ہے لیکن حضر سے زین العابدین کو بھی جو تھیل ہے، شہید کرد ہے لیکن حضر سے زین العابدین کو بھی جو تھیل ہے، شہید کرد ہے لیکن حضر سے زین العابدین کو بھی جو تھیل ہے، شہید کرد ہے لیکن حضر سے زین نے مقابل کے سامنے کھڑی کو گھی الی کے سامنے کھڑی کو سامنے کھڑی کو سامنے کھڑی کو سامنے کو سے سامنے کھڑی کو سامنے کھڑی کو سے تھیں۔ اس منے کھڑی کی میں میں اور فر مایا ، خدا کی قبل ہے سے تک خور سے نیکن حضر سے زین بی اس منے کھڑی کے سامنے کی کھڑی کی میں میں سینے کو سے سے تک کے سامنے کی دو سے سے تھی کھڑی کی میں سے تھیں۔ اس منے کھڑی کی کھڑی کے کہر کی کھڑی کے کہر کی کے کہر کی کھڑی کے کہر کی کے کہر کی کھر کی کھر کی کھڑی کے کہر کے کہر کے کہر کی کھر کے کہر کی کھر کے کہر کی کے کہر کے کہر کے کہر کی کے کہر کی کے کہر کی کی کھر کے کہر کی کھر کے کہر کی کی کھر کی کھر کے کہر کے کہر کی کھر کے کہر کے کہر کی کھر کے کہر کی کھر کے کہر کے کھر کے کہر کے کہر کی کھر کی کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کھر کے کہر کے کہر کے کہر کی کھر کے کہر کے کہر کی

میں زندہ ہوں،اس بیار کوکوئی قتل نہیں کرسکتا۔ان کاعزم دیکھ کروہ بد بخت اپنے ارادے سے بازآ گیا۔(تذکار صحابیات ۳۸۴)

شہادت حسین کے بعد

۲امحرم ۲۱ ہجری کو قافلہ سینی کے بسماندگان کوجن میں کچھ خواتین، بیچاور عابد بیار سے ،شامی فوج اسیر کرکے کوفہ کی طرف لے چلی شہداء کے لاشے ابھی میدان کر بلا میں بے گوروکفن ہی پڑے سے ۔ جب بیستم زرہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا تو اہل قافلہ فرط الم سے نڈھال ہوگئے۔ اس موقع پر حضرت زیرن کے جذبات غم ان الفاظ میں ڈھل گئے:

....ا عرم مصطفی استے دیکھئے،آپ کے سین کاخون آفشتہ لاشہ چنیل میدان

میں پڑاہے...

....اس کاجسم پاره پاره کردیا گیا ہے....

.....آپ کے گفرانے کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں .....

....آپئی ذریت تل کر کے گرم ریت پر بچھادی گئی ہے اور اس پر خاک اڑر ہی ہے

....ا عرمر عناناً! بيآپ كى اولا د ہے جسے مكايا جار ہا ہے ....

..... ذراحسين كود كيصة اس كاسركاث ليا ميا به .....

....اس کاعمامه اور جا در چھین لی گئی ہے ....

زینب کبری کا نوحه ن کر دوست دشمن سبھی روتے تھے۔ جب اسیران حق کا لٹا ہوا قافلہ کونے میں داخل ہوا تو اہل کوفہ ہزاروں کی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے ،ان میں سے بعض کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بے وفا کوفیوں کے بچوم کود مکھ کرشیر خدا کی بیٹی کوتا ب ضبط نہ رہی ،ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا:

''لوگو! اپنی نظریں نیجی رکھو، پیمجدرسول الله کی کئی ہوئی اولا دہے۔'' (تذکار سحابیات ۴۸۸)

کوفیوں <u>سے خطاب</u>

اس کے بعد انہوں نے اہل کوفد کے سامنے ایک عبرت انگیز خطبہ دیا۔ ایسامعلوم

ہوتا تھا کہ خود حید کراڑ تقریر فر مارہ ہیں۔اللہ تعالیٰ کی حمد و تناہ کے بعد فر مایا:

''اے کو فیوا اے مکاروا اے عہد شکنوا اپنی زبان سے پھر جانے والوا

'خدا کرے تہاری آئکھیں بمیشہ روتی رہیں۔ تہاری مثال ان عورتوں کی

ہے جوخود ہی سوت کاتی ہیں اور پھرائے گلڑے گلڑے کردیتی ہیں۔ تم

نے خود ہی میرے بھائی ہے دشتہ بیعت جوڑا اور پھر خود ہی توڑ ڈالا۔

تہارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ ہے، تہاری فطرت میں جھوٹ اور دغا

ہے۔خوشامہ شیخی خوری اور عہد محلیٰ تہارے خمیر میں ہے۔ تم نے جو پھھ

آگے بھیجا ہے، وہ بہت براہے۔ تم نے خیر البشر مگالی کے فرز مدکو جو

جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تل کیا ہے۔خدا کا قبر تہارا انظار کر رہا

ہوت کے جوانوں کے سردار ہیں، تل کیا ہے۔خدا کا قبر تہارا انظار کر رہا

ہوت کے جوانوں کے سردار ہیں، تل کیا ہے۔خدا کا قبر تہارا انظار کر رہا

منہ بگاڑ دینے والا اور مصیبت میں جتا کر دینے والا ہے۔ یا در کھوتہا دا

رب نافر مانوں کی تاک میں ہے، اس کے ہاں دیر ہے اعمر خبیں۔''

اس خطبہ کوس کر کو فیوں کو اس قدرندامت ہوئی کہ ان میں سے اکثر کی روتے روتے کو سے گئی بندھ گئی۔ حذلم بن کثیر جوعرب کے قصیح ترین آ دمیوں میں شار ہوتا تھا، وہ بھی حضرت دین ہے کہ نام سننے والوں میں شامل تھا، خطبہ سن کروہ سیّدہ کے زور بیان اور فصاحت و بلاغت میں شامل تھا، خطبہ سن کروہ سیّدہ کے زور بیان اور فصاحت و بلاغت

سے دنگ رہ گیا اور بے ساختہ کہنے لگا:

"والله! اے علی کی بین! تمہارے بوڑھے سب بوڑھوں ہے، تمہارے جوان سب جوانوں سے، تمہاری عورتیں سب عورتوں سے اور تمہاری نسل سب نسلوں سے بہتر ہے جوت بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتی۔"

ڈرتی۔"

جرأت وبهادري

دوسرے دن کوفہ کے گورنرعبیداللہ بن زیاد نے در بارمنعقد کیااوراسیران اہل بیت کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔حضرت زینب بہت خستہ حالت میں تھیں، ابن زیاد نے بوجھا، یہ

مورت کون ہے؟ ایک لونٹری نے کہا، زین بینت علیٰ ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کاشکر ہے جس نے تہمیں رسوا اور تہاری جدتوں کو جھٹا ایا۔ حضرت نینب نے نہیں عرفت بخشی، ان شاء اللہ فاس خدا کاشکر ہے جس نے اپنے رسول محمد میں گافتہ کے ذریعے ہمیں عرفت بخشی، ان شاء اللہ فاس سوا ہوں گے اور جھٹا ہے جا کیں گے۔ ابن زیادہ نے کہا، تم نے ویکھا، تہمارے بھائی اور اس کے ساتھیوں کا کیا جشر ہوا؟ حضرت زینب نے فر مایا، اللہ تعالی نے انہیں ورجہ شہادت پر فائز کیا بحضریب وہ اور تم وارمحشر کے سامنے جمع ہوں گے، اس وقت تہمیں پر چل جائے گا کہ کس کا کیا جشر ہوتا ہے۔ ابن زیاد جھلا کر بولا، بنی ہاشم کے سب سے مرکش آ دی کے تل سے میرادل شعند اہو گیا ہے۔

حضرت نسبت کو این زیاد کاس طرح اظهاد سرت کرنے پر بواد کھ ہوا۔ ان کا آئید دل حوادث کر بلا ہے ٹوٹ چکا تھا۔ با فقیاد رو پڑیں اور فر بایا ، خدا کی فتم استی اپنے گھروں ہے تکالا ، ہارے ادھیروں کو آئیا ، ہاری شاخوں کو کانا ، ہاری بروں کو آئیا ، ہاری شاخوں کو کانا ، ہاری بروں کو آئیا ۔ ہاری شاخوں کو کانا ، ہاری بروں کے اسکاڑا ، اگرای ہے تہادادل شینڈا ہونا تو ہو گیا۔ این زیاد سے کوئی جواب ندین پڑا۔ اب اس کی نظر حضرت زین العامدین پر پڑی ہے چھا ، الرک تم کون ہونا انہوں نے جواب دیا ، ہال بن حسین ہا ، این زیاد نے ہم میں سعد سے بی چھا ، اسے کیوں نہیں آئی کیا ؟ اس نے جواب دیا ، ہالا ہیں جا بین زیاد نے کہا ، اسے میر سرا منظل کرو۔ حضرت ندیب ہے ہم می کروں اٹھیں اور یادی کولیں ، اے این زیاد! کیا تو ایمی تک ہار سے فوان سے سرنہیں ہوا ، کیا اس نقابت اور یادی کی مار دار ہو کے مار سے ہو کہ کہ میں ہوا ہوا گیا گیا اور اس کے ماتھ ہے ہے گئیں۔ ابن زیاد کے دل میں پر کھ خیا ل آگیا اور اس نے تھم دیا کہ اس لڑک کو تو تو س کے ساتھ دینے کے لئے چھوڑ دو۔ چند دن بعد گیں دار ذال سے کہ دیا کہ اس لڑک کو تو تو س کے ساتھ دینے کے لئے چھوڑ دو۔ چند دن بعد این زیاد نے شہداء کے مروں اور اسران اہل بیت کو فوج کے پہرے میں یزید کے پاس دشق روانہ کردیا۔ (دانہ کیا کردیا۔ (دانہ کردیا۔ (د

يزيدي دربار مين حضرت زينب كاحق كوئي

طویل سفری صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد اسیران اہل بیت دمشق پنچےتو تین

چاردن کے بعد انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، ایک سرخ رنگ کے شامی نے فاطمہ "بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، امیر المونین! بیلا کی مجھے دے دیجئے جھزت زینب "تؤپ اٹھیں اور بولیں، خداکی فتم! بیلا کی نہ بخھے مل سکتی ہے اور نہ یزید کو جب تک کہ اللہ کے دین کو ترک کرنے کا اعلان نہ کر دے، پیغیر کے خاندان میں کسی کوتو یا تیرا با دشاہ ہرگز لونڈی نہیں بنا سکتا۔ شامی نے دوبارہ یہی سوال کیا لیکن یزید نے اسے روک دیا۔ جب امام حسین کا سر اقدس یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو خواتین اہل بیت نے رونے لگیں۔ حضرت زینب نے سر اقدس کی طرف محاطب ہو کر فرمایا:

"اے حسین"، اے محم مصطفیٰ "کے دل بند، اے دوش پیغیر کے سوار، ا اے فاطمۃ الز ہرا کے لخت جگر، اے جنت کے جوانو کے سردار۔"

یزید نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ حسین کی چھوٹی بہن زینب اسے بیس ۔ یزید نے حضرت زینب سے مخاطب ہوکر کہا، کیا تہارا بھائی یہیں کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر تھا۔ حضرت زینب نے ولیری سے جواب دیا، بہتر ہوں اور میرا بھائی سے کہتا تھا۔ یزید نے کہا، میری عمر کی سم! حسین کے نانا میرے وا واسے بہتر سے جسین کی ماں میری ماں سے بہتر تھیں۔ رہا میرا باپ اور حسین کا باپ تو سب کو معلوم ہے تھے، حسین کی ماں میری ماں سے بہتر تھیں۔ رہا میرا باپ اور حسین کی اس کے تی میں فیصلہ دے دیا۔ اس پر حضرت زینب نے یزید اور اس کے اہل در بار کو خاطب کر کے ایک در دناک تقریر کی۔ انہوں نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

"اے یزید! گردش افلاک اور بہوم آفات نے مجھے بھے سے مخاطب ہونے پرمجور کر دیا۔ یا در کھ، رَبّ العزت ہم کوزیادہ عرصے تک اس حال میں ندر کھے گا، ہمارے مقاصد کوضائع نہ کرے گا، تو نے ہمیں نقصان ہیں ہبنچایا اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ آہ! تیرے آدمیوں نے دوش رسول کے سوار اور اس کے بھائیوں، فرزندوں اور ساتھیوں کو نہایت بے دردی سے ذرج کر دیا، انہوں نے پردہ نشینان اہل بیت کی بے حرمتی کی۔ اے کاش! تو اس وقت شہیدان کر بلاکو دیکھ سکتا تو اپنی ساری دولت وحشمت کے بہلو میں کھڑا ہونا پہند کرتا۔ ہم عنقریب اپنے نانا کی

خدمت میں حاضر ہوکران مصائب کو بیان کریں گے جوتو تیرے بورد ہاتھوں سے ہمیں پنچے ہیں اور بیاس جگہ ہوگا جہاں اولا دِ رسول اور اس کے ساتھی جمع ہوں گے، ان کے چہروں کا خون اور جسموں کی خاک صاف کی جائے گا۔ حسین اور ان کے ساتھی مر نہیں، اپنے خالق کے پاس زندہ ہیں اور وہی ان کے لئے کافی ہے۔ وہ عادل حقیق، نی کی اولا داور ان کے ساتھیوں کوئٹ کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا، وہی ہماری امیدگاہ ہے اور اس سے ہم فہریا د

حیدر کراڑی بیٹی کی گرج سن کریزید اوراس کے درباری سکتے میں آگئے۔ یزید کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں لوگ خاندان رسالت کی جمایت میں میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس نے خواتین اہل بیت کواپنے خاص حرم سرا میں تھیرایا اور جہاں تک ہوسکا ان کی دلجو تی کی کوشش کی۔ چند دن بعداس نے حضرت نعمان بن بشیر انصاری کے زیر حفاظت قافلہ دلجو تی کی کوشش کی۔ چند دن بعداس نے حضرت نعمان بن بشیر انصاری کے ذیر حفاظت قافلہ اہل بیت کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت زین سے نے فر مایا:

اہل بیت کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت زین ہے جل جائے کہ سیّدۃ النسائے کی دل فگاراولا دہے۔'' (تذکار صحابیات ۲۹۱))

## أمم المصائب مدينة الرسول ميس

حفزت نعمان بن بشیر "نے جہاں تک بن پڑا،ان مصیبت زدہ مسافروں کی مدد کی اور راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ جب بیہ قافلہ کر بلا پہنچا تو وہاں بزرگ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور بنوہاشم کے پچھلوگ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کرحضرت زینب نے فرط الم میں پکارا:

"اے بنی ہاشم! تہمارا جا ندغروب ہوگیا، اے میرے نا ناکے صحابی! تو نے جس بچے کو بھی اپنے آ قاکے دوش مبارک پرسوار کیا تھا، اس کاجسم اطہر گھوڑوں کے سموں سے یا مال ہوگیا۔" اس کے بعداس قدررو کی کفش آگیا۔اس موقع پرموجوددوسر سب لوگ بھی

دونے گئے۔ جب قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو دن ڈھل چکا تھا۔فات خیبر گئی غیور بیٹیوں زیب اور
فاطمہ نے حضرت نعمان بن بشیر کوان کے حس سلوک کے وض اپنی چوڑیاں اتار کرپیش کیں اور
ساتھ ہی معذرت کی کداس وقت ہمارے پاس اور پجنیس کہ آپ کی خدمت کا معاوضہ دیں۔
نعمان اشک بار ہو گئے اور کہا، اے بنات رسول ! خدا کی شم! میں نے جو پچھ کیا ہے صرف
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لئے کیا ہے۔ یہ چوڑیاں لے کر میں اپنا اجر ضائع نہیں کروں
گا۔خدا کے لئے انہیں اپ پاس ہی رکھئے۔اس دن سارا مدینہ سوگوار تھا۔ ہزاروں لوگوں نے
دوتے ہوئے ان مصیبت زدہ مسافروں کی پیشوائی کی۔حضرت زیب شروضہ نبوی پر حاضر
ہوئیں تو ان کی چینی نکل گئیں اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہوگئے:

"اے میرے پیارے نانا جان ! میں آپ کے فرز نداورا پے بھائی حسین ا کی شہادت کی خبرلائی ہول ، آپ کی اولا دکورسیوں سے ہا ندھ کر کوفداور دمشق کی گیوں میں پھرایا گیا۔"

اس وفت روضہ نبوی کے قریب جتنے لوگ موجود تھے، سب حضرت زینب کے الفاظ سن کررونے گئے۔ پھروہ اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرائے مزار پر گئیں اوراس درد سے روئیں کہ پھروں کا کلیج بھی پانی ہوتا تھا۔ اس کے بعدوہ اپنے خاندان کے دوسروں سے ملیں ، انہیں اپنی روداؤم سنائی اور سب کومبر کی تلقین کی۔

بے پناہ مصائب نے حضرت زینٹ کے دل وجگر کے مکڑ ہے اڑا ڈالے تھے۔ کر بلا سے واپس آنے کے بعد بھی کسی نے ان کے چہرے پر مسکرا ہے نہیں دیکھی۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے کہ جمری میں مدینہ منورہ ہی میں اپنی جان، جان آفرین کے سپر دکی اور یوں بینمان اہل بیت کی سر پر ست، شہدائے کر بلاکی یا دگار اور دشمنوں کوعذا برالی سے ڈرانے والی بیمثال خطیبہ اپنے محبوب اور مظلوم بھائی سے جنت الفر دوس میں جاملیں۔

ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت زین اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر اللہ بن جعفر کے ساتھ شام چلی گئیں۔ دمشق کے پاس حضرت عبداللہ کی کچھ زمینداری تھی۔ وہاں چہنچنے کے بعد بیار ہوئیں اور وہیں رحلت فرمائی۔

#### (خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی دورواقعات کی کی دورواقعات کی کی دورواقعات کی کی دورواقعات کی دورواقع

ایک اور روایت کے مطابق حضرت زینب میر منورہ بڑی کر شہیدان کر بلا کے معصا ب بہایت دروائیز لہجہ بی کمال فصاحت و بلاخت ہے لوگوں کوستایا کرتی تھیں ۔ لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے اوران میں اولا درسول کی جمایت کا جذبہ پیدا ہوتا۔ عالمی عدید نے ان مطالت کی اطلاع پر بید کودی ، اس نے علم بھیجا کہ زینب کو کسی دوسر ہے شہر میں بھیج دو ۔ حضرت مطالت کی اطلاع پر بید کودی ، اس نے علم بھیجا کہ زینب کو کسی دوسر ہے شہر میں بھیجا کہ زینب کو کسی دوسر ہے شہر میں بھیجا کہ زینب کو کسی دوسر میں تم بھیجا کہ زینب کے اس کے مام اور حضرت سیکنٹر فاطمہ بیات مسلم قبل اور بھی دوسر کی قرابت دارخوا تین کے ہمراہ مصر چلی میں محدرت دارخوا تین کے ہمراہ مصر چلی اور کھی دوسر کی قرابت دارخوا تین کے ہمراہ مصر چلی اور کھی اور کھی اور کھی دوسر کی نہایت عزت و تکریم کی اور کھی دوسر کی نہایت عزت و تکریم کی اور کھی دار الا قامہ میں تھہر ایا۔ قریبا لیک سالی بعد سال بعد سال ہو رہا ہجری ہیں حضرت زینب و بین دار فتا سے عالم بقا کوسد ھاریں ۔ واللہ اعلم بالصواب ۔ ( تذکار صحابیات سال میں اس میں دوسر یں ۔ واللہ اعلم بالصواب ۔ ( تذکار صحابیات سال میں مصر سے زینب و بین دار فتا سے عالم بقا کوسد ھاریں ۔ واللہ اعلم بالصواب ۔ ( تذکار صحابیات سال میں مصر سے دوسر یں ۔ واللہ اعلم بالصواب ۔ ( تذکار صحابیات سال میں مصر سے دوسر یں ۔ واللہ اعلی بالصواب ۔ ( تذکار صحابیات سال میں مصر سے دیں دار اور قال سے دوسر کی میں مصر سے دیں دار اور قال سے دوسر کی میں مصر سے دیں دار اور قال سے دوسر کی میں مصر سے دیں دار اور قال سے دوسر کی میں مصر سے دیں دار اور قال سے دوسر کی میں مصر سے دیں دوسر کی میں دوسر کی دوسر کی میں دوسر کی دوسر کی میں دوسر کی دوسر کی میں دوسر کی دوسر کی میں دوسر کی میں دوسر کی میں دوسر کی میں کی دوسر کی میں کی دوسر کی میں کی دوسر کی دوسر کی میں کی دوسر کی میں کی دوسر کی دوسر کی میں کی دوسر کی د

# فاطمه کے متعلق ایک شامی کی جسارت اور زیبنب کی جراک

لو۔اس پر بزید نے غصہ سے تلوار نکال لی اور کہا کہتم کیسے کہدرہی ہو؟ دین سے تو تمہار نے والد اور تمہارا بھائی نکلے۔ زینب نے کہا، اللہ کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی اور نانا کے دین سے تمہیں، تمہارے والد اور دا دا کو ہدایت ملی۔اس نے کہا کہ اللہ کی دشمن تو جھوٹ بول رہی ہے۔ زینب نے کہا کہ تو مؤمنین پر امیر مسلط ہوا ہے تو ظلماً گالیاں دیتا ہے اور اپنی حکومت کی وجہ سے غصہ دکھا تا ہے۔

فاطمہ کہتی ہیں کہ خدا کی فتم! اسے گویا کہ شرم آگی اور وہ خاموش ہوگیا۔ پھر اسی آدی نے دوبارہ کھڑے ہوکر کہا کہ امیر المومنین بیلزی مجھے ہبہ کر دواور دوبارہ میری طرف اشارہ کیا۔ پھراس کویزید نے کہا، دفع ہوجا۔اللہ بچھے فیصلہ کن موت ہبہ کر ہے۔ (دورتا بعین کی نامورخوا تین ۱۲۲)

#### ايك جنتي خاتون

ایک روایت میں ہے کہ وہ انصار کے کسی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ حبشیہ تھیں اور مدینہ منورہ میں سکونت پذیر تھیں۔ بدشمتی سے وہ مرگی کے مرض میں مبتلا ہوگئی تھیں، جب اس نامراد بیاری کا دورہ پڑتا تو وہ بے ستر ہو جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ سرورِ عالم منافید کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یارسول اللہ! مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں بہتر ہو جاتی ہوں، میرے لئے دُعا سیجئے۔ حضور نے فرمایا، اگر تو صبر کر بے تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے گا اور اگر تو چاہے تو میں تیری صحت اور عافیت کے لئے دُعا کہ کو اللہ کروں۔ انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ! میں صبر کروں گی یہاں تک کہ اللہ پاک کے حضور ہونی نے دُعافر مائے کہ میں بیستری سے محفوظ ہو جاؤں۔ چنا نچے حضور کے دُعافر مائی اور پھر دورے میں وہ بھی بیستری سے محفوظ ہو جاؤں۔ چنا نچے حضور کے دُعافر مائی اور پھر دورے میں وہ بھی بیستری سے محفوظ ہو جاؤں۔ چنا نچے حضور کے دُعافر مائی اور پھر دورے میں وہ بھی بیستر نہ ہو تیں۔

یے مسلم کی روایت ہے۔ مسند احمد میں حضرت عطاء سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ میں نے کہا، ضرور دکھا ہے۔ انہوں نے (ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فر مایا، وہ بیکا لے رنگ والی عورت ہے۔ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ منگالیا کی خدمت میں آئی تھی۔ اس کے بعد اوپر والی روایت ہے۔

# ايك صحرانشين صحابية كااستفسار

رحت عالم منگائی آبایک دفعه ایک غزوه کسے واپس تشریف الرہے تھے۔ راستے میں ایک پڑاؤ ملا جہاں کچھلوگ بیٹھے تھے۔ حضور ؓ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم مسلمان ہیں ۔ تھوڑی دورایک خاتون بیٹھی چولہا سلگار ہی تھیں اوران کا ننا بچ قریب بیٹھا تھا۔ جب آگ خوب جڑک آٹھی تو وہ خاتون بیچ کو گود میں لے کر حضور کی خدمت اقد میں مامنر ہو کیں اور عرض کیا، یارسول اللہ! ایک ماں کواپنے بیچ سے جس قدر محبت ہے کیا اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہر بان نہیں ہے؟ حضور نے فر مایا، ہاں بے شک ہے۔ میں ڈالنا گوارانہیں کرتی۔ (ان کی مرادیتھی کہا گر میں ڈالنا گوارانہیں کرتی۔ (ان کی مرادیتھی کہا گر میں خوالے کی ماں اور عرب کو اگ میں نہیں ڈالنا گوارانہیں کرتی۔ (ان کی مرادیتھی کہا گر میں کرنے ماں ایک بیٹر مراشا کرفر مایا:

میں کرے گا کو اس بندہ کو عذا ب دے گا جو سرکش اور متمر دہاوراس کوایک نہیں کہتا۔''

ایک دوسری روایت میں صورت واقعہ یوں بیان کی گئی ہے کہ جب آگ کی لیٹ میں تو وہ خاتون اپنے بچے کوایک طرف ہٹالیتیں۔انہوں نے پہلے صنور سکا ٹیڈی کوئیس دیکھا تھا ہم شرف اسلام سے بہرہ ور ہو چکی تھی۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا، دسول اللہ آپ ہی ہیں۔حضور سکا ٹیڈی ہے فر مایا، میں ہی ہوں۔انہوں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ،کیا خداار جم الراحمین نہیں۔حضور نے فر مایا، بیشک ہے۔انہوں نے عرض کیا، کیا خداا ہے بندوں پر زیادہ مہر بان نہیں بہ نسبت ایک ماں کے اپنے بچوں پر؟ فر مایا، بیک ہے۔انہوں نے کہا، ایک ماں تو اپنے بچہ کوآگ میں نہیں ڈال سکتی (اللہ جو ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں کوآگ میں کیے ذالے گا)۔رحمت عالم سکا ٹیڈی نے اپنا سراقد س جھکا لیا اور ہے، اپر گریہ طاری ہوگیا۔ پھر سرا تھایا اور فر مایا:

"الله النه النه بندول مین کسی کوعذاب نبیس دے گا گرصرف اس سرکش کو جس کی سرکشی الله کہنے پر تیار جس کی سرکشی الله کہنے پر تیار نبیس ہوتا۔"
(تذکار صحابیات ۵۱۳)

### 

حضرت غزييك مظلوميت اورتفرت خلااوتدى

حظرت غزید فواج مکر میسی الی علاقے کی رہنے والی ایک بدویہ فاتون تھیں۔ الشرقعالی نے انہیں نہایت صالح فطرت سے نواز اتفا۔ بعد بعثت کے ابتدائی زمانے میں ان کے کانوں میں جونی دعوت کی آواز پڑی انہوں نے اس پر لیک کہا۔

مشهور معتق دُ الكرم محميد الله في اني كتاب "رسول اكرم كي سياسي زند كي "مير محمد بن حبیب البغد اوی (متوفی ۱۳۵۱ جری) کی تصنیف "انج " کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیاتون مبلیان ہونے کے بعد قریش کی مولاوں میں ملنے کرنے لگیں۔ چونکہ پیاصل میں قریش نقیس بلكه محرانشين بدؤن تعيس اس لئے انہوں نے ان كوخارئ البلدكرما كافی سجھا۔ چنانج ان كو اليك قافل كسيروكرويا كيا كرقيدويندكي حالت مين ان كي قليل مين يبنياد ياجائي قافل والوں نے انہیں ایک اونٹ کی چھے پررسیوں سے باندھ دیا۔ حضرت غزیر کا بیان ہے کہ انبول نے مجھے ایک باریھی کھانایانی نددیا بلکمنزل میں اترتے توہاتھ یاؤں باندھ کردھوپ عيل وال دينة تين دن دات ال حالت عيل كزرية ميرى حالت غير موكى اور تحصي بيز كاموش ندربا-ايك دات يل اى حالت يل يدى هي كه يكايك غيب رك في يزاكر مندكو اللى ميں نے مول كيا كريد يانى سے اور واقعى بديانى تھاء ميں نے بير موكر بيا اور موش ميں آ من الله الفي الفي المن المري عالت كوبدلا جوا اور بهتر مايا توسي منايدوات كويس في قيدو بند کوئسی طرح کھول کرفا فلے کا یانی جوری سے ٹی لیا ہے لیکن نیاتی میری رسیاں ملی تھیں اور نہ مشکیروں کے مند جب انہیں اطمینان موگیا تو وہ بخت متاثر اور تائب ہوئے اور سب کے سب ابيلام لاسے۔

مفرت غزيد كومرور عالم ملافية الت با انتها عقيدت اور عبت تني الى بناء ير آيت الن وهبت دفسها لِلنَّبِي الن كِيْنَ عِن وارد مولى ( تذكار محاييات ٥٢٣)

أبك باديية بين صحابية كي وعوت اسملام

رجمت عالم من فلا اليك مرتبه الي جال نارول كى ايك كثير جعيت كهراه سفر

میں تھے۔ اثنائے سفر میں آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں دور دورتک پانی کا نام و مثان تک نہ تھا۔ اہل لشکر نے بیاس کی شکایت کی تو حضور مائی ٹیا نے حضرت علی مرتضی اور حضرت عمران بن حصین سے فرمایا ، تم دونوں ادھرادھر گشت کر کے پانی کا سراغ لگاؤ۔ دونوں حسب ارشاد پانی کی تلاش میں نکلے۔ پچھ دور جا کر انہوں نے ایک بدویہ خاتون کو دیکھا جو اوٹ پر سوار تھیں اور انہوں نے ایپ پاؤں پانی کی دومشکوں پر لئکار کھے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عمران نے ان نے دریافت کیا، پانی کہاں سے لارہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، پانی حضرت عمران نے ان نے دریافت کیا، پانی کہاں سے لارہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، پانی صاحبوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ خاتون نے کہا، کہاں چلوں؟ انہوں نے فرمایا، رسول صاحبوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ خاتون نے کہا، کہاں چلوں؟ انہوں نے فرمایا، رسول ساتھ بیاں۔ بولیں، وہ شخص جے لوگ صائی (بے دین، معاذ اللہ) کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں جن کوشرکین ایس تھے ہیں۔ (معاذ اللہ)۔

اب وہ دونوں ان خاتون کوساتھ لے کرحضور کی خدمت میں پہنچ۔ آپ نے خاتون سے خور اسا پانی لے لیں۔ انہوں نے کہا، خاتون سے خور اسا پانی لیں۔ انہوں نے کہا، لیں لیکن تھوڑا سالینا، میں اسے بہت دور سے لائی ہوں اور یہاں تک چہنچنے میں بردی مشقت اٹھائی ہے۔

حضور منافید منی نیم نیم نیم کے بالائی منہ کھو لے اور برتن میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کروہ منہ بند کرد ہیئے۔ پھر نیچ کی طرف سے منہ کھول کرتھوڑا تھوڑا پانی نکالا اور تھم دیا کہ تمام لوگ یہاں آ کرخود بھی پانی پئیں اور جانوروں کو بھی پلائیں۔ چنا نچہ تمام صحابہ نے خود بھی سیر ہوکر پیا اور سوار یوں کو بھی خوب پلایا۔ اللہ تعالی نے اس پانی میں اتنی برکت دی کہ کیئر التعداد آ دمیوں اور جانوروں کے سیر اب ہونے کے باوجود دُونوں مشکیں پہلے ہے بھی زیادہ لبریز معلوم ہوتی تھیں۔ وہ خاتون سے منظر دیکھ کرانگشت بدنداں ہوگئیں۔

اب حضور من فی از کا کہ اس عورت کے لئے پھھانے کا سامان لاؤ۔ سحابہ کرامؓ نے فوراً بہت ساخور دنی سامان ( کھجوریں، ستو آٹا وغیرہ) جمع کیا اور حضور کے ارشاد کے مطابق ایک کپڑے میں باندھ کرخاتون کے اونٹ پررکھ دیا۔ پھر حضور منافی کی خاتون سے مطابق ایک کپڑے میں باندھ کرخاتون کے اونٹ پررکھ دیا۔ پھر حضور منافی کی خاتون سے فرمایا، تم اب جاوًا ورید چیزیں اپنے گھروالوں کو کھلاؤ۔ جب وہ چلنے لگیس تو مزید ارشاد ہوا،

د کیراوتہاری مثلیں پانی سے بدستورلبریز ہیں ہشکر نے جو پانی پیا ہوہ اسے اللہ نے پالیا ہے۔
وہ خاتون گھر پنچیں تو گھر والوں نے پوچھا، تم نے معمول کے خلاف پانی لانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ انہوں نے کہا، راستے میں مجھے دوآ دمی ملے جو مجھے اس مخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صابی کہتے ہیں۔ اس نے مشکوں کا منہ کھول کر جانو روں سمیت اپنے سار کے شکرکو پانی پلایالیکن میرے پانی میں کوئی کی نہ آئی۔خدا کی شم! دنیا میں اس مخص سے سار کے شکرکو پانی پلایالیکن میرے پانی میں کوئی کی نہ آئی۔خدا کی شم! دنیا میں اس محص سے ساتھی اس کو کہتے ہیں۔

اگر چرسرورِ عالم منگائی آمنے بادیشین خاتون کوان کے پانی کاصلہ دے دیا تھا تاہم سے ابدکرام پران کے احسان کا بیاثر تھا کہ جب بھی اس علاقے کے مشرکین سے جنگ آز ما ہوتے تو ان (خاتون) کے قبیلے کوچھوڑ دیتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کی اس منت پذیری سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے تمام اہل قبیلہ کوجع کیا اور ان سے کہا ہم و کیھتے ہو کہ بیاوگ ہمارے ساتھ کس قدر رعایت کرتے ہیں، یمض اس بناء پر ہے کہ بیس نے ایک دفعہ ان کو تھوڑ اسا پانی پلایا تھا۔ ان کی بیاحسان شناسی اس بات کا ثبوت ہے کہ بینہ ایت اجھے لوگ ہیں اور ان کا سردار خدا تعالیٰ کا سچار سول ہے۔ میری مانوتو ہم سب بھی ان میں شامل ہو جا کیں اور ان کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ تمام اہل قبیلہ نے ان کی رائے پر صاد کیا اور سب جا کیس سیادت اندو آ اسلام ہو گئے۔ (تذکار صحابیات کا ۵)

#### حضرت أم علقمة كاليخ بين سيراضي مونا

حضرت حبراللہ بن پر تلقین کے باوجود کلمہ شہادت جاری ندہوتا تھا۔ علقہ گی ہوی نے رسول اللہ سکائی زبان پر تلقین کے باوجود کلمہ شہادت جاری ندہوتا تھا۔ علقہ گی ہوی نے رسول اللہ سکائی خدمت میں ایک آ دمی بھیج کراس کی اطلاع کرائی ۔ حضور نے دریافت کیا، کیا علقہ ٹے مال باپ زندہ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ صرف مال زندہ ہے اوروہ علقہ ٹے ناراض علقہ ٹے ۔ حضور سکائی آئے آئے علقہ کو بیغام بھیجا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چا ہتا ہوں، تم میرے باس آئی ہویا میں تم ہارے باس آؤل ؟ اُم علقہ کو بیغام بھیجا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چا ہتا ہوں، تم میرے باس آئی ہویا میں تمہارے باس آؤل ؟ اُم علقہ ٹے جواب میں کہلا بھیجا، میرے مال باپ

### رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات

آپ پر قربان ہوں، میں کیونکر آپ کوز حت دے سکتی ہوں، میں خود حاضر خدمت ہوتی موں۔ موں۔

چنانچہ اُم علقمہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئیں تو حضور نے ان سے علقمہ کے الدے میں دریافت فرمایا۔ اُم علقہ نے عرض کیا، یارسول اللہ ! علقمہ نہایت نیک آدمی ہے الین وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نا فرمانی کرتا ہے۔حضور نے فرمایا ،اگرتو اس کی منا معاف کردے تو بیاس کے حق میں بہتر ہے۔ اُم علقمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں ال كى طرف سے بہت دكھى ہوں ،اس لئے ميراجى اس كومعاف كرنے كوبيس جا ہتا حضور ك المرت بلال كوهم ديا كه لكريال جمع كرواورآك لكا كرعلقمه كوجلا دو-أمّ علقمة فضور مالينيام كا اون كرهبراتمكن اور كهناكيس ، كيامير بي يجكوآ ك مين جلاديا جائے گا؟ حضور نے فرمايا ، ف الله کے عذاب کے مقابلے میں بیعذاب ملکا ہے، خدا کی شم! جب تک تو اس سے أَرْاض ہے، نداس کی نماز قبول ہے اور نہ کوئی صدقہ۔ اُم علقمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ! فر حاضرین سے فرمایا کہ جا کردیکھو کہ علقمہ گئ زبان پر کلمہ شہا دت جاری ہوا ہے یانہیں۔ حاضرین گئے اور واپس آ کرحضور مٹالٹیا کو بتایا کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت اری ہوگیا اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہ دار آخرت کوسدھار گئے۔حضور نے تھم دیا کہ اس کونسل ورگفن یہناؤ۔ جب جنازہ تیارہو گیا تو حضور '' مٹاٹیڈ انجود جنازہ کے ہمراہ تشریف لے گئے اور ن کودفن کر کینے کے بعد سحابہ سے مخاطب ہو کرفر مایا:

''جس خص نے اپنی ماں کی نافر مانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پراللہ کی لعنت ،فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نہاں کے فرض قبول کرتا ہے ، نہ فل یہاں تک کہ وہ تو بہ کرے اور اپنی مان سے نیکی کرنے اور جس طرح ممکن ہواس کو راضی کرے۔اللہ کی رَضا ماں کی رَضا پرموقوف ہے اور اللہ کی ناراضی ماں کی ناراضی میں مضمر ہے۔'' کی رَضا پرموقوف ہے اور اللہ کی ناراضی ماں کی ناراضی میں مضمر ہے۔'' (طبرانی)۔ '

حضرت أمم خلّا دُّانصار بيكايرده

انصار کے کسی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ان کا نکاح سوید بن تعلیہ (خزر جی ) سے ہوا،ان کی صلب سے ایک بیٹے خلا دبیدا ہوئے جو بڑے خلص صحابی تھے۔وہ غزوہ بی قریظ میں سرورِ عالم می اللہ اللہ کے ہمر کاب تھے،ایک یہودی عورت نے اپنے مکان کی حجب سے ان پر بھاری پھر گرا دیا جس کے صدمہ سے شہید ہو گئے۔ والدہ کو اڑتی اڑتی خبر ملی تو وہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے سرورِ عالم می اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عقل وخرد پر بجل بن کر گرنے والے اس حادثے کے باوجودان کے چبرے پر نقاب پڑی ہوئی محل وخرد پر بجل بن کر گرنے والے اس حادثے کے باوجودان کے چبرے پر نقاب پڑی ہوئی محل وخرد پر بجل بن کر گرنے والے اس حادثے کے باوجودان کے چبرے پر نقاب پڑی ہوگیا تھی۔ بارگا و نبوت میں جولوگ حاضر تھے،ان میں سے کسی نے کہا، بی بی! تمہارا بیٹا قبل ہوگیا ہے، تجب ہے کہ ایک مصیبت کے وقت بھی تم نے چبرے پر نقاب ڈال رکھی ہے۔اُم خلاد اُن نے بہایت اطبینان سے جواب دیا، اگر میں نے اپنا میٹا کھویا ہے تو کیا اب شرم و حیاء بھی کھو نہایت اطبینان سے جواب دیا، اگر میں نے اپنا میٹا کھویا ہے تو کیا اب شرم و حیاء بھی کھو دوں؟ ابوداؤ دمیں ہے کہ اس موقع پر حضور کے فرمایا ، تمہار سے ذرند کود ہرا تو اب ملے گا کیونکہ اس موقع پر حضور کے فرمایا ، تمہار سے ذرند کود ہرا تو اب ملے گا کیونکہ اس موقع پر حضور کے فرمایا ، تمہار سے ذرند کود ہرا تو اب ملے گا کیونکہ اسے اہل کتاب نے قبل کیا ہے۔

أم عبراللدى بهاوري

جس زمانہ میں حبیب بن مسلمہ آرمینیا کے علاقوں میں بہادری کے جوہردکھارہے سے ،ان کی بیوی اُمّ عبداللہ کلریہ بھی ان کے ساتھ جس ۔ایک دن حبیب کومعلوم ہوا کہ آرمینیا قس کا بطریق ''موریان' بڑے سازوسا مان کے ساتھ ان کے مقابلہ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حبیب کے پاس فوج کم تھی اس لئے انہوں نے موریان پر شب خون مارنے کا ارادہ کیا۔اُمّ عبداللہ نے ایپ شوہر کواسلحہ ہے آراستہ ہوتے دیکھا تو پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ حبیب نے جواب دیا، موریان کی فوج کا تل عام جواب دیا، موریان کی فوج کا تل عام کرتے ہوئے موریان کی فوج کا تل عام کرتے ہوئے موریان کی بوی پہلے ہی سے اسلحہ کے دیور سے آراستہ ان کی مدد کے لئے وہاں موجود ہے۔

(نتوح البلدان بلازری ۲۰۰، تاریخ ملت ۱/۱۹۲)

# معبداللدبن عمركي بيوي صفيه بنت الي عبيد

علامہ ابوئیم نے الحلیہ میں جزہ بن عبراللہ بن عرق سے نقل کیا ہے کہ اگر عبداللہ بن عرق اللہ بن عرق اللہ بن عرق اللہ بن عرق اللہ بن عرف اللہ بن عمل اللہ بن کھانے تھے۔ مگریہ کی کواپنے ساتھ ضرور المحلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ابن مطبع ان کی عیادت کو آیا تو اس نے دیکھا کہ ان کا جسم بالکل لاغر ہو گائے تھے۔ ایک مرتبہ ابن مطبع کو کہا کہ آپ ان کا خیال نہیں رکھتیں۔ ان کے لئے اچھا کھانا پکاؤ معلیہ ان کا جسم بحال ہو جائے۔ صفیہ نے کہا کہ ہم کچھ بھی پکا کیں ، یہ گھر والوں اور حاضرین پر مختلفانہ نہیں کرتے بلکہ اور کسی کو کھانے کے لئے بلا لیتے ہیں ، اس بارے میں خود ان سے بات مرو ابن مطبع نے کہا کہ ابوعبدالرحن! اگر تم پچھ کھاؤ گے تو تہارا جسم بحال ہو جائے گا۔ مرو ابن مطبع نے کہا کہ اب ابوعبدالرحن! اگر تم پچھ کھاؤ گے تو تہارا جسم بحال ہو جائے گا۔ منہوں نے فرمایا کہ اب کہ میری عمر باقی صرف گدھے کی بیاس کے برابر رہ گئی ہے۔ کہ میری عمر باقی صرف گدھے کی بیاس کے برابر رہ گئی ہے۔ کہ میں بیٹ بھروں جب کہ میری عمر باقی صرف گدھے کی بیاس کے برابر رہ گئی ہے۔ کہ میں بیٹ بھروں بوب کہ میری عمر باقی صرف گدھے کی بیاس کے برابر رہ گئی ہے۔ کہ میں بیٹ بھروں بوب کہ میری عمر باقی صرف گدھے کی بیاس کے برابر رہ گئی ہے۔ المحلیۃ الصفوۃ المحلیۃ ا

### حضرت حفصه اورموت کی تیاری

جب حضرت خصه (۱)عبادت، زبد، دردیش اور بزرگ کی چوئی بر پہنچ گئیں تو

www.besturdubooks.net

انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی نایاب مثال قائم کی۔ جولوگ حضرت هضه کے امور واحوال سے واقف ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک کفن تھا جو انہوں نے موت کے لئے تیار کیا تھا۔ تو انہوں نے جج کیا اور اس کو بطور احرام پہنا تو وہ خود کو کہہرہی تھیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کو اس کے محر م گھر میں پند کرتی ہیں۔ اسی طرح وہ پند کرتی تھیں کہ ان کے نزویک یہ بات وہرائی جائے کہ ''موت انسان کی شررگ سے زیاوہ قریب ہے۔'' تو جائے گئا آنیان ان مبارک گھریوں کو بیت اللہ الحرام میں غنیمت سمجھے۔

جب حضرت هضه اپنے جج یا عمره ہے فارغ ہوئیں تو لوٹ آئیں اوراس کفن کو اپنے قریب رکھ لیا اور جب رمضان کا آخری عشرہ آیا تو وہ رات میں کھڑی ہوئیں اوراس کفن کو پہنا اور اللہ کے ساتھ گڑ گڑا ئیں اور اللہ ہے اس کے خوف اور طمع میں دُعا کرنے لگیں کہ وہ ان کے اعمال کو قبول فرمالے۔

حاشید ... حضرت حفصه بنت میرین مشهورتا بعی اور فقیه علا مه ابن سیرین کی بهن تھیں ۔ اساھ میں پیدا ہو کیں۔ اُمّ الموثنین حضرت عائشہؓ سے حدیث اور فقہ کے علوم حاصل کئے۔ بڑی عالم و فاصل خاتون تھیں۔ ہرشب کوآ دھا قرآن پاک پڑھتیں ، ہمیشہ روز ہ رکھتیں۔ تا بعی خواتین میں اونچا ورجہ رکھتی تھیں۔ ا•اھ میں ونیا سے رخصت ہوئیں۔ بھر ہ میں آسود وَ خاک ہیں۔

موت کا ذکران سے ایک لمحے یا اس سے بھی کم جدا نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ بیخواہش کرتی تھیں کہ وہ طاعون میں شہید ہوکر مریں ۔علامہ ابن سعد نے نقل کیا کہ حفصہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک نے بوچھا کہتم کس طرح مرنا پیند کرتی ہو؟ میں نے کہا، طاعون سے ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیہ ہرمسلمان کے لئے شہادت ہے۔ بیہ جواب حضرت حفصہ کی سمجھ پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ طاعون سے وفات عزت ہے، اللہ تعالی جسے جا ہے خاص کرتا ہے ایس لئے کہ طاعون سے وفات عزت ہے، اللہ تعالی جسے جا ہے خاص کرتا ہے ایس لئے کہ طاعون سے وفات عزت ہے، اللہ تعالی جسے جا ہے خاص کرتا ہے ایس لئے کہ طاعون سے وفات عزت ہے، اللہ تعالی جسے جا ہے خاص کرتا ہے ایس لئے کہ طاعون سے وفات عزت ہے، اللہ تعالی جسے جا ہے خاص کرتا ہے ایس کے کہ طاعون سے وفات عزت ہے ، اللہ تعالی جسے جا ہے خاص کرتا ہے ایس کے کہ طاعون سے وفات عزت ہے ، اللہ تعالی جسے جا ہے خاص کرتا ہے ایس کے بندوں میں ہے۔

مہدی ابن میمون فرماتے ہیں کہ حفصہ بنت سیرین تمیں سال تک اپنے مصلے سے سوائے کسی کی بات کا جواب دینے یا قضائے حاجت کے نہیں نگلیں۔ (سیر اعلام النبلاء مارے کسی کی بات کا جواب دینے یا قضائے حاجت کے نہیں نگلیں۔ (سیر اعلام النبلاء مارے ۵۰۷) ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھرکی مسجد میں داخل ہوتیں تو وہاں پرظہر، عصر ،مغرب،عشاء اور فجر پڑھیں اور سورج طلوع ہونے تک وہاں رہتیں پھر (اشراق کی) نماز

### 

یر مربا ہر نکتیں ، پھر وضواور نیند سے فارغ ہوتیں۔ پھر جب ظہر کا وقت ہوتا تو اپنی مسجد میں چلی جاتیں۔ (صفة الصفوة ١١/٢)

حضرت أتم كلثؤم اورملكهروم

طبری نے اپنی تاریخ میں تقل کیا ہے کہ اُم کلثوم بنت علیؓ (امیر المومنین حضرت عمرؓ کی بیوی) نے ملکہ روم کو کچھ خوشبو ئیں ،مشروبات اورخوا تین کے بیگ بذریعہ ڈاک بھیجے۔ڈاکیا نے انہیں ملکہ کو پہنچا دیا اور وصول ہو گئے تو ہرقل کی بیوی نے خواتین کو جمع کیا اور کہا، یہ تخفے عرب کی ملکہ اور ان کے نبی کی بیٹی نے بھیجے ہیں اور پھر اس نے جواباً پچھ تخفے تحا نف بھیج اور بہت اچھا خوبصورت ہار بھی بھیجا۔ پس جب حضرت عمرؓ کے پاس ڈاکیا یہ لے کر پہنچا تو انہوں نے اس کورو کنے اور نماز کے لئے جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ آ گئے تو ان کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں اور پھر فر مایا کہ میرے امور میں کوئی کام بغیر شوری کے ہوجائے ،اس میں خبر نہیں۔آپ لوگ بتلاؤ اس ہریہ کی بابت کہ اُم کلثوم نے روم کے بادشاہ کی بیوی کو بھیجے ااور پھراہے ملکہروم نے بھیجے ہیں۔

لوگوں نے کہا کہ میہ مریخ اُم کلثوم کاحق ہیں اور روم کے بادشاہ کی بیوی سی کے دباؤ میں یا آپ کی غلامی میں نہیں کہ وہ نہ کرے اور آپ سے ڈرے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جمیں بھی تو کپڑے ہدید کئے جاتے ہیں کہ ہم پہنیں اور اس لئے کہ ہم خرید وفروخت کر کے نفع كما تيس -حضرت عمر في جواب دياكه لي جانے والا تو مسلما نوں كا آ دمي تقااور ڈاك كانظام مجھی مسلمانوں کا ہے اورمسلمان اسے اپنے دل میں بہت بڑاسمجھ رہے ہیں۔تو حضرت عمرؓ نے ان تحا نف کو بیت المال میں بھجوادیا اورائم کلثوم کوان کے خرچ کے برابر پچھدے دیا۔

(تاریخ طبری۲/۱۰۱)

#### خدمت خلق كي عجيب مثال

حضرت عمر خودمسلمانوں کی ضروریات کو پوری کرتے تھے توان کی زوجہ اُم کلثوم بنت علیٰ بھی ان ہے اس شان میں کم نہ تھیں۔ وہ بھلے کاموں میں حضرت عمرٌ کی مدد کرتیں اورلوگوں کی تکلیف دورکرنے میں شریک کار ہوتیں۔اور کیسے نہ ہوتیں وہ پا کیزہ بیت نبوت کی بیٹی تھیں اورمتقی پر ہیز گارعمر کی زوجہ تھیں۔تو جب بھی بھلائی کا حجنڈ ابلند ہوتا وہ اسے سیدھے ہاتھ سے پکڑتیں تا کہ اجروثو اب حاصل کریں۔

ایک رات حضرت عمر الوگوں کے حالات جانے کے لئے معمول کے گشت پر تھے اورلوگ سوئے ہوئے تھے تا کہ حضرت عمر اپنی رعیت کی طرف سے مطمئن ہوجا کیں۔ان کے حالات اور خبریں پنہ چلیں اوران کی ضروریات کو پورا کریں۔

حضرت عمرٌ مدیدی پشت پر سے کہ انہوں نے ایک بالوں کا خیمہ لگادیکھا جس میں روشی اندھیرے میں باہر آرہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوئے تو انہوں نے خیمہ میں سے آتی ہوئی ایک عورت کے رونے کی آ وازشی اور ایک شخص کو بیٹے دیکھا۔ وہ اس کے قریب گئے اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، گاؤں سے آیا ہوں اور امیر المونین سے مجھ مدد لینے آیا ہوں۔ حضرت عمرٌ نے پوچھا کہ یہ خیمہ سے آتی ہوئی کیسی آ واز ہے جو میں سن رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، اللہ تعالی آپ پر حم کرے، آپ جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت عمرٌ نے فر مایا، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا، میری بیوی زیگی کے قریب ہے۔ حضرت عمرٌ نے پوچھا کہ اس عورت کے باس کوئی ہے؟ اس نے کہا، میری بیوی زیگی کے قریب ہے۔ حضرت عمرٌ نے پوچھا کہ اس عورت کے باس کوئی ہے؟ اس نے کہا، نہیں ہم دونوں یہاں اجنی ہیں۔

حضرت عرص سے اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ اُم کلثوم کوفر مایا ، اللہ نے تہاری طرف ثواب کا موقع بھیجا ہے ، اجر حاصل کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ کیا بات ہے؟ فر مایا کہ ایک مسافر عورت زچگی کے قریب ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں ۔ تو انہوں نے کہا، جی ہاں اگر اے امیر المونین آپ چاہیں ۔ حضرت عرص نے فر مایا ، میرے ساتھ چلوا ورجو کہا ، جی ہاں اگر اے امیر المونین آپ چاہیں ۔ حضرت عرص نے فر مایا ، میرے ساتھ چلوا ورجو کیے والا دت میں سامان کی ضرورت ہے لیعنی کیڑا، تیل ، ہانڈی ، آٹا اور پچھ دانے وغیرہ لے چلو ۔ تو اُم کلثوم نے آئیں ۔ انہوں نے کہا کہ چلوا ورمیرے ساتھ آؤ۔

حف ت مرّ نے ہانڈی، آٹا، کھی وغیرہ اپنی پیٹے پرلا دااوراً م کلثوم نے اس عورت کی ضروریات نے یہ دعرت مرّ کے پیچے چل دیں جتی کہ خیمہ تک پہنچ گئے تو حضرت عمر نے کہا، جاؤعورت ۔ ۔ ۔ ۔ امیر المومنین حضرت عمر اس شخص کے پاس بیٹے کر ہانڈی تیار کرنے

لگے اور اس کو کہا کہ آگ جلاؤ۔ اس نے جلادی اور انہوں نے ہانڈی سے بیٹی آگے۔ رکھی اور کھانے رکھی کے در سے ہاں اور کھانے رکھی کے در سے ہاں اور کھانے رکھی کے در سے ہاں اور کھانے رکھی کے در سے کہا۔ ابھی کچھ در بی گزری تھی کے دو سے کہاں اور کہا اور کہا دت ہوگئی اور خیمہ میں سے بیچے کے رونے کی آواز آنے لگی تو اُم کلثوم خیمہ سے نکلیں اور کہا کہا میر المونین اینے ساتھی کو بیٹے کی خوشخری دیجئے۔

جونی اس خص نے امیر المونین سنا، دہشت زدہ ہوگیا اور اس کو بڑی بات ہجھتے ہوئے ان سے شرماتے ہوئے دور ہوا اور حفرت عرائے سے معذرت کرنے لگا۔ تو حفرت عرائے کہا، اپنی جگہ کھڑے رہو جیسے ہو، تم پر کوئی حرج نہیں۔ پھر ہانڈی اٹھا کر خیمہ کے دروازے پر گئی اور آواز دی کہ اُم کاثوم ہانڈی اٹھا لو ااور اس خاتون کو کھانا کھلا و۔ جب اُم کلثوم اپنے اور آواز دی کہ اُم کاثوم ہانڈی خیمہ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت عرائے اٹھ کراسے لیا ااور اس خاص کے سامنے رکھ کر فرمایا کہ میرے بھائی! کھاؤتم نے پوری رات جاگ کرگزاری ہو جمعک کئے ہوں گئو اس خص نے کھالیا۔ پھر حضرت عرائے اُم کلثوم کی اور دی اور فرمایا کہ جب کل صبح ہوتو ہمارے پاس آنا، ہم فرمایا کہ ذب کل صبح ہوتو ہمارے پاس آنا، ہم خرمایا کہ ذب کل صبح ہوتو ہمارے پاس آنا، ہم خم اس سے صلہ حرمی کی ااور اس کے گھر والوں کے لئے مناسب اسے عطا کیا۔ وہ خض خش خش نے اس سے صلہ حرمی کی ااور اس کے گھر والوں کے لئے مناسب اسے عطا کیا۔ وہ خض خش خش این الجوزی ۸۸) میں سے کھر لوٹ گیا۔ (منا قب عمر بن الخطاب لابن الجوزی ۸۸)

#### حضرت عثمان کی شہادت کے بعدامیر معاویا کوحضرت نا تلہ کا خط

اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹاکلہ بنت الفرافصہ (۱) بات کرنے میں سب عورتوں سے زیادہ با کیزہ اور کامل خلقت تھیں۔
سے زیادہ ضیح اور قلب کے اعتبار سے سب سے زیادہ با کیزہ اور کامل خلقت تھیں۔
ماشیہ سن کلہ بنت الفرافصہ امیر الموشین حفرت عثمان کی مجبوب بیوی تھیں۔ کفہ کے قریب سادہ نا می گاؤں کی رہنے والی تھیں۔ ان کی بہن ہند بنت الفرافصہ سے گورز کوفہ سعید بن العاص اموی نے شادی کی ادر اس کے سبب نا کلہ کی شادی حضرت عثمان کی بہن ہند بنت وجیل اور پڑھی کھی تقلند خاتون تھیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کا در دناک واقعہ ان کے سامنے بیش آیا بلکہ آگے بڑھ کر قاتل کی تلوار پڑھی کھی تھاند خاتون تھیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد دوسرانکا رہیں کیا اور وفا داری کی عظیم روایت قائم کردی۔
باوجود حضرت عثمان کی شہادت کے بعد دوسرانکا رہیں کیا اور وفا داری کی عظیم روایت قائم کردی۔

انہوں نے گاؤں میں فصحاء کی پرورش پائی اور جب قریش میں آئیں تو فصاحت و بلاغت میں دنیا کی سروار بن گئیں۔ یہ یادر ہے کہ ان کے شوہر حضرت عثان خود بھی بلغاء و فصحاء میں سے تھے۔ نا کلہ کو فصاحت کا اعز از قرآن کریم کے فیض سے اور بلاغت سنت مطہرہ کے جمال سے بخشی گئی تھی۔ شاید نا کلہ کے منتقل کلمات ہماری بات کی دلیل بن جا کیں۔ ہم تھوڑ ہے جمال سے بخشی گئی تھی۔ شاید نا کلہ کے منتقل کلمات ہماوی آ کو لکھے جانے والے خط کے پڑھتے ہیں جو سے فقر ہان کی طرف سے حضرت معاوی گئی ہوئی ان کی قبیص کے ساتھ انہوں نے اپنی کئی ہوئی انگیوں اور حضرت عثان کے خون میں رنگی ہوئی ان کی قبیص کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان کے بچھروشن یا دگار کلمات یہ ہیں:

" یہ خط ناکلہ بنت الفرافصہ کی طرف سے معاویہ بن ابی سفیان کولکھا گیا ہے۔ امابعد! میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتی بوں جس نے تم پر انعام کیا اور تمہیں اسلام سکھایا اور تمہیں گرائی سے نکالا اور کفر سے نجات دی اور تمہیں دخمن پر مددعطا کی اور تم پر ظاہری و باطنی نعمتوں کو پورا کیا۔ میں تمہیں اللہ کی شم دے کراس کاحق اور اس خلیفہ کاحق یا ددلاتی ہوں جس کی تمہیں اللہ کی تمہیں قتم ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اگر مسلمانوں کے دوگروہ لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ اور اگر ایک فریق دوسرے پر چڑھ دوڑ ہے تو باغی گردہ سے قال کروجی کہ وہ اللہ تعالی کے دوسرے پر چڑھ دوڑ ہے تو باغی گردہ سے قال کروجی کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کی طرف آ جائے۔ (الحجرات آ یت ۹)

اورامیرالمونین کے خلاف بغاوت ہوئی اوراگر عثان گاتم پرولایت کا حق ہر مسلمان پرجواس کی امامت کو چاہتا ہے، لازم تھا کہ اس کی مدو کرتا اور کیسے نہیں ؟ اور تہہیں تو ان کا قدیم الاسلام ہونا معلوم ہے۔ ان کا آزمائشوں سے اچھا مقابلہ اور یہ کہ انہوں نے اللہ کا پیغام قبول کیا اور اس کی تناب کی تقدیق کی اور اس کے رسول کی اتباع کی۔ اور اللہ تعالی جانتے ہیں جب اس نے عثان گا کا انتخاب کیا تو اس کو دنیا اور آخرت کا جانتے ہیں جب اس نے عثان گا کا انتخاب کیا تو اس کو دنیا اور آخرت کا شرف عطا کر دیا۔'

پھرنا کلہ کابقیہ خط ہے جس میں انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کاواقعہ پراثر اور

### (خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کیا گائی کی اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کیا گائی کی اسلام کی ایمان کی اسلام کی ایمان افروز واقعات کی گلی کی اسلام کی کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی کی اسلام کی کی اسلام کی کی اسلام کی کی اسلام

بلیغ انداز سے مختصر بیان کیا ہے جوان کی کلام پر گرفت کی شہادت دیتا ہے۔ ناکلہ اپنالم کی آزادی اور فن خطابت میں بلاغت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سامعین کے دلوں پر اثر کرنے والی خاتون تھیں۔ بیان کی خطابت میں قدرت اور کلام کواس کے موقع پر رکھنے، سننے والوں کے اعتبار سے کہنے، ان کے احساسات کو جگانے کی طاقت حاصل ہونے کی وجہ سے تھا۔

### عمر کارت ہمیں دیکھرہاہے

بیخلیفة اسملین حفرت عمر بن الخطائ تھے۔اس تاریک رات میں ان کا گھومنا بہت طویل ہو چکا تھااور تھکاوٹ ان کے جسم پر طاری ہونے گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹے ہے مکان کی ایک دیوار سے بچھ استراحت کے لئے ٹیک لگا کر کھڑے ہوگئے۔اس وفت فجر کی کیسریں ظاہر ہونے کے قیب اندھیرے کالشکراپی آخری گھڑیاں گن رہا تھا کہ وہ دن کی روشنی کے لئے اپنی جگہ چھوڑ دے۔

انہی کھات میں ان کے کانوں میں دو تورتوں کی آوازاس چھوٹے گھر کے اندر سے آ پینچی ۔ یہ گفتگوا یک ماں اوراس کی بیٹی کے درمیان تھی۔ بیٹی اپنی ماں سے لڑرہی تھی اور وہ دورہ ہیں بانی ملا دے ۔ لڑکی میں بانی ملا دے ۔ لڑکی سے نے کہا کہ عمر شن بانی ملا دے ۔ لڑکی آواز سے کہا کہ عمر شن نہیں دیکھ دہاور نہ کہ اس کے منادی کی آواز نہیں سن تھی جس نے ملاوٹ سے منع کیا تھا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ عمر شہمیں نہیں دیکھ دہا اور نہ بی اس وقت رات کے آخری پہر اسے ہمارا کچھ معلوم ہے۔ بیٹی نے قوراً جواب دیا کہ امی جان! اگر عمر شہمیں نہیں دیکھ دہا تو عمر کی کا رَبّ تو ہمیں دیکھ دہا ہے اور میں بیکام ہرگر نہیں جان! اگر عمر شہمیں نہیں دیکھ دہا تو عمر کی کا رَبّ تو ہمیں دیکھ دہا ہے اور میں بیکام ہرگر نہیں کروں گی جس سے عمر نے منع کیا ہو۔

اس لڑکی کے بیالفاظ حضرت عمر سے دل پر مضنڈک اور سلامتی کا باعث ہے اور انہیں اس لڑکی کے بچے ،ایمان اور خوف من اللہ کے جامع جواب سے تعجب ہوا۔ بیہ جواب اپنفس کی سراً وعلانی تگرانی کا مظہر تھا۔

حضرت عمر تیزی ہے مسجد پہنچے، نماز پڑھائی اور پھر اپنے گھر واپس آئے۔اس ایماندارلڑ کی کے الفاظ کہ اگر عمر میں نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رَبّ تو ہمیں دیکھ رہا ہے،ان کے www.besturdubooks.net

کانوں میں گونج رہے تھے۔

حضرت عرص نے بیٹے عاصم کو بلایا اور یہ بھی رشتہ کی تلاش میں سے۔انہوں نے اسے اس لڑکی کے گھر کا پیتہ دیا اورا سے جوسنا تھا، وہ بتایا۔انہوں نے عاصم کو اپنامشہور تول کہا کہ جاؤ میرے بیٹے اوراس لڑکی کو نکاح میں لاؤ اور میں اسے مبارک سجھتا ہوں۔شاید کہ وہ الی اولا دجنے جوعرب کی سر دار بے لیمن حکمرانی کرے۔عاصم نے اس غریب پر ہیزگارلڑکی سے شادی کر لی۔اس کا نام عمارہ بنٹ سفیان بن عبداللہ بن رہید التفی تھا۔ایک قول یہ ہے کہ بنوھلال سے ان کا تعلق تھا۔ان سے ایک لڑکی جس کا نام لیل رکھا گیا تھا، پیدا ہوئی اوراس کی بنوھلال سے ان کا تعلق تھا۔ان سے ایک لڑک جس کا نام لیل رکھا گیا تھا، پیدا ہوئی اوراس کی مناقب عمر لابن الجوزی میں ، تاریخ دشت کے ساتھیں ، سیرۃ عمر بن عبدالعزیز ۲۲، میں مناقب عمر لابن الجوزی میں ، تاریخ دشت کے میں ، قام الاعیان ۲/۲۰۱۰)

سلملى بنت حفصه كاجوش ايماني

# رِخُواتَيْنِ اسلاً كِ ايمان افروز واقعات كالمالية المالية الما

شریک صحابہ اور سات سو صحابہ کرامؓ کے بیٹے موجود تھے۔ (الکال فی الثاریخ ۴۵۳/۲) سعدؓ اپنی زوجہ سلمٰی کو لے کر گھوڑوں کی ترتیب کے وفت قاد سیہ میں اتر ہے ۔ سلمٰی معربت سعدؓ کے ساتھ قاد سیہ اور دوسری جنگوں میں بھی شریک ہوئیں لیکن معرکہ قاد سیہ میں ان کا مقلیم کر دار ہے۔

قادسیدکا معرکہ نرورع ہونے سے پہلے ہی حضرت سعد کے جسم پر پھنسی پھوڑ ہے الکا آئے تھے، وہ تکلیف کی شدت سے بیٹے بھی نہیں پاتے تھے۔ جب''ار ماث' کادن ہوا (یہ بھنگ قادسیہ کا پہلا دن ہے )لوگ حملہ کرنے گلے لیکن سعد پھنسیوں کی وجہ سے قال میں نثر یک بھونے پر قادر نہ تھے لیکن او نجی جگہ پر اپنے آپ اور تکلیف کو سنجا لتے ہوئے چڑ ھے گئے (ای چگہ انہیں تکلیف ہوئے تھے ۔ الکہ وہ اپنا کہ وہ کے تھے۔

حضرت سعدگی بہادری کی وجہ سے ان کے قصر کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا تھا،اگر کوئی ہوں گئا تو سوارا سے پکڑ لیتے تو وہ چھڑ انہیں پا تا تھا۔ حضرت سعد گئے ایک طرف ان کی بیوی سلی ہنت خصفہ تھیں جوان کی تکلیف دیکھر ہی تھیں۔ جب انہوں نے حضرت سعد گئے کو تکلیف سے الب چین ہوتے اور تھکتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سعد گاپ ساتھیوں پر فاری سواروں کے حملے ۔

اب چین ہوتے اور تھکتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سعد گاپ ساتھیوں پر فاری سواروں کے حملے ۔

اب چین ہوئے اہل فارش کی حرکتیں دیکھیں تو وہ پر بیٹان ہوگئیں اور کہنے گئیں، ہائے گئی ! گھوڑ وں کے لئے آج کوئی مثنی نہیں ہے۔ بیانہوں نے اس شخص کے سامنے کہا جواپ آپ اور ساتھیوں کی حالت کو دیکھر ویسے ہی تنگ دل ہور ہا تھا۔ حضرت سعد شخصہ ہو گئے اور آب اور ساتھیوں کی حالت کو دیکھر ویسے ہی تنگ دل ہور ہا تھا۔ حضرت سعد شخصہ ہو گئے اور آب سالی خیا نے لگا دیا اور کہا کہ اس مصیبت میں شخی گئی کہاں ہے جس پر پچکی گھوم رہی ہے۔ سلمی نہیں ایک طمانچ لگا دیا اور کہا کہ اس مصیبت میں شخی گئی انہیں جنگ کے دن قصر میں بیٹھئے پر عار دلا نے کہا، کیا غیرت اور بر دلی کی وجہ سے؟ یعن سلمی انہیں جنگ کے دن قصر میں بیٹھئے پر عار دلا رہی تھیں۔ (الکامل فی الناریخ ۲۷۳/۲۷)

حضرت سعد ی کہا کہ اگر آج تم مجھے عذر کی وجہ سے بری نہیں کروگ تو کوئی مجھے بری نہیں کروگ تو کوئی مجھے بری نہیں کرے گا۔ تم میری حالت دیکھ بھی رہی ہوتو لوگ زیادہ حقد اربی کہ وہ محفد ورنہ کہیں۔ لوگ حضرت سلمٰی کے بیجھے پڑ گئے اور انہیں ملامت کرنے گئے۔ سعد نہ تو ہر ول تھے اور نہیں ملامت نروہ۔ تھوڑی دیر بی گزری تھی کہ سلمٰی نے جو پچھا ہے شوہر کو کہا تھا، اس کے اور نہیں ملامت زدہ۔ تھوڑی دیر بی گزری تھی کہ سلمٰی نے جو پچھا ہے شوہر کو کہا تھا، اس کے

بارے میں معذرت کی اور حضرت سعدؓ ہے معافی جا ہی۔حضرت سعد نے انہیں معاف کر دیا۔

### كياتم نيك كام كرنا جا متى مو؟

ابو بجن تقفی جن کانا م عبداللہ بن صبیب تھا۔ جوان محضری شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اسلام اور جاہلیت دونوں زمانے پائے۔ ابو بمجن شاعران چند گئے چئے بہادروں میں سے سے جوانتہائی جرائت اور دلیری سے معروف تھے کین یہ شراب پینے کے عادی تھے۔ انہیں حد (سزا) بھی مل چکی تھی اور کی دفعہ کی ۔ حضرت عمر بن الخطاب نے انہیں شہر سے نکال دیا اور سعد بن ابی وقاص کے پاس بھیجے دیا تا کہ انہیں وہ قید کرلیں۔ سعد نے انہیں جیل میں ڈال دیا تھا اور انہیں ذبیر سے اپنے کی میں قدال دیا تھا اور انہیں ذبیر سے اپنے کی میں قدر کرلیا جوز عذیہ بنیں قاد سید کے پاس واقع تھا۔

مسلمانوں اور فاری شکر کے مابین جب لڑائی خوب تیز ہوگئی اور آوازیں ابو جن کے کانوں میں آنا شروع ہوئیں تو وہ قصر کے اوپر رات کو پنچے اور سعد سے جیل ہے رہائی کی درخواست کی کہ وہ اسے چھوڑ دیں تا کہ وہ اس گھمسان کے معرکہ میں شامل ہو سکے اور ہوسکتا تھا یہ کہ معاملہ طے ہوجا تا گر حضر ت سعد نے اسے آد کر دیا۔ ابو بجن نے چاتر آئے ، ان کا دل اس واقعے کی وجہ سے شدت غم سے پھٹ جانے کے قریب تما۔ وہ بیڑیان لگے پاؤں سے حضرت سعد کی بیوی سلمی بنت خفصہ کے پاس آئے اور اسے بہا، اے سلمی! اے آل خفصہ کی بیٹی! کیاتم نیک کام کرنا چاہتی ہو۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے ابو بجن رکہ بجھے چھوڑ دواور مجھے حضر ت سعد گا گھوڑ اعاریاً دے دو۔ خدا کی شم! اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں تہارت یاس واپس آ جاؤں گا اور تم میرے پاؤں میں دوبارہ بیڑی ڈال دینا اور اگر میں قتل ہوگیا تو خھوڑ و، میں نے بیس کر سکتی۔ وہ بیڑی گئی پاؤں سے واپس لوٹ گئے اور جلے دل ، ندامت سے چھوڑ و، میں نے بیس کر سکتی۔ وہ بیڑی گئی پاؤں سے واپس لوٹ گئے اور جلے دل ، ندامت سے

کفی حزن أن تردی النجیل بالقنا واتسرك مشدودا علی وثساقیسا درغم کے لئے بی کافی ہے کہ گھوڑے نیزوں سے مرد ہے ہوں اور مجھے

زنجيرول ميں باندھ كرچھوڑ ديا گيا ہو۔"

اذا قسمت عنسانسی السحدید واغلقت مسعساریسع دونسی قدیصم السمنسادیسا "جب میں اپنی لوہ کی ری سے نکل جاؤں یامیر سے سامنے اکھاڑے بند کردیئے جائیں تو آواز دینے والے بہرے ہوجائیں۔''

وقسد كسنست ذا مسال كثيسر واحده فسقسد تسركونسى واحد الاحسا ليسا "اوريس تو بهت مال اور بهن بهائى ركف والانحض بول ليكن انهول نے محصا كيلا چھوڙ ديا ميراكوئى بھائى نہيں۔"

وقد شف جسمسی انسی کیل شارق اعسال ج کیلا مصمت قد بسرانیا اعسال به کیلا مصمت قد بسرانیا در اور میراجم شفاف ہوگیا ہے کہ بیل ہرآنے والے سے (بیتارے سے) اپنی بندش کا جو خاموش ہے اور جس نے مجھے کر درکر دیا ہے علاج کرتا ہول ۔''

ولسلّسه دری یسوم انسرك موسق اسرند موسق و اسرند و المرادن می دن می انده دیا گیا بوادر می در افاتدان ادر آدی دور کے جارے بول "

حبیسا عن الحرب العنوان وقد بدت واعسمال غیسری یسوم ذالک المعوالیا "ماضر جنگ سے مجھے قید کردیا جائے اور وہ ظاہر ہواور مخیر لوگوں کے اعمال اس دن مجھ سے برطر ہوں۔"

وللله عهد لا اعيم بعهده لم

"اور الله کوعهد ہے اور میں عہد فراموش نہیں کروں گا اگر میں کھول دیا جاؤں تو مجھی پیالوں کوہیں دیکھوں گا۔"

سلمی نے ابوجی کے اشعار ہے، اس کے تاثر اور ندامت کی شدت کودیکھا اور اس کے چہرے پر بھی کی علامات کودیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر بھی کی علامات کودیکھ لیا۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے استخارہ کیا ہے اور تیرے عہد پرراضی ہوں۔ انہوں نے اس کوقید ہے آزاد کردیا، پھراسے کہا، بیا تنا پچھہی میں تمہارے عہد پرراضی ہوں لیکن گھوڑا میں عاربت پرنہیں دے عتی۔ بیہ کہہ کروہ اپنے گھر میں لوٹ گئیں۔ لئے کرسکی ہوں لیکن گھوڑا میں عاربت پرنہیں دے عتی۔ بیہ کہہ کروہ اپنے گھر میں لوٹ گئیں۔ ابوجی باتھ میں نیزہ ولیا اور چلے تی دروازے ہے اس نیال لائے۔ اس پرسوار ہوئے اور چلے گئے۔ ہاتھ میں نیزہ لیا اور چلے تی کہوگوں تک جا پہنچ۔ جب میمند تک پہنچ تو نعرہ تکبیر لگایا، پھر قوم کے میسرہ پر دونوں صفوں کے درمیان اپنے نیچ اور ہتھیا روں سے کھیلتے ہوئے حملہ کیا۔ پھر میمند پر دونوں صفوں کے درمیان نیزے اور ہتھیا روں سے کھیلتے ہوئے حملہ کیا۔ وہ جس طرف بھی حملہ کرتے ، اللہ تعالیٰ دشمن کوشکست سے دو چار کرتا۔ اس رات انہوں نے لوگوں کو بری طرح کا ہے کررکھ دیا۔

لوگ ان پر تعجب کررہے تھے کیونکہ وہ انہیں جانتے نہ تھے اور دن میں انہیں ویکھا بھی نہ تھا۔ بعض لوگوں نے کہا، یہ ہاشم کے ساتھیوں میں سے کوئی ہے یا خود ہاشم ہے۔ حضرت سعد جو کہ لوگوں کوقصر کے اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ ابو مجن کی شجاعت دیکھ کر کہنے گئے، اگر ابو مجن قید میں نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ابو مجن ہے اور یہ ' بلقاء'' ہے۔ اس وقت بعض لوگ کہنے گئے اور وہ بہت تھے کہ اگر خضر علیہ السلام جنگوں میں حاضر ہوتے تو ہم کہتے کہ یہ خضر ہیں۔ کی اور اور گئے کہوئی فرشتہ ہمارے ساتھ کے اور اور گئے کہ کوئی فرشتہ ہمارے ساتھ کے اور اور اور کہا کہ اگر ملائکہ قبال میں نہ آتے ہوتے تو ہم کہتے کہ کوئی فرشتہ ہمارے ساتھ مل کراور ما ہے۔

ابوججن مسلسل قبال کرتے رہے اور نہ تو مسلمان انہیں پہنچان سکے، نہان ہے آگاہ موئے۔ اس لئے کہ انہیں نویمعلوم تھا کہ ابوججن حضرت سعد کی قید میں زنجیروں سے جکڑ ارات کر ارر ہا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ آج کی رات اس کے تیز رفنار گھوڑے کی پیٹے پر گزررہی

ہے، نہ کہ زنجیروں اور تفکر یوں میں۔ جب رات آدھی گزر گئی تو اہل فارس وقع ہوئے تو مسلمان بھی لوٹ آئے۔ ابو بجن آئے حتی کہ قصر میں داخل ہوگئے جس راستے سے لکا بتھے۔ مسلمان بھی لوٹ آئے۔ ابو بجن آئے حتی کہ قصر میں داخل ہوگئے جس راستے سے لکا بتھے۔ مسلمان بھی اور خود پر سے سامان اتار دیا اور سلمی سے کیا ہوا وعد ہ پورا کیا۔ انہوں نے اسے پھر میں وال دیں جیسے پہلے تھیں۔ ابو بجن سے کہنے گئے اور بہادری ان کی زبان پر جاری ہوگئے تھی: بیڑیاں ڈال دیں جیسے پہلے تھیں۔ ابو بجن سے کہنے گئے اور بہادری ان کی زبان پر جاری ہوگئے تھی:

لقد عسلت شقیف غیسر فسخسر بسانسا نسحسن اکسرمهم سیسوف "
"ثقیف نے یہ بغیر کسی فخر کے کیا باوجوداس کے کہ ہم تلواروں میں ان سب سے معزز ہیں۔"

واکنسرهم دروعسا سسابیغساوت واصبسرهم اذا کسرهموا الوقوف "داورچهالیخوالیخوالیخودول کاعتبارسان سے زیادہ بین اور جبون کھڑے ہوئے والی تاریخ بین ایک کھڑے ہوئے کو کا ایک کھڑے ہوئے کو کا ایک کھڑے ہیں۔ " وفسلہ فسی کے لیا یہ وانسا وفسل بسہم عبویا فسل بسہم عبویا فسان عسموا فسل بسہم عبویات ان ہے کوئی "اور آگر وہ اندھے بین تو ان سے کوئی "اور آگر وہ اندھے بین تو ان سے کوئی

ولیسلة قسادس لسم یشعسروابسی ولسم اشعسر بسخسرخسی السزحوفسا "اورقادسیک رات وه مجھند پنچان سکے اور میں اپنرات کو نکلنے سے مخبر ہوں۔''

حانے والا يو چھلے''

غ فسان احبسس فللسكم بسلاتى وان اتسرك اذيسقهم حسوف "اوراگر مجھےقدكيا جائے تو يہ ميرى مصيبت ہاورا گرچھوڑ ديا جاؤں تو انہيں موت چھاؤں گا۔" سلمی کے ہاتھ برابوجن کاتوبہ

سلمی نے ابو جی کے اشغار نے ول یمی بہت ہی نیادہ خوش ہوئیں، اس کے وعدہ جوانے کی دجہ ہے کی ابو جی کے ابو جی کے اس آئی اور کہا، مہیں اس محض (سعد اللہ کے سی دورہ جوانے کی دجہ ہے گی کے ابو جی کی درام کھنانے یا بینے کی دجہ ہے بند میں کیا مگر یہ کہ میں جا بابت میں بینے والا آدی تھا اور میں شاعر بھی ہوں۔ شعر میر کی زبان پر جاری ہوتے میں تو بی بھی ہی اس کا دکر زبان پر اللہ اور میں شاعر بھی ہوں۔ شعر میر کی زبان پر جاری دوبہ کے بین تو بی بھی اس کا دکر زبان پر اللہ اور اس اوراک دوبہ کے انہوں نوراک دوبہ کے انہوں نے بیدا شخار کے تھے نہ

الا احسان فسادفسنی البی گسرمه تیروی عطاعی بعد موسی عروفها "جبیش برجادی ترکیم اگرزی بخل کی چرکیدی کردا تا کریمری

بنيال كرك المعيرات المكلل

ولا تبدوستی بسالیفیلاسة فسانسسی احساف اذا مسامست الا انوفیسا "ادر تصیابان تی افن شکرنای زنایون کریستان مرول وای کو

پیکن سکول۔ اس رات کے بعدی کوسکی حضرت معدی باس آگیں اور البین جنگ کی بات اور ابر بچن کی پوری بات گوش گزار دی۔ انبول نے ابو بچن کو بلایا ، انبین چیوژ دیا اور ان سے عہد مل کے وہ شراب کے فریب بھی شاخیا میں گے۔ابو بچن نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بچی تو بہ کی اور

اس کے بعد بھی اپنی عادت پاشراب کے ذکر پرنبیس لوٹے اور اس کے بعد بھی آس بری چیز کی بات بھی کائیں گئے۔

المحلی بنت خصف کا او مجن کا قوب کے سبب بنے میں بڑا اہم کردار ہے اور مسلمانوں کی مدروقعر بنت مصف کا اور گئی کے دروقعر بنت مصف کا اللہ تعالیٰ نے کی مدروقعر بنت میں بیاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مددا تاردی اور اللہ تعالیٰ نے مشمن کور مکمل ویا وان کے بڑوں پر قبر نازل کیا اور بھیشہ کے لئے انہیں ذکیل کردیا۔

(تاريخ الغرى ١٩١٨م، الاستعاب ١٨١٨م اسدالغابه/٢٥٠، البدلية والنبلية ٤/٥٥٠ الأعانى ١١٩٩/١١، الكال في الأريخ ١/٥٥٥)

### جنك أحديس أمع عمارة كاكردار

یہ وسمن خاندان غردہ اُصدیں جگ کے لئے نکا۔ اُم عمارہ ان کے بیٹے اور شوہر اللہ تعالیٰ کے داستے میں جہاد میں لگ گئے۔ اس دوران اُم عمارہ پیاسوں کو پانی بلانے اور دخیوں کی مرہم پی کرنے میں لگ کئیں۔ لیکن جنگ کے حالات نے بلا کھایا اور اُم عمارہ شخر کین سے اُڑائی پر مجبورہ و گئیں اور یہ بہادروں کی جگہ کھڑ ہے ہو کر آنخضرت می اُڑائی کی طرف میں سے دولا کی بر میں نہوں انہیں نہ کوئی ڈرلگا، نہ خوف محسوں ہوا درا سے دفت میں جب کہ لوگ ایک سے دولا کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی اور آنخوں نے ایک کوار ایسے دفت میں اور آنخون میں اور آنخون سے اللہ کوئی اور آنخون سے اللہ طرف کھڑی ہوگئیں اور آنخون سے اللہ کوئی ڈورفر ماتی ہیں:

میں نے اپ آپ کود یکھا کہ لوگ تو منتشر ہو بھے اور ہم کل تقریباً دن افراد وہاں رہ گئے۔ میں میرے شوہر، میرے دونوں بینے آخضرت سی افراد وہاں رہ گئے۔ میں میرے شوہر میرے دونوں بینے آخضرت سی افراد ہورہ سے سے لوگ شکست دیکھ کر فرار ہورہ سے میں میرے پاس کوئی ڈھال نہی تو است میں ایک شخص وہاں نے فرار ہوتے ہوئے کر دا۔ اس نے اپنی ڈھال یہاں مچھوڑ دی، وہ میں نے لے لی اور رسول اللہ سکا فراد اس نے جو تکلیف رسول اللہ سکا فراد اس نے جو تکلیف رسول اللہ سکا فراد اس نے جو تکلیف بہیں کمر سواروں نے جو تکلیف بہی انہیں مرہ چھوادیے۔''

(سراعلام الملاء ١٤٧٩، المغازى ١٠٤١)

اس جگہ میں اُم عمارہ کے ہاتھوں ایک محرسوار بھی مارا گیا۔جس کے متعلق وہ

قر ماتى بيل

"ایک گفرسوار شخص نے جھ پر تملہ کیا۔ یم نے و حال نے اے روکا تو جھے کھے نہ ہوار شخص نے جھ پر تملہ کیا۔ یم نے گوڑے کی کونچوں پر وار کیا۔
وہ پیٹھ کے بلی گر گیا۔ات نیم نی کریم میں نے گوڑے نے زورے آواز لگائی،
اے اُم عمار ہ کے بیٹے! اپنی مال کی مدد کر داتو اس نے میری عدد کی تی کہ میں نے تملہ آور کوموت کی فیند شمالادیا۔" (طبقات این سعد ۱۳۱۸)

#### ابني مال كوسنبجالو

عبداللد بن زيد فرماتے ہيں:

" بیں اُحد میں رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اسلام عاضر تھا۔ جب لوگ منتشر ہو چکے تھے تو میں اور میری والدہ آپ کے قریب ہو گئے اور ان کا دفاع کرنے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے اُم ممارہ کے بیٹے! میں نے کہا، جی آپ نے فرمایا، چینکو۔ تو میں نے ایک گئر سوار شرک کو پھر مارا، وہ اس کے گھوڑ ہے گئا تو گھوڑ امضطرب ہوا اور سوار سمیت گرگیا۔
میں نے اسے پھروں پر کھ لیا اور مسلسل پھر مار کر زبر دست چوٹ بہنچا میں نے اسے پھروں پر کھ لیا اور مسلسل پھر مار کر زبر دست چوٹ بہنچا میں ہے۔ آپ نے میری والدہ کی گرون کے قریب زخم و کی گوٹ اپنی ماں کو سنجالو، ان کے زخم پر پی کرو، اے قریب زخم و کی کھا تو فرمایا، اپنی ماں کو سنجالو، ان کے زخم پر پی کرو، اے فائدان والو! اللہ تم پر دم کرے۔ '' فائدان والو! اللہ تم پر دم کرے۔ '' فلال سے بہتر کرے۔ اے خاندان والو! اللہ تم پر دم کرے۔ '' فلال سے بہتر کرے۔ اے خاندان والو! اللہ تم پر دم کرے۔ '' فلال سے بہتر کرے۔ اے خاندان والو! اللہ تم پر دم کرے۔ '' وطبقات ابن سعد ۱۹/۵ میں۔ '' والو ایک اللہ تم پر دم کرے۔ '' والو ایک کو کی کے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کرکر کے کہ کست کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کر کھوٹ کر کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کو

### تم نے آج بدلہ چکادیا

عزوہ اُحدیں آنخضرت منافیا نے اس خاندان کے لئے جنت میں اپنے ساتھ رفاقت کی دُعافر مائی ۔ اس مبارک دُعاکا منا تھا کہ اُم عمارہ اوران کے بیٹے دشن کی صفوں میں رفاقت کی دُعافر مائی ۔ اس مبارک دُعاکا منا تھا کہ اُم عمارہ اوران کے بیٹے دشن کی صفوں میں اُخس مراز نے لگے۔ عبداللہ بن زیر کا ایک مشرک سے مقابلہ ہوا ، مشرک نے انہیں ان کے برد ہا تھا۔ باز و پر ایک کاری زخم لگایا اور پھر انہیں چھوڑ کر دور بھاگ گیا۔ خون ان کے زخم سے بہدر ہا تھا۔ رسول اللہ سکانی نے بید یکھا تو فر مایا ، اپنے زخم پر پی کرو۔ استے میں اُم عمارہ نے بیٹے کو کہا ، جا دُمنوں سے اُرو۔ نی کریم بہادروں کود کھور ہے تھے۔ پھر اُم عمارہ نے اپنے کہا ، جا دُمنوں سے اُرو۔ نی کریم سکانی خاصرت سکانی خوصرت سکانی خاصرت سکانی

# 

اُمْ عَارَةٌ لَوَار ہاتھ میں لئے مسلسل آنخضرت ما اللہ ہے قریب ہی رہیں اور جو کوئی وہمن آپ سے قریب ہونے لگتا، اس کی مرمت کر دیبتیں ۔ تھوڑی ہی دیرگزری کہ وہ مشرک مسامنے آیا جس نے ان کے بیٹے کوزخی کیا تھا۔ آپ نے فر مایا کہ اس شخص نے تیرے بیٹے کو مارا تھا تو اُمْ عمارہ نے خاری کے دوسر بے لوگوں نے تعالیم مارہ نے اس سے مقابلہ کیا اور اس کی پنڈلی پروار کیا۔ وہ گرگیا، پھر دوسر بے لوگوں نے تعالیم اس کا خاتمہ کردیا۔ وہ مرگیا تو اُمْ عمارہ می کورسول اللہ منا تا تیم نے قرمایا، اے اُمْ اللہ اس کا خاتمہ کردیا۔ وہ مرگیا تو اُمْ عمارہ می کورسول اللہ منا تھی ہے فرمایا، اے اُمْ اللہ اُمْ کے اُمْ کے اُمْ کے اُمْ کے دیا۔

(طبقات ابن سعد ٨/١١٨، سيراعلام النبلاء ٢٨٠/، اعلام النساء ١٤٣/٥)

### إعمارة كاعشق نبوي

اُمْ سعد بن سعد، اُمْ عمارہ کے زخم بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے ان کی فعن پرایک بڑا گہراز خم دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اُمْ عمارہ اُ تہہیں بیزخم کس نے اُمْ عمارہ میں بیزخم کس نے اُمْ عمارہ میں بیز کم کس نے اُمْ عمارہ میں اللہ کے دشمن عمرو بن قمیہ کے حملے کو بیان کرتے ہوئے بولیں کہ ابن قمیہ شنے سے آیا، اس وقت لوگ منتشر ہو چکے تھے۔ وہ چیخا، مجھے محمد منائی کے کودکھلاؤ، اُس آج وہ نیک گورس کھی کامیاب ہیں ہوں گا۔ اسے میں نے اور مصعب بن عمیر شنے روکا اور وہ لوگ بھی ہوتے ہے۔ اس نے مجھے بیزخم لگا دیا، میں نے بھی اس پر چندوار بین بہنے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بیزخم لگا دیا، میں نے بھی اس پر چندوار بین بہنے ہوئے تھا۔ (طبقات ابن سعد ۸/سام)

#### 

رہیں۔انہوں نے نی می الم ان کے ال کی مدح کرتے ساادران کے یوم اُحد میں جہاد کی تحریف اُحد میں جہاد کی تحریف کے دن تسبید بنت کعب کا کردار فلا ان فلا ا کے کردار سے بہتر ہے۔ کردار سے بہتر ہے۔

يوم حنين ميں أمّ عمارة كى بہادرى

حفرت أم عارة فراتی بین که جب یوم حین می برطرف سے لوگ فکست کھا کر فلے فکر تھا ما کو جم پانچ عور تیں تھیں۔ میرے ہاتھ میں تیز دھار ہوار، اُم سلیم کے ہاتھ میں فیخر تھا ، اُم سلیم اورائم الحارث بھی تھیں۔ میں افسار پر چی رعی تھی کہ بیکون ساطر بقہ ہے؟ تم اور فرار ہو، بونیس سکا۔ یہ کتے ہوئے میں نے ایک بنو ہوا زن کے خص کواون پر سوار جنڈ اہاتھ میں لئے دیکھا۔ وہ اپنا اونٹ ہے سلمانوں پر پڑھائی کر دہا تھا۔ میں نے اسے دو کا اور اس کے اونٹ کی کو نیس کا در اونٹ بہت او نیا تھا ، وہ ضرب سے گرگیا تو میں اس کے سوار کو ہوا رک واروں پر رکھ لیا اور سلسل وار کر کے اسے انتا شردید ذخی کر دیا کہ وہ اٹھ نہیں سکا اور اونٹ ترب

جنك يمامه مين أم عمارة كي شركت

مسیلہ گذاب ایک مرتبہ بوطنیفہ کے ساتھ آتخضرت می فیرائی خدمت میں وفر رہا ہے اور اسلام قبول کرایا۔

یہ کرآیا تھا۔ قبیلے کے حریدلوگ اسے اپنے علاقے میں چھوڑ کرآئے اور اسلام قبول کرایا۔
چیب بدلوگ والی اپنے علاقے میں گئے تو مسیلہ مرتبہ ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر بیشا۔ بوطنیفہ میں سے بعض لوگ ای کے بیرو کا ربن گئے اور بعض لوگ بیس ہے۔ جولوگ اس کے قبیل ہے ،
پیرمضاطرب وجوہات کی بناء پر ہے ، ان میں سے اہم '' قومی عصبیت' تھی۔ اس کا فتر پھیلنا میں میں فساد پر یا ہوگیا۔

یہاں سے ایک شہید صابر کا کردار نمودار ہوتا ہے جو اُم عمارہ کے صاجر آدے میں بین زید تھے۔ مدرسہ نبوت کے ایک ذہین، قابل فاضل نوجوان جن کی ایمان سے پرورش ہوئی، تقوی پر دودھ چھوڑا، جہاد پر جوان ہوئے، اپنی ماں کی گود میں لیے بوھے اور پیمال کی گید میں اُسلیل کی گید میں اُسلیل کی گید میں اُسلیل کی گید میں اُسلیل کی گید اور دوسری جنگوں میں شریک رہے تھے۔ رسول اللہ میں شریک انہیں مسیلہ کذاب کے پاس اس کی گراہی، جموث اور دجل پر زجر کرنے کے خط وے کر بھیجا کھیں مسیلہ کذاب کے پاس اس کی گراہی، جموث اور دجل پر زجر کرنے کے خط وے کر بھیجا کھیں مسیلہ کے قاضد کی ترمت کا کھا ظامین کیا بلکہ انہیں گرفتار کرکے قید کر دیا۔

مسلمہ نے ان ہے ہو چھا کہ کیاتم گوائی دیے ہو کہ می تی کا اللہ کے رسول ہیں؟
انہوں نے جواب دیا ، تی ہاں۔ اور جب انہیں ریکھا کہ کیاتم ریگوائی دو گے کہ میں اللہ کارسول
ہوں تو انہوں نے کہا میں بہرا ہوں ، سنہیں سکتا۔ اس طرح کی بار ہوا تو مسلمہ نے ان کے
اعضاء ایک ایک کر کے ملیحد ہ کر دیئے اور بیٹم پید ہوئے۔ ان کی روح باری تعالیٰ کی طرف خوشی
خوشی پرواز کر گئی۔
(الاستیعاب الم سے)

حبیب کی شہادت کی خبر مجیل گئی اور جب اُمّ عمارہ کو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر طی تو انہوں نے ای وقت اللہ تعالی سے عہد کیا، وہ مسیلہ کے قبل یغیر نہیں مریں گی یا خود قبل موجا کیں گی۔اللہ تعالی کی رَضا میں راضی ہو گئیں اور بہترین مبر کا مظاہرہ کیا۔انہوں نے اپنے آپ کو،اپنی اولا داور تمام مال و دولت کو اللہ تعالی کی نذر کر دیا تا کہ جتات وعیون میں محکانہ یا کیں۔ آئیس یہ کافی تھا کہ اللہ کے نی نے ان کے اور ان کے اہل بیت کے لئے برکت یا کیں۔ آئیس یہ کافی تھا کہ اللہ کے نی نے ان کے اور ان کے اہل بیت کے لئے برکت

اور بھلائی کی دُعا کی اور نبی کریم منگافید اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ وہ اُم عمار ہواور ان کی اولا دے راضی تھے۔

حضرت صدیق اکبڑے کے مسے ایک کشکر مسلمہ کذاب سے قال کے لئے روانہ ہوا تو یہ مجاہد صحابیہ اُم عمار ہُ سیّدنا صدیق اکبڑ کے پاس آئیں اور بمامہ جانے کی اجازت طلب کی ۔ حضرت ابو بمرصدیق "نے فر مایا ،ہم تمہاری جنگوں کی کارکردگی دیکھ چکے ہیں ،اس لئے اللہ کانام لے کرنکل پڑو۔ پھرسیّدنا خالدین ولید "کو جو کہ شکر کے امیر تھے،ان کا خیال رکھنے کا کم دیا۔ حضرت خالدین ولید "ویہ بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔

اُمْ عمارہ اپنے کردار کا دوسر اپہلوروش کرنے نکل پڑیں، وہ اپنی نذرجلد پوری کرنا چاہتی تھیں۔ صرف اپنے بیٹے حبیب کا بدلہ لینا مقصد نہیں تھا کیونکہ حبیب تو اپنے آب سے جا ملا اور اس کی رَضا کے حصول میں کامیاب ہو گیا تھا بلکہ یہ کفراور ارتداد کے جراثیم کے خاتے میں شریک ہونا چاہتی تھیں جوایک شخص مسیلمہ اور اس کے تبعین سے بھوٹ رہے تھے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت ان کی عمر ساٹھ برس سے زاکد ہو چکی تھی اور ان کے سرکے بال سفید ہوگئے تھے لیکن ان کا دل بہادری سے بھر پور اور ایمان سے لبریز تھا۔ نہان کی ہڈیاں کمزور ہو کی تھے لیکن ان کا عزم کمزور بڑا تھا۔ یمامہ میں تو انہوں نے جیرت آگیز جہاد کیا ، انہیں گیارہ زخم آئے اور ایک ہاتھ بھی شہید ہوالیکن وہ ان تکالیف سے بددل نہیں ہو کیس بلکہ وہ اللہ کے دشمن مسیلمہ کا سامنا کرنا جا ہی تھیں۔

پھرانہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا عبداللہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہااوروہ اپنی تلوار جو مسلمہ کے خون سے رنگی تھی، صاف کر رہا ہے تو ان کے شعور وہیں خوشی کی لہر دوڑگئی اور انہیں ارتداد کے خاتمہ میں شریک ہوکرا نتائی سعادت محسوس ہوئی۔ ان سے مروی ہے، اس بارے میں انہوں نے فر مایا کہ اس دن میرا ہاتھ کنا تو میں بہت مملین تھی۔ پھر میں اپنے بیٹے بارے میں انہوں نے فر مایا کہ اس نے مسلمہ کوئل کر دیا ہے اور اپنی تلوار سے اس کا خون صاف کر رہا ہے تو پھر میں اللہ تعالی کے حضور شکر کے سجد سے میں گر گئی۔

(جنت کی خوشخری پانے والی خواتین ۸۸)

# أم عمارةً كى قدردانى

حضرت عمر بن الخطاب کے پاس کچھر کیٹی چا دریں آئیں ،ان میں ایک بڑی اچھی ورکٹاوہ چا در ہے، اسے عبداللہ بن عمر کی الحجھی اللہ بن عمر کی اللہ بنت ابی عبید کو دے دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر نے فر مایا کہ میں البی شخصیت کے اللہ بھیجوں گا جواس سے ڈیا وہ حقد ارہے۔ وہ اُم عمار ہ نسیبہ بنت کعب ہیں اور میں نے رسول منافقاً منافقاً منافقاً منافقاً اللہ منافقاً کے منافقاً اللہ منافقاً اللہ منافقاً کی منافقاً کی منافقاً کے منافقاً کے منافقاً کی منافقاً کو منافقاً کی م

"كميس نے جب بھى اپنے دائيں بائيں ديكھاتو أم عمارة كواپے دفاع ميں لڑتا ہوا پايا " (انساب الاشراف ا/٣٢٦)

### عمارة كے استفسار بروحی كانزول

مروی ہے کہ حضرت اُمّ عمارہؓ نے نبی کریم سٹاٹٹیؤ کے سے عرض کیا کہ میں ہر چیز وں کے لئے دیکھتی ہوں یعنی قرآن پاک میں انہی کا ذکر ہوتا ہے اور عور توں کا کسی قتم کا ذکر آئییں دیکھتی تو بیآیت نازل ہوئی۔

﴿ أَنَّ المُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤمِنِيْنِ وَالْمؤمِنَاتِ ﴾ ﴿ أَنَّ المُسْلِمِيْنَ وَالْمؤمِنَاتِ ﴾

"بے شک اسلام کا کام کرنے والے مرد اور عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور عورتیں اور والے مرد اور عورتیں اور مرد اور عورتیں اور مرد اور عورتیں اور میں رہے والے مرد اور عورتیں اور خیر ات کرنے والے مرد اور عورتیں اور خیر ات کرنے والے مرد اور عورتیں اور خیر ات کرنے والے مرد اور عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور بکثر ت خداکویاد کرنے والے مرد اور عورتیں اور بکثر ت خداکویاد کرنے والے مرد اور عورتیں اور بکثر ت خداکویاد کرنے والے مرد اور عورتیں اور بکثر ت خداکویاد کرنے والے مرد اور عورتیں اور بکثر ت خداکویاد کرنے والے مرد اور عورتیں اور بکثر ت خداکویاد کرنے والے مرد اور عورتیں اور بکثر ت خداکویاد کرنے والے مرد اور عورتیں ان سب کے لئے اللہ تعالی نے مغفر ت اور اج عظیم تیار کر رکھا ہے۔''

حضرت أمسليم بنت ملحان

مالک بن نضر غصہ میں شام چلے گئے ، راستے میں انہیں ان کے دشمن نے آل کر دیا۔
حضرت اُم سلیم گئے جب اپ شوہر کے آل کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا، میں اب اپنے بیٹے
کا دودھاس وقت تک نہیں چھڑ داؤں گی جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اور میں دوسری شادی
نہیں کروں گی جب تک کہ جھے انس نہ کھے اور یہ کہددے کہ آپ نے آبنا فرض پورا کر دیا۔
نہیں کروں گی جب تک کہ جھے انس نہ کھے اور یہ کہددے کہ آپ نے آبنا فرض پورا کر دیا۔
(سیراعلام الدیلاء ۲/۲۲)

أمّ سليمٌ كألهى

حضرت ألم سليم كي ايك بحري تقى ۔ انہوں نے اس كے دودھ ہے كھى تكال كرايك چرے كے تقليے بين جع كر ركھا تھا۔ انہوں نے بي تھيلا اپنی رہیہ (سوتيلی بینی) كے ذریعے رسول اللہ مثالید اللہ مثالید اللہ مثالید اللہ مثالید کے باس بھوایا۔ وہ نی كريم مثالید اسے فالی كرنے باس آئی اور انہیں بتایا كہ بی تھيلا حضرت اُسم سليم نے بھیجا ہے۔ رسول اللہ مثالید مث

#### وَوَالِينِ اللهُ كِ ايمان المُروز واقعات كالله والمعالم المال المُروز واقعات كالله والمعالم المال المراد والمعالم المال المراد والمعالم المال المراد والمعالم المال المراد والمعالم المال المال المراد والمعالم المال المراد والمعالم المال المراد والمعالم المراد والمعالم المال المراد والمعالم المال المراد والمعالم المال المراد والمعالم المال ال

سے تھی فیک رہا ہے۔ انہوں نے رہیہ سے کہا کہ کیا بیل نے تہمیں یہ رسول اللہ میں آودے آنے کے لئے نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا، میں تو دے آئی، آپ رسول اللہ میں تی اس میں تو دے آئی، آپ رسول اللہ میں تو ا

اُمْ سلیم نے حاضر ہوکر رسول اللہ منگافیز کے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ دہ آئی تھی اور بھی دے کر گئی تھی۔ پر انہوں نے بتایا کہ وہ تعیالا تھی سے یونی بھراہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ، اُمْ سلیم! کیا تم تعجب کرتی ہوکہ اللہ تعالی تنہیں اس طرح کھلا رہا ہے جس طرح تم اس کے نی کو کھلاتی ہو۔ جاؤا سے کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ۔

جعزت اُم سلیم فرماتی ہیں کہ میں نے والیس آکراس میں سے ایک بڑے بیالے میں گئی نکالا اور ایک یا ذو مہینے تک سالن پکاتی رہی۔ (حیاۃ السحایة ۱۳۵/۱۳)

### حضرت أمم ورقه الانصارية كي شهادت

جب ہی۔ مگافی آئے اور کو تشریف لے جارہ ہیں تو جس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے بھی آپ کے ساتھ جہاد جس جانے کی اجازت عطافر مادیجے ، جس وہاں مریضوں کی خدمت کروں گی اور ہوسکتا ہے اللہ تعالی مجھے شہادت نصیب فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، این گھر میں قرارے رہواللہ تعالی شہیں شہادت نصیب فرما تیں گے۔ این کا در اور اللہ تعالی شہیں شہادت نصیب فرما تیں گے۔ استان الی داؤدا/ ۹۷)

ین کریے بادت گرار صحابیہ آنخضرت مگافیکا کا کام من کرا طاعت کرتے ہوئے گر آگئیں کیونکہ رسول اللہ مگافیکا کی اطاعت واجب ہے۔ بہر حال بیلوث آئیں ، اپنے گھر میں کونت پذیر ہوئیں اور رسول اللہ مگافیکا کی بٹارت کا انظار کرنے لگیں۔ ای اطاعت نے انہیں رسول اللہ مگافیکا کی زیارت کا اہل بنادیا تھا۔ نی کریم مگافیکی جب ان کی مزاج بری کے لئے تو رانہیں فرماتے کہ ہمارے ساتھ چلو، کے تشریف لاتے تو کچھ سے ایکرام کو جمراہ لے لئے اور انہیں فرماتے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہما ایک شہید کی زیارت کریں گے۔ (اسدالغابہ) ہم ایک شہید کی زیارت کریں گے۔ (اسدالغابہ) اُم ورقہ بھرای یاک معطرنام سے مشہور ہوگئیں۔ انہیں شہیدہ کہا جانے لگا۔

www.besturdubooks.net

حضرت أم ورقة أيك غلام اورايك باندى كى ما لك تفيس اوران سب سے اپنى موت

کے بعد آزادی کا وعدہ بھی کر چکی تھیں۔ان دونوں کے دل میں سائی کہ وہ اُم ورقہ کوتل کر دیں تو ایک رات انہوں نے حضرت اُم ورقہ کو بے ہوش کر کے تل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر شنے فرمایا کہ:

''والله! آج میں نے اپنی خالہ اُم ورقه کی تلاوت کی آواز نہیں سنی'' کمرین سرگ میں خا

پھروہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو پچھنظر نہ آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو ہو ایک کو نے میں چا در میں لیٹی پڑی تھیں۔ حضرت عمر نے فر مایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سی فر مایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سی فر مایا کہ ان دونوں کو میرے پاس ڈھونڈ کر سی فر مایا تھا۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور حکم فر مایا کہ ان دونوں کو میرے پاس ڈھونڈ کر لاؤ۔ چنا نچہ انہیں پکڑ کر لا یا گیا۔ آپ نے ان سے پوچھ کچھ کی۔ انہوں نے حضرت اُم ورقہ کے تاکہ کا اعتراف کر لیا تو آپ نے انہیں پھانی دینے کا حکم دیا۔ مدینے میں یہ پہلے اشخاص تھے جنہیں بھانی دی گئی۔ (طبقات ابن سعد ۸/ ۷۵۷)

ال وقت حفرت عمرٌ نے فرمایا کہ رسول اللہ سکا تیکیا کی بات صحیح ثابت ہوگئ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمار سے ساتھ چلو، ایک شہید کی زیارت کریں گے۔ (دلائل الدوۃ للبیمقی ۳۸۱/۱)

# أم حرام بنت ملحان كي شهادت

امام ترخی این سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافید اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس می میں اس میں کہ ان اس میں اس میں اس میں کہ ان اس میں کہ ان اس میں کہ ان اس میں کہ اس میں کہ اس میں کہ وہ راہ ویے تو مایا، میری اس میں میں سے ایک گروہ بھے بہر پیش کیا گیا اس حال میں کہ وہ راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں اور اس میں سے ایک گروہ بھی پر پیش کیا گیا اس حال میں کہ وہ راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں اور اس میں سے ایک گروہ بھی برسوار ہیں۔ اس خاندان پر بادشاہوں کی طرح ہیں یا باوشاہ ہیں۔ اس میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اللہ سے دُعا سیجے جھے بھی ان میں سے بناد ہے۔ فر مایا، تو میں نے بارگاہ رسالت میں عراض کیا، اللہ سے دُعا سے جے بھی بھی ہی ان میں سے بناد ہے۔ فر مایا، تو اقبی معاویہ بن ابی سفیان سے ہے (شروع شروع میں تو ہی ہے)۔ لہذا اُم حرام نے واقعی معاویہ بن ابی سفیان کے زمانہ میں سمندری سفر کیا۔ جب سمندر سے نکے تو اپنے جانور سے پھسلیں اور شہید سفیان کے زمانہ میں سمندری سفر کیا۔ جب سمندر سے نکے تو اپنے جانور سے پھسلیں اور شہید ہو سمندر

#### حضرت أم دحداح

علامہ ابن عبدالبرنے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابود حداح اُحد کے دن حاضر ہوئے اور جنگ کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھا کہ مسلمان منتشر پڑے ہوئے ہیں۔ بیان کے سامنے آئے اور چینے گئے، اے انسار کی جماعت! آؤ آؤ میری طرف، میں ٹابت بن دحداح ہوں۔ اگر محمد ملاقت اُسٹی شہید کردیئے گئے تو بے شک اللہ زندہ ہے، بھی نہ وفات پائے گالہ ذاا ہے دین کی تگہبانی ملاقی ہے اللہ اللہ تہمیں غلبہ دینے والا ہے اور تم ہی کو مدد پہنچانے والا ہے۔ تو انسار کی میں جہاد کرو، بے شک اللہ تہمیں غلبہ دینے والا ہے اور تم ہی کو مدد پہنچانے والا ہے۔ تو انسار کی اور ابود حداح ای طرح اپنے ساتھ موجود مسلمانوں کو ایک جماعت ان کی طرف اٹھ پڑی اور ابود حداح ای طرح اپنے ساتھ موجود مسلمانوں کو ایک اور ابود حداح ان کے گردو پیش جمع ہوگئی۔

پھران کے سامنے کفار کا بھی ایک بڑا ہی سخت گروہ آن کھڑا ہوا جن کے پاس خوب ہتھا رہے اوراس گروہ میں کفار کے بڑے بڑے براے بہادراور رؤساء بھی تھے۔خالد بن ولید ،عمرو بین عاص ،عکرمہ بن ابی جہل ،ضرار ابن خطاب تو پھران دونوں جماعتوں کا خوب قبل وقبال ہوا اور خالد بن ولید نے ابود حدائے پر نیزہ اٹھایا اور مارا تو نیزہ حضرت ابود حدائے کے پار ہوگیا اور یہ شہید ہو گئے۔

اور جب حضرت اُم دحدات معلیم کو حضور ملکی کی از انی میں سے زندہ سلامت لوٹ. آنے کی خبر پہنچی تو خوشی ان پر چھا گئی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضور ملکی کی سلامتی کے بعد ہر تشم کی مصیبت آسان ہے۔

کی مصیبت آسان ہے۔

اُم دحداح انصارید الله تعالی کے لئے خرج کرنے کا جذبہ الله تعالی کے لئے خرج کرنے کا جذبہ الله تعلیم میں ذکر کرتے ہیں۔ دادی زیدین اسلم فرماتے ہیں کہ جب پرفرمان شای نازل ہوا:

﴿ مَن ذَالْذَى يِقْرِضَ اللَّهِ قَوْضاً حَسِناً ﴾

توابود صدائی بارگاہ رسائے میں گویا ہوئے۔اے دسول ضدا میرے ماں باپ
آپ برقربان ہوں۔ کیا اللہ پاک ہم ہے قرض طلب کرتے ہیں صالاتکہ وہ قرض ہے فی ہیں۔
فرمایا، ہاں وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اس بہانے جسے میں وافل فرمادیں۔ابود صداح نے
عرض کیا، ب شک میں اپ ترت کوقرض دیتا ہوں کہ وہ میرے اور میری بی دصداد کے لئے
جنت کے ضامی بن جا میں۔ نی میں گھی کے خرمایا، جی ہے۔ابود صداح نے عرض کیا، پھرآپ
مجھے ہاتھ دیں تو آپ نے اپناہا تھ دے دیا۔ (لینی ہاتھ میں ہاتھ دے دیا)۔

حفرت ابودصدا آنے عرض کیا، میرے دوباغ ہیں، ایک تیجی زیمن میں اور ایک باغ اور ایک باغ اور ایک باغ اور پر دالی زیمن میں ہے۔ خدا کی جم اس کے علاوہ میرے پاس اور پر تیمی ، بے شک میں دونوں باغوں کوراو خدا میں دقف کر داور دوسرا اپنے اہل وعیال کی معیشت دنان نفقہ کے لئے رکھاو پر عرض کیا، یارسول اللہ سکھی کے اس کواور ہیں، ان میں سے ایک جو بہتر ہے، وہ راو خدا میں وقف کر دو بواری ہیں اور وہ سنر باغ ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پر جمہیں اللہ اس کا بہتر بدلہ عطافر ہا کی گے۔ ابود صداح وہاں سے جل پڑے، اُم دھدا ہے گھومنے لگے تو ابود صداح وہاں سے جل پڑے، اُم دھدا ہے گھومنے لگے تو ابود صداح شنے رکھوروں کے درخوں کے بینچ گھومنے لگے تو ابود صداح شنے درخوں کے درخوں کے بینچ گھومنے لگے تو ابود صداح شنے درخوں کے درخوں کے درخوں کے درخوں کے بینچ گھومنے لگے تو ابود صداح شنے درخوں کے درخوں کے بینچ گھومنے لگے تو ابود صداح شنے درخوں کے درخوں کے بینچ گھومنے لگے تو ابود صداح شنے درخوں کے درخوں کے

هسداك رئيسى مبسل السردستاد السن مبيسل السخيسر والسداد "ال ميرى يوى تحوكو مرا رَبّ بهتر راسة عطا كرے، عمره بهتر اوردرست راه كی طرف."

بیدندی مس السحسائیط بسالوداد فیقی میغیی قدرضا الی التنساد درمیان (پررااطلم) مجوب جرب شک قیامت سکون کی طرف قرض برگیا۔"

الخسوصية السلسة على اعتبادى المسادى السالسطسوع الأمسن والا ارتساداد المسالسة المداد المسائدة على المسائد المسائدة المرتبي المسائدة المرتبي المسائدة المرتبي المسائدة المسائدة المرتبي المسائدة المسائدة

الا رجساء السنسعف في السمعياد في المعياد في الاولاد والاولاد والاولاد والاولاد والمريك والاولاد والمريك والمريك والمرادلاد

ا کے ناتھے۔"۔

والمستدر لاهای استخیسس زاد قسادسه السبرء النی السعساد "ادریکی وی شهرین و شهری

"-4862"

اُمْ دصداح مین فرمایا، تیری تجارت نفع مند ہوگی۔اللہ تعالی تھھ کو بر کت وے میری ہوئی چیز عمل کھرائم دصداح مینے بیاشعار کے:

بشرف السلام وفتوح مسالسدیسه وفتوح مسلك ادی مسالسدیسه و سطسح "الله تخوی ادا کر مسالسدیسه می و سطسح "الله تخوی او اکر می الله تخوی او اکر دیتا ہے اس کے پاس ہوا در بھلائی حاصل کرتا ہے۔''

قد منع الله عيالي و منح بالعجوة البلح والزهو البلح

"بے شک اللہ میرے عیال کو نفع دے اور عطا کرے کالی کی تھجوروں اور سرخ کی تھجوروں کے بدلہ۔"

والعبد لیسعی وله ما قد کدخ طول اللیالی وعلیه ما اجترح ''اور بندہ تو کوشش ہی کرتا ہے اور اس کے لئے وہی ہے جس کے لئے مشقت اٹھائے کمی راتوں میں اور وہی نقصان دہ جس کا جرم کرے۔''

پھراُم دصداح الے بچوں کی طرف متوجہ ہوئی اور جوان کے منہ میں (محجوروں)
سے پچھ تھا، اس کونکلوانے لگی اور خوشوں میں جو پچھ تھا، اس کو و بیں چھوڑ دیا اور دیوار سے باہر آ گئیں۔پھرنی کریم منافید المے فرمایا:

> ﴿ كم من عذق رداح فى الجنة لابى الدحداح ﴾ "كتنى بى جنت ميں درخوں كے بڑے بڑے خوشے ابود صداح كے لئے بول گے۔"

> > أمم معبرخزاعية كاجذبه خدمت

نی کریم منافید اور فیق سفر حفرت ابو بکرصدیق میں میں میں میں میں اس کے خدمت ساتھ تیار ہوئے ۔ ان حفرات کے ساتھ حفرت صدیق میں کا غلام عامر بن فہیر ہ برائے خدمت ساتھ ہوگیا۔ یہ ہماجر قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگیا۔ سواریاں ان کو لے کر چلے لگیس، مجھی تیز بھی آ ہستہ۔ اس طرح یہ جنگل کے غبار آلود صحراء میں بڑھتے چلے جارہے تھے جہاں کہیں سفر کی تکان ان کو بوجھل کر دیتی تو جگہ پڑاؤ ڈال دیتے اور پھھ آرام کرتے اور جوان کے آس پاس دیہات میں لوگ ہوتے ، ان سے کھانا پانی حاصل کرتے۔ یہاں تک یہ خضر قافلہ آس پاس دیہات میں لوگ ہوتے ، ان سے کھانا پانی حاصل کرتے۔ یہاں تک یہ خضر قافلہ اپنی راستے سے ہوتا ہوا اُم معد نزاعیہ کے پاس سے گزرا۔ اُم معد گا گھر '' قرید' میں تھا۔ یہ ختی اور گاؤں والی عورت تھیں۔ ان کے چہرے پر قوت ، صبر ، محنت کے آثار ظاہر ہوتے ہتے۔ اپنی اور گاؤں والی عورت تھیں۔ ان کے چہرے پر قوت ، صبر ، محنت کے آثار ظاہر ہوتے ہتے۔ اپنی خیے (جھگی ) کے آگے تو کے والا یا کوئی اپنی سے مسافر گزرتا تو ان کو کھلاتی بلاتیں۔

جب یہ بابرکت قافلہ نبوی مظافیہ کا معبد کے پاس سے گزراتو انہوں نے اس فاتون سے گوشت اور مجور وغیرہ پوچیس تا کہ خرید لیں لیکن قسمت سے اس وقت ان کے پاس محدث بایا۔ بیخاتون بڑے افسوس سے عذر پیش کرنے لگیس کہ اللہ کافتم! اگر ہمارے پاس محد مجمع ہوتاتو ہم آپ حضرات کی مہمانی سے ہرگز کنارہ نہ کرتے۔ اس وقت آپ کو پخے سوال کرنے اور قیمت اوا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہ پیش آتی۔ (بیسال بڑا ہی قحط والا تھا، محرف اور قیمت اوا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہ پیش آتی۔ (بیسال بڑا ہی قحط والا تھا، محیمات بالکل بے آب و گیاہ تھے ہوئے قطوں اور تو شرختم ہونے کی وجہ سے عوام الناس بڑے فیلے ذورہ اور بھو کے تھے کوئے میں فیکری بندھی دیکھی۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا بیر کری دور مزیس دیتی اے اُم معبد!

فرمایا .... نمیاس میں دودھ ہے؟

عرض کیا ....اس کی بالکل طافت نہیں دکھتی۔

فرمایا ....کیاتو مجھاس سے دود صدوبے کی اجازت دیتی ہے؟

عرض کیا .... بے شک۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اگر آپ اس میں دورھ دیکھتے ہیں تو دوھ لیجئے۔

تو صاحب معجزات مگانگیا نے اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ اس کے تھنوں کو مجووا۔اللہ کا نام لیا اور یوں دُعافر مائی:

﴿الَّهِم بارك لها في شاتها ﴾

''اے اللہ! اُم معبد کے لئے اس کی بکری میں برکت ڈال دے۔''
بری تو کھل گئی (پچھلے قدم پھیلا لئے) اور دودھ سے بھر گئی۔ آپ نے ایک بروا
برتن منگوایا جو پوری جماعت کوسیر کر سکے۔ پھراس میں دودھ نکالا یہاں تک کہ اس کے جھاگ
(کنارے تک) بلند ہو گئے۔ پھر آپ نے اُم معبد کو دودھ بلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو
گئیں۔ پھرا ہے اصحاب کو بلایا یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئے۔ پھر سب سے آخر میں
یوں فرماتے ہؤئے '' توم کا ساقی سب سے آخر میں بیتا ہے'' خود بھی نوش فرمایا۔

پھرآپ نے دوبارہ بھی دودھ دوہ یا یہاں تک کہ برتن بھر گیا اوروہ اُم معبر کے پاس

www.besturdubooks.net

## 

چھوڑ دیا۔ پھروہان سے آپ نے کوچ فرمایا ادرائم معبد آپ کی وُعائے مستجاب سے کامیاب و باہر کت ہوگئیں۔ (طبقات ابن سعدا/۲۳۰، اسدالغابہ ۴۵۷۵)

اميمه بنت فبيح لأكااسلام

امام مسلم نے اپنی دو مسلم، میں اپنی سند کے ساتھ ابوکشر بزید بن عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا رہتا تھا اور وہ مشرکہ تھیں۔ایک دن میں نے ان کودعوت دی تو انہوں نے رسول اکرم مناہیم کی اس کے بارے میں بردی نامناسب با تیں کہیں۔ یہاں تک کہ میں روتا ہوارسول اکرم مناہیم کی عوت دیتا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ، اے اللہ کے رسول ! میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا ہوں ، وہ انکارکرتی رہتی ہیں۔ پھر آج میں نے جوان کودعوت دی تو انہوں نے جھے آپ کے بارے میں نامناسب با تیں کہیں۔ لہذا آپ بارگاہ الہی میں دُعا سے جے کہ دہ اُم ابی ہریرہ کو جہ سے بردا کے بارے میں نامناسب با تیں کہیں۔ لہذا آپ بارگاہ الہی میں دُعا سے جے کہ دہ اُم ابی ہریرہ کو خوش خوش نگا۔

جب بین گر آیا تو بیرونی دروازے کی طرف متوجہ ہوا، وہ بندتھا، والدہ نے میرے قدموں کی آجٹ س کی تھی۔ فرمانے لگیس، اے ابو ہریر الا اپنی جگدرکو، میں نے پانی کے ہلانے جلانے کی آ واز سی، وہ والدہ عسل فرمارہی تھیں۔ جب عسل کر لیا اور کپڑے بہن لئے تو جلدی سے دو پٹے بھی اوڑھا، پھر دروازہ کھولا اور فرمانے لگیں، اے ابو ہریر الا اللہ الا اللہ واشہدان محمداً عبدہ ورسولہ سے موز تا ہوا آیا اور عرض کی وجہ سے روتے ہوئے شکایت کرنے گیا تھا اور اب میں آ قائے نامدار ملا اللہ نے کہ کہ فدمت میں خوشی کی وجہ سے روتا ہوا آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول ا خوشخری لیجئے، اللہ نے آپ کی وُما قبول فرمائی اور میں والدہ اُم آبی ہریر اگو کہ ایت بخش ۔ آپ نے اللہ رَب العزت کی حمد و شاء بیان کی۔ اور میری والدہ اُم آبی ہریر اگو کو ہوایت بخش ۔ آپ نے اللہ رَب العزت کی حمد و شاء بیان کی۔ اور میری والدہ اُم آبی ہریر اگو کو ہوایت بخش ۔ آپ نے اللہ رَب العزت کی حمد و شاء بیان کی۔ اور میری والدہ اُم آبی ہریر اُلو ہوایت بخش ۔ آپ نے اللہ رَب العزت کی حمد و شاء بیان کی۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ اللہ کی دورانے مسلم )

حضرت درة بنت اليالهب

حضرت دردہ جمرت ہے مشرف ہوتے ہوئے تشریف لائیں اور رافع بن معلیٰ

انساری زرتی ایک گھر مقیم ہوئیں تو بنی زریق کی چندعورتوں نے ان کوکہا، کیا تو اس ابولہب کی بیٹی ہے جس کے بارے میں اللہ عز وجل نے فر مایا:

﴿ تَبُّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّ تَبُّ ﴾

فر مایا کہ ابولہب کے ہاتھ ہلاک ہوں ااور وہ ہلاک ہوگیا لہذا آپ کی ہجرت آپ کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ حضرت در ہو تھیں کوکوئی فائدہ نہ دے گی۔ حضرت در ہو تھیں ان کی گفتگو کا شکوہ لے کر حاضر ہو کیں اور بردی عملین حالت میں تھیں۔ نبی اکرم میں ایک کی اسکین خاطر دلائی اور فر مایا ، بیٹھ جاؤ۔ پھرلوگوں کوظہر کی نماز پڑھائی اور تھوڑی دیر بعد منبر پر رونق افر وز ہوئے اور فر مایا :

"اے لوگو! کیابات ہے مجھے میرے گھروالوں کے بارے میں ستایا جاتا ہے۔ پس اللہ کی شم! میری شفاعت میرے رشتہ داروں کو ملے گی اگر چہوہ قبیلہ صدااور حکماءاور سلجھہ (قبائل کیمن ہیں یعنی اگر مسلمان میرے رشتے دار کسی بھی قبیلے کے ہوں) ان کو بھی میری شفاعت پہنچ کررہے گی۔''

# كبشه بنت رافع انصارية كاعشق رسول

 یکھے رہ جانے والوں کے لئے دُعافر مادیجے تو آپ نے بید دُعافر مالی:
﴿ اللّٰهِ مِ اذْهِبِ حَزِنَ قَلُوبِهِم وَ اجْبُر مَصْيَبَتُهُم وَ احْسَنَ الْخَلَفُ عَلَى مَنْ خَلَفُوا﴾

''اے اللہ! ان کے دلول کے رنج کو دور فرمایئے اور ان کی مصیبت کوختم فرمائے اور پیچھے رہ جانے والول کواچھا بدلہ عطافر مائے'' (سیرت حلبہ ۲/۵۲۵)

أمم سعدة كارنج وغم

ان کے فرزند حضرت سعد مجھوٹی زرہ پہنے ہوئے تھے جس میں ان کے ہاتھ بھی ظاہر ہور ہے تھے۔ یہ بی حارثہ کے قلعے کے سامنے سے گزرے جس میں عور تیں بچے وغیرہ تھے، انہی میں حضرت عائش اور حضرت اُم سعد کبشہ بھی تھیں تو سعد اُ کوان کی والدہ اُم سعد اُنے فرمایا، اے میر ہے بچا خدا کی تنم! تو نے در کردی، جارسول اللہ مالی تی اُم سے مل (الرائی میں)۔

حضرت عائش نے فرمایا،اللہ کاتم اسالہ اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر ہوں کہ سعد کی زرہ اس سے بڑی ہوتو اچھار ہے گا۔ اُم سعد نے کہا،اللہ بی کرنے والا ہے، جو پچھ بھی کرے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرد کھایا کہ حضرت سعد کی ایک بازو پر تیراگا جس سے ان کے بازو کی ایک اہم اللہ تعالیٰ نے کرد کھایا کہ حضرت سعد دُعا کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے اللہ! مجھ کو اس وقت تک تو شفاءِ دے کہ میں بنی قریظ کے یہودیوں سے انتقام لے کر آئی میں شنڈی کرسکوں جنہوں نے دے دے کہ میں بنی قریظ کے یہودیوں سے انتقام لے کر آئی میں شنڈی کرسکوں جنہوں نے ایک عہد و بیان کو تو ڑا اور اللہ ورسول اور مسلمانوں سے خیانت وغداری کی ، لہذا ان کی دُعا قبول ہوئی اور خصیح ہوگیا (سجان اللہ)۔

غزوہ خندق کے بعد انہی بنی قریظہ سے جنگ پیش آئی اور بنوقر بظہ کا محاصرہ کرلیا گیا۔ پھروہ سعد بن معاق کے حکم کوقبول کرنے پر تیار ہو گئے تو حضور گنے اس کی اجازت مرحمت فرما دی اور حضرت سعد ہ کو فیصلہ کے لئے فرمادیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ جراکت مندصا در کیا کہ ان کے مردوں کوئل کیا جائے ، ان کے عورتوں بچوں کوقید کیا جائے۔ جب حضرت سعد ہے حکم

## 

پر عملی نفاذ ہو گیا تو قدرت کی شان دیکھئے ان کا وہی زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں شہادت سے مرفراز ہوئے۔ان کی والدہ اُم سعد (جب حضرت سعد کی نعش مبارک اٹھائی جارہی تھی ) کی آئھوں سے آنسو بہہ پڑے اور واقعی ان آئھوں کے لئے حق بھی تھا کہ وہ سعد پر سخاوت کریں۔پھر حضرت اُم سعد نے اس وقت بیا شعار پڑھے:

ويسل أم سعد سعداً محداً من وحسداً

" بائے افسوں اے اُم سعد اُل سعد پر، جومضبوط درست رائے والا تلوار کی دھار تھا۔ "

سيسوددا

''جو بلندم تبه سردار، بزرگ اور شهسوار (جنگوں کے لئے) تیار ہے والا تبہ ''

مقال ''

" قائم مقام (سردار) بننے کے لائق تھا، (جب کسی کافر کو مھکانے لگا تا تو)

طول میں اس کو کاٹ کرر کھویتا تھا۔''

جب بی کریم مالیدان نان کوید کہتے ہوئے ساتو فرمایا:

﴿ كُلُّ بِاكِيةً تَكذب الا أُمَّ سعد ﴾

" ہررونے والی جھوٹ پرروتی ہے مگراُم سعد۔"

پھرآپان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا، کیا تیرے آنسونہیں تھے اور تیرار نج نہیں جاتا (جب کہ) تیرا فرزندوہ پہلافخص ہے جس سے اللہ خوب راضی ہوااوراس کے لئے عرش حرکت کرنے لگا۔ عرش حرکت کرنے لگا۔

امامه بنت الى العاص على المخضرت مناه أي محبت المحمد المامه بنت الى العاص على المحبت المخضرت من الله المام كالمؤال كوخود بيان فرماتي بين كه:

الرم ملالين كالمرام ملالين كالمراجعة المين كيا كياجس رسونے ملاعد

www.besturdubooks.net

سازی کی گئی تھی۔ آپ کی سب ہویاں ایک گھر میں تھیں ، موتیوں کا ہار آپ کے پاس حاضر تھا اور امامہ بنت زینب بنت رسول علیہ السلام چھوٹی بچی گھر کے کونے میں مٹی سے کھیل رہی تھی تو رسول اکرم سکا ٹیڈی نے اپنی ہویوں سے بو چھا، یہ ہار کیسا ہے؟ ہویوں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ کے رسول ! ہم نے اس سے حسیس اور تعجب والاکوئی اور ہار نہیں و یکھا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ جھے دو۔ پھر لے کرفر مایا، اللہ کی قتم! اس ہار کو میں اپنے گھر والوں میں جوسب سے زیادہ جھے جوب ہوگا، اس کو یہ ہار پہناؤں گا۔

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میرے اور آپ علیہ السلام کے درمیان مجھے زمین تاریک نظر آنے گئی ،اس ڈراورخوف سے کہیں یہ ہارمیرے علاوہ سی اور کی گردن میں نہ بہنا دیں۔ جو کیفیت مجھے پیش آئی ، میں دیکھ رہی تھی کہ سب کا بہی حال ہے اور سب ڈرکی وجہ سے گفتگو سے عاجز تھیں۔ پھر آپ متوجہ ہوئے اور یہ ہارا مامہ بنت ابی العاص کی گردن میں پہنا دیا تو ہم سب کو بہت خوشی ہوئی۔ (السمط شمین ۱۹۱)

## حضرت شيماء بنت حارث سعديير

حضرت حليم آپ عليه السلام كودورنه جانے دين تصي اورائي بيني شيماء كومدايت و
تاكيد فرماتی رہنیں كه ان كودورنه جانے دينا اور جہاں كہيں ہوں ، ان كے ساتھ رہنا۔ ايك مرتبه
سخت كركتی دھوپ ميں حضرت حليم آكو پية نه چلا اور شيماء حضور مظافيا كولے كرنكل گئی۔
حضرت حليم آپيجھے بيجھے جلى آكيں ، دھوپ كی شدت نے ان كوبھی گھبرا ہے ميں ڈال ركھا تھا تو
حضرت حليم آنے ديكھا كه حضرت شيما آئاس تھی جان كولئے بيٹھی ہوئی بيا شعار گا

هسذا اخ لسی لسم تسلده امسی ولیسس من نسل ابسی وعسمی "بیمیرے بھائی بین ان کومیری المال نے بین جنا، اور یہیں بین میرے والدو چیا کی سل سے "

"پس اے پروردگار! توان کی پرورش فرماجن چیزوں میں توپرورش فرماتا ہے۔"

حفرت علیمہ نے اپی دخر نیک کو غصہ کے لہجہ میں ڈانٹ ڈبٹ شروع کر دی، اے شیماء! اتی گری میں۔ شیماء نے عرض کیا، اے امی جان! میرے بھائی کو پچھ گری بھی نہیں کہ پیشی میں نے بادل و یکھا جوان پر سلسل سایہ کئے ہوئے تھا۔ جب میرا بھائی تھہر جاتا تو وہ بھی میں بنتے ہوئے تھا۔ جب میرا بھائی تھہر جاتا تو وہ بھی چل پڑتا یہاں تک کہ یہ اس جگہ تک آں پہنچے تبجب معفرت علیمہ کے چہرے پر گھو منے لگا اور پوچھا، اے میری بچی! کیا یہ بیج ہے؟ شیما ﷺ نے معفرت علیمہ کے چہرے پر گھو منے لگا اور پوچھا، اے میری بچی! کیا یہ بیج ہے؟ شیما ﷺ نے موض کیا، جی ہاں، اللہ کی قسم۔ (سیرت حلیہ اللہ)

# میں تمہار ہے سردار کی بہن ہوں

جب جنگ ہوازن کا دن آیا تو مسلمان ان پر کامیاب ہوئے اور جوقید میں آئے، ان میں حفزت شیماء مجی تھیں۔ شیماء نے مسلمانوں کو کہا، میں تہارے سردار کی رضاعی بہن ہوں۔ مسلمانوں نے ان کی تصدیق نہ کی یہاں تک کہان کو حضور تکی خدمت میں لے آئے۔ وہاں سے گفتگو ہوئی۔

معزت شیمائے....اےاللہ کےرسول! میں آپ کی رضاعی بہن ہوں۔

حضور مناشیم ....اس کی کیانشانی ہے؟

معفرت شیماء ملے کانشان ہے جوآپ نے مجھے کاٹاتھا اور میں آپ کواپی گود میں التے بیٹھی تھی۔ لئے بیٹھی تھی۔

حضورعلیہ السلام نے پہچان لیا اور ان کے لئے اپنی عظمت والی چا دی ،اس پر بھایا اور بہت اچھا سلوک فر مایا۔ پھر فر مایا ،اگر آپ پیند کرتی ہیں تو میرے پاس تھہر جائیں بڑی محبت واحرام کے ساتھ اور اگر پیند کرتی ہیں کہ اپنی قوم کے ہاں چلی جائیں تو ہیں آپ کو پہنچا دیتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں۔ شیما ﷺ نے کہا، میں اپنی قوم میں واپس جاتی ہوں۔ پھر حضرت شیما ﷺ اسلام سے مشرف ہوگئیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دی۔

رسول اکرم منافید ان کوایک محول نامی غلام، ایک باندی، بکریاں اور دوسرے

مویش جانوراورکافی مال عطافر مایا اوران کوان کی قوم کی طرف لوٹا ویا۔ پھراس پرحضور مالیّد یُخ کا اگرام ختم نہیں ہوا بلکہ آپ علیہ السلام کاعفود کرم سارے بنی سعد کوشامل رہا، بنوسعد جوہوازن کا قبیلہ ہے۔ اور یہ تب ہوا جب حنین کی جنگ میں حنین والوں پر آپ علیہ السلام فتحیاب ہوئے اور مسلمانوں کوان کی غنیمت کے اموال عور تیں اور بچے غلام ہاتھ آئے۔ اس وقت آپ کے پاس ہوازن کا ایک وفد آیا جن میں آپ کے رضاعی چیا بھی تھے اور یہ سب حضرات آپ سے عفود درگزر کے امید وار تھے اور عاجزی اور اسلام کوپیش کررہے تھے۔ اس وقت ان کا نمائندہ خطیب درگزر کے امید وار تھے اور عاجزی اور اسلام کوپیش کررہے تھے۔ اس وقت ان کا نمائندہ خطیب تھے بردھا جس کانام زھیر بن مروتھا اور یوں درخواست گزار ہوا:

"اے اللہ کے رسول ! بے شک ان قبیلوں اور افراو میں وہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے آپ کی پرورش اور کفالت کی۔ آپ کی پھوپھیاں، فالا ئیں، پرورش کرنے والیاں ہیں۔ اور بے شک ہم نے آپ کی اپنی گودوں میں پرورش سرانجام دی اور اپنے پیتانوں سے دودھ پلایا، سیراب کیا۔ بے شک میں آپ کو دودھ پیتاد کھے چکا ہوں اور آپ سے بہتر دودھ پیتا دیھے چاہوں اور آپ کو دودھ جھوڑ نے والا میں نے نہیں دیکھا اور میں نے آپ کو دودھ جھوڑ نے والا دیکھا اور آپ سے بہتر کو وجوان نہیں کی گو جوان نہیں دیکھا۔ بہتر کی کو تو جوان نہیں میں نے آپ کو تو جوان دیکھا اور آپ سے بہتر کی کو تو جوان نہیں میکھا۔ دیکھا اور آپ سے بہتر کی کو تو جوان نہیں میں نے آپ کو تو جوان نہیں میں نے آپ کو تو جوان نہیں میں نے آپ کو تو جوان نہیں اور آپ کے خاندان و قبیلے سے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کی اصل ہیں اور آپ کے خاندان و قبیلے سے ہیں۔ الہٰذا ہمیں پناہ عطا کریں اور احمان فرما ئیں جیسا کہ اللہٰ تعالیٰ نے آپ پر احمان فرما ئیں جیسا کہ اللہٰ تعالیٰ نے آپ پر احمان فرما نیں جیسا کہ اللہٰ تعالیٰ نے آپ بر احمان فرما یہ بین جیسا کہ اللہٰ تعالیٰ نے آپ بر احمان فرما یہ بین جیسا کہ اللہٰ تعالیٰ نے آپ بر احمان فرما یہ بین جیسا کہ اللہٰ تعالیٰ نے آپ بر احمان فرمایا ہے۔ "

پھر بیاشعار کے:

امنن علینا رسول الله فی کرم فانک السمرؤ نرجوه وننتظره "الله کرمول"! ہم پراحیان فرمایئے، بے شک آپ ایسے محض ہیں جس سے ہم کوامید تھی اوراس کا انظار تھا۔"

امن علی نسوة قل کنت ترضعها درد اذفوك یسملؤه من محضها درد "آپاحمان فرمایئ ایی خواتین پرجن کا آپ دوده پیتے رہے جب کرآپ کے مندمبارک کودودهان کے پتانوں کے پرکردیتے تھے۔" فالبس العفو من قل کنت ترضعه مسن امهاتك ان العفو مشتهر مسن امهاتك ان العفو مشتهر "دلارا آپ کفوودرگزرکا لباس پین لیجئے ان ماؤل پرجن کا آپ دوده پیتے رہے۔ بشک آپ کا مخوودرگزرشہور ہے۔"

انسا نومل عفوا منك تسلسه هدى البسرية اذ تعفو وتستصر دنهم آپ سي فووكرم كى اميدر كهتي بين جس كوآپ پيخ بوخ بين اس مخلوق پراس لئے كرآپ درگزرومددسے كام ليتے بيں۔''

جب نبی اکرم ملافیا می می این ایر بیان اور شیری اشعار ساعت فرمائے تو گئے ارشاد صادر فرماما:

﴿ما كان لى ولنبى عبدالمطلب فهو لكم

"جو (خیر و بھلائیاں) میرے اور ال عبدالمطلب کے لئے ہیں وہ (سب)تہارے لئے (بھی) ہیں۔"

بین کر قریش بھی پکاراٹھے، جو ہمارے لئے ہے وہ النداوراس کے رسول کے لئے اسے در اللہ کے رسول کے لئے اسے در انسار بھی پکارے، جو ہمارے لئے ہے، النداور رسول کے لئے ہے۔
(البدامية والنہاية ۳۲۳/۳، تاریخ طبری۱۷۳/۲)

سب سے بہلی شہیدہ .... حضرت سمید بنت خباط

علامہ بیہی حضرت جابر ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم۔ مٹالٹی خضرت عمار ہ اوران کے والدین کے پاس سے گزرے جن کوعذاب دیا جار ہاتھا تو آپ نے فرمایا: "اے ال یاسر! تہمیں خوشخری ہوتمہارا ٹھکا نہ جنت ہوگا۔" ان کے والد کو کفار نے تکلیف دے دے کرشہید کرڈ الامگر و واسلام سے ذرہ برابر نہ

مؤمنین شہداء کی پہلی جماعت میں حضرت یاس تھے جوسمیہ کے شوہر ہیں،اس لئے کہ بیہ مؤمن مشرکین کے ہاتھوں تکلیف وعذاب سے شہید ہوگئے۔ پھر شہداء کی بہادر حضرت میں سمیہ کے کافروں نے فرعون اُمت کافرا کفرا بوجہل کے حوالہ کر دیا،ان کو حضرت ممار ہے چیا لعین ابوعذیفہ بن مغیرہ نے اس کافر کے حوالے کیا تھا۔ یہ بہت ہی بوڑھی خاتون تھیں لیکن تکالف وعذا بات کے وہ پہاڑ جھیلے جو بڑے بہادر بھی نہیں جھیل سکتے۔اللہ عزوجل ابوجہل کو خوب ذکیل کرے،وہ اپنے کہنے وحسد کوان کے عذاب میں خوب نکالنا،اس امید میں کہ وہ ان کوان کے دین سے ہٹا لے گالیکن ایسا کہ ہوسکتا تھا۔

حیاء وشرم کی کوئی حد ہوتی ہے یعنی بیر حضرت سمیہ ضعیف العمر کو بکواس کرتا کہ تو محمد مظافید کم برایمان صرف اس لئے لائی ہے کہ تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس پر عاشق ہوگئ ہے کہ تو اس نے دیں۔ ہے کہ تو اب نہ دیتی۔

(سيرة نبويه دهلان ا/۲۲۰)

مجسمہ پیکر صبر بن خاموش رہیں اور بار بارعذاب برداشت کرتی رہیں۔ابوجہل اور اس کے کا فرہمجولیوں پر بلند و غالب رہیں کہ اپنے عقیدے سے بالکل ذرہ بھربھی منحرف نہ ہوئیں اورالڈعز وجل کے راستے میں عذاب کو بالکل بلکامحسوں کیا۔

جب فاس تعین آپ کی ٹابت قدمی کی وجہ سے مایوس ہوگیا اور آپ کے صبر نے اس کوذلیل کر دیا تو آپ کی شرم گاہ میں تیزی سے نیزہ مارا جس سے آپ شہید ہوگئیں اور وہ اس میں بھی راضی ہوگئیں کہ اپنی روح کوخالت اجل کے سپر دکر دیں ، اس کی راہ میں خوشی کے ساتھ جلی جا کیں۔ بلکہ اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے عجلت سے کام لیا۔ آپ کی شہادت بعثت سے چھے سال واقع ہوئی۔ اسلام میں بیسب سے پہلی شہیدہ ہیں مردوں اور عورتوں دونوں میں ۔ ابھی چند سال واقع ہوئی۔ اسلام میں بیسب سے پہلی شہیدہ ہیں مردوں اور عورتوں دونوں میں۔ ابھی چند سال نہ گزرے سے کہ اللہ کا دشمن ابوجہل مسلمانوں کے ہاتھ قبل و ذلیل ہوا اور حضوراکرم میں ایک نے خضرت عمار اللہ کوخوشخری سنائی کہ:

خوانین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات ک

﴿قتل الله قاتل امك﴾

"اللهن تيري مال كے قاتل كولل فر ماديا-"

(دورِنبوت کی برگزیده خواتین ۳۳۵)

#### ففرت جميله بنت سعد بن ربيع الأ

جب حفرت سعد بن ربیع " جنگ اُ حد میں جام شہادت نوش قرما چکے تو ان کے بھائی
ان کی میراث پر قبضہ جمالیا جب کہ سعد بن ربیع " کی دویتیم بچیاں اورا یک بیوہ خاتون تھی۔

"کی مسلمان اس طرح وراشت کی تقسیم کرتے چلے آ رہے تھے جس طرح جاہلیت میں کرتے چونکہ زمانہ تاریکی و جہالت میں سارا مال مردوں کوماتا تھا، عورتوں کو بالکل محروم رکھا جاتا اور بیعرب کی دوسری جہالتوں میں سے ایک جاہلیت کی عادت تھی۔وہ اس بارے میں یوں اور بیعرب کی دوسری جہالتوں میں سے ایک جاہلیت کی عادت تھی۔وہ اس بارے میں یوں میں تھے، ہمارا وارث کوئی نہیں بن سکتا مگروہی شخص جو شہسوار مرد ہواور حسب ونسب کی حفاظت اور قریم رجاتا تو اس کا بیٹا وارث ہوتا اور اگروہ نہ ہوتو اس کے دشتے داروں میں جو تھے۔ تھے، ہمارا عالی ہوتا مرو، تو اس کوماتا۔ان میں باپ، بھائی یا بچیاو غیرہ تھے۔

جب ای طرح سعد بن رہے شہید ہوئے توان کے بھائی نے میراث لے ای ، ابھی میراث کے اسلامی احکام نازل نہ ہوئے تھے۔ حضرت عمرہ سعد کی بیوی مختاط اور صابرہ افغان خیس تا ہم ان کو اپنے دیور کی کارستانی بری محسوس ہوئی لیکن انہوں نے صرف حضور المختامی بارکے میں کوئی خدائی فیصلہ صادر ہواور دوسروں المختامی بارکے میں کوئی خدائی فیصلہ صادر ہواور دوسروں مجمعی انصاف فراہم ہو۔ اور ان کو اور ان کی صاحبز ادیوں کو بھی جاہلیت کے ظلم سے نجات مسل ہوتو ایسا ہی ہوا۔

اس بارے میں سیّد جابر بن عبداللد روایت فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں مخرت سعد بن رہیج کی دو مخرت سعد بن رہیج کی ہوہ آئیں اور عرض کیا ،اے اللہ کے رسول! بیسعد بن رہیج کی دو میں ہیں ،ان کے والد آپ کے ساتھ غزوہ اُحد میں شہید ہوگئے تھے۔ان بچیوں کے بچیانے ن کا مال لے ایا ہے، بچھ بھی نہیں چھوڑ ااور کوئی ان سے نکاح بھی نہیں کرتا سوائے مال کے۔ حضور سکا تاہد ہی اس بارے میں فیصلہ فرمائیں۔تو آیت میراث

### اُمّ كلثوم كي ہجرت

اُمْ کُلُومٌ بنت عقبہ اُموی اپی ہجرت کے قصے اور اپنے مدینے کی طرف نکلنے کے حیلے کوخود بیان فر ماتی ہیں کہ میں مکہ سے اپنے گاؤں جایا کرتی تھی جہاں میر سے اہل تھے۔ وہاں تین چاردن تھہر کر واپس مکہ آ جاتی ،اس وجہ سے وہ میر سے گاؤں کی طرف نکلنے کوئے نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں نے (مدینے کو) نکلنے کی تیاری کرلی۔ میں مکہ سے نکلی اس طرح ظاہر کرتی ہوئی کہ میں گاؤں جانا چاہتی ہوں۔ جب مجھے چھوڑ نے کے لئے جو ساتھ آئے تھے، وہ واپس ہو گئے تو چاتی رہی۔ راستے میں ایک فراعد کا آدمی ملا، اس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، میں خزاعہ قبیلے سے ہوں۔

آدی نے جب خزاعہ کا ذکر کیا تو ہیں مطمئن ہوگئی، اس لئے کہ خزاعہ والے حضور کے عہد و پیان میں داخل تھے بعن حلیف تھے۔ میں نے کہا کہ میں قریش کی ایک عورت ہوں اور رسول اللہ منا ہوں ہیں جانا چاہتی ہوں لیکن راستے کا مجھے علم نہیں ہے۔ آدمی نے کہا، میں تیری رہنمائی کرتا ہوں یہاں تک کہ مدینے پہنچا دوں۔ پھر وہ میرے پاس اونٹ لے آیا، میں سوار ہوگئی اور ہم مدینے پہنچ گئے۔ وہ شریف و بھلا آدمی تھا، اللہ اس کو بہتر جزاء عطا فر مائے۔ میں وہاں حضرت اُم سلمہ اُم المونین کے پاس گئی اور اپنا تعارف کرایا۔ وہ جھے لیٹ گئیں اور کہنے گئیں، اللہ ورسول منا ہیں کی طرف ہجرت کرکے آئی ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں لیکن میں خوف کرتی ہوں کہ آپ مجھے واپس نہ کردیں۔

جب رسول الله منافید منافید کا گر تشریف لائے اُم سلم یے پاس تو اُم سلم یے ان کے متعلق عرض کیا۔حضور منافید کی ان کومر حبا وخوش آمدید کہا۔ پھر میں (اُم کلثوم) نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں اپنے دین کی حفاظت لے کر آپ کے ہاں بھاگی آئی ہوں، مجھے روکئے گا اوران کے پاس واپس نہ لوٹا دیجئے گا۔وہ مجھے آزمائش میں ڈالیس گے اور عذاب دیں

کے اور مجھے عذاب پر خمل نہیں ہے۔

حضورا کرم ملافیہ نے فر مایا کہ اللہ عز وجل نے عورتوں کے بارے میں عہد کولتہ ور وہا کے عند سے میں عہد کولتہ ور و کے ایسی صلح صدیب میں جو قرار پایا تھا کہ جو بھی مسلمان مکہ سے مدینے آئے گا،اس کو واپس کر ایس کے عام اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ وات عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے منع فر مادی۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ امْنُوا إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُوْمِنَٰتِ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُو هُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلَا فَامْتَحُو هُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلَا تَوْجِعُوهُ هُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلَا تَوْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ تَوْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾

''اے ایمان والو جب تمہارے پاس مؤمنات ہجرت کر کے آجائیں تو ان کا امتحان لو اللہ ان کے ایمان کوخوب جاننے والا ہے پس اگرتم ان کو مؤمنات جان لوتو ان کو کفار کی طرف واپس نہلوٹاؤ۔'' (السنسنة ،۱۱۸) (عہد نبوت کی برگزیدہ خواتین کے ۵۰)

### م کلثوم کے حالات

مدیے میں حضرت اُم کلثومؓ نے صحابہؓ کی خوا نین میں عمدہ لائق مرتبہ حاصل کیا۔ مسور ملافظیم ان کا اکرام فر ماتے ،ان بے صدق ایمان کی بڑائی کرتے اور بعض جنگوں میں اپنے ساتھ لے جاتے ٹا کہ زخمیوں کی دواوعلاج کریں۔ پھران کے لئے حصہ بھی مقرر فر مایا۔ اس کے علاوہ حضوران کے معاملات کا اہتمام وخیال فر ماتے تھے۔

وارد ہے کہ حضرت زبیر بن عوام ، زبید بن حارثہ بعبدالرحمٰن بن عوف ، عمرو بن عاص من اللہ عنہم نے ان کوشادی کا بیغام بھیجا۔ انہوں نے اس بارے میں اپنے ماں شریک بھائی مضر ت عثمان بن عفال سے مشورہ لیا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ حضور کے پاس جا کیں اور آپ مصورہ لیں۔ حضرت اُم کلثوم مصور کی بارگاہ میں پہنچیں اور مشورہ طلب کیا۔ آپ نے مضورہ لیں۔ حضرت اُم کلثوم مایا:

﴿تزوجى زيد بن حادثه فانه خير لك﴾ 
"زيد بن حادثه صادئ كرلوه وتمهار ك لئے بهتر رہيں گے۔"

توانہوں نے حضرت زیر سے شادی فر مائی جن سے ان کے ہاں دو بجے، ایک لڑکا
زید دوسری لڑکی رقیہ پیدا ہوئے۔ پھر جنگ موتہ میں حضرت زیر شہید ہوئے تو حضرت اُمّ
کلثومؓ سے زبیر بن عوام نے شاد کی اور ان سے ان کے ہاں زینب لڑکی پیدا ہوئی۔ چونکہ حضرت زبیر عورتوں پر بخت تھے، اس وجہ سے حضرت اُمّ کلثومؓ نے ان سے طلاق کا مطالبہ کیا
توانہوں نے طلاق دے دی۔ پھر ان سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے نے شادی کی اور ان سے
ان کے ہاں دولڑ کے ابر اہیم اور حمید پیدا ہوئے۔ جب حضرت عبدالرحمٰن وفات پا گئے تو
حضرت عمروبن عاصؓ نے ان سے شادی کی اور ان کی زندگی میں اُمّ کلثومؓ وفات پا گئیں۔
(سیراعلام النبلاء ۲/۲۵۲)، تہذیب المتہذیب ۱۱/۲۵۷)

أمم انى بنت ابى طالب كى قدرومنزلت

حضرت أمّ ہائی فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ منافیا کم کمک بلندی کی طرف گئے تو دوآ دمی جومیر ہے سرال سے تھے،میر ہے پاس بھا گے آئے۔وہ قبیلہ بنی مخزوم کے تھے۔میر ہے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی آ گئے اور فرمایا،اللہ کی قتم! میں بنی مخزوم کے تھے۔میر ہے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی آ گئے اور فرمایا،اللہ کی قتم! میں بنی گئے۔
ان دونوں کو آل کروں گا۔ میں ان دونوں کو کمر ہے میں بند کر کے حضور کی خدمت میں بنی گئے۔
آپ نے فرمایا، مرحبا،! خوش آ مدید اے اُمّ ہائی! کیا چیزتم کو لائی ہے تو میں نے دونوں آدمیوں کی اور اپنے بھائی حضرت علی گئے جرسائی حضورا کرم منافی کے فرمایا:
آدمیوں کی اور اپنے بھائی حضرت علی کی خبرسائی حضورا کرم منافی کے فرمایا:

میں کی اور اپنے بھائی حضرت علی کی خبرسائی حضورا کرم منافی کے فرمایا:

"ب شک ہم نے اس کو پناہ دی جس کوتو نے پناہ دی اے آئم ہان! اورہم نے اس کوامن دیا جس کوتو نے بناہ دی اے آئم ہان! اورہم نے اس کوامن دیا جس کوتو نے امن دیا چنا نچیوہ (حضرت علی ان کوتل نہ کریں۔' (سیراعلام العبلاء ۲/۱۳۱۳)

معراج کاسفراً مم افی کے گھرسے

حضرت أمّ ہانی فر ماتی ہیں کہرسول اللہ مالی ہمارے بی گھرے معراج پر گئے۔ عشاء کی نماز پڑھ کرآ پ ہمارے گھرسو گئے تھے۔ جب میج ہوئی تو ہم نے آپ کومبح کی نماز کے لئے بیدار کردیا۔ آپ نے مبح کی نماز میں فر مایا: "اے اُم ہانی! میں بیت المقدس میں گیا،اس میں نماز پڑھی، پر صبح کی نماز تم ہانی استار ہوگئے۔ "
نماز تمہارے ساتھ بڑھی۔ "

میں نے عرض کیا، لوگوں سے آپ بیند بیان کرنا، وہ آپ کو جھٹلا ئیں گے۔ آپ انے فرمایا، اللہ کی قتم! میں ان کو بیان کروں گا۔ پھر آپ نے ان کو خبر دی اور بعض لوگوں نے اللہ علیا۔ اللہ کیا۔ (سیرت نبویہ ۱/۱۱۱)، زادالمیعاد ۳۰۴/۲۰۱۲)

کے میں اُم ہانی '' ذکر کرتی ہیں کہ وہ حضور کے قرآن شریف کوسنا کرتی تھیں۔ فرماتی اُس کہ کعبہ کے پاس آدھی شب میں حضور سکا ٹیڈ اُقرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور میں اس کو اُس کے گھر کی حصوت سے سنا کرتی تھی۔ (دلائل نبوۃ بیہی ۲/۲۵۷)

### مضرت خوله بنت تغلبه اورنزول وي

حضرت خولداس قصے کوخود بیان فر ماتی ہیں کہ اللہ کا تم ہے اس کے پاس تھی۔
گئے بارے میں اللہ عزوجل نے سورہ مجادلہ کاشر دع حصہ نازل فر مایا۔ میں اس کے پاس تھی۔
او بوڑھا، برے اخلاق والا اور سخت آ دمی تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا تو کسی چیز میں، میں اس کے نوٹر ھا، برے اخلاق والا اور سخت آ دمی تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا تو کسی چیز میں، میں اس کے در بدیٹھا۔ پھر واپس میرے پاس آگیا اور مجھ سے (مباشرت کیا گیا اور اپنی قوم کی مجلس میں کچھ در بدیٹھا۔ پھر واپس میرے پاس آگیا اور مجھ سے (مباشرت کیا) خواہش کرنے لگا۔ میں نے اس کو کہدویا، ہرگز نہیں، ہتم ہے اس ذات کی! جس کے بھے میں میری جان ہے، جو تو نے کہدویا وہ کہدویا۔ اب جب تک اللہ ورسول ہمارے بارے بیس کو کی فیصلہ نے فرماد میں تب تک تو میر نے قریب نہیں آ سکتا۔

میں نے اس کوچھوڑ ااور نکل پڑی اور حضور سٹاٹیڈ کی بارگاہ میں آپنجی۔ آپ کے سامنے بیٹھ گئی اور جو بھے کوشو ہر سے تکلیف وغیرہ پنجی تھی، ان کا تذکرہ کیا۔ اس بداخلاتی کی سمامنے بیٹھ گئی اور جو بھے کوشو ہر نے تکلیف وغیرہ پنجی تھی، ان کا بیٹا (تیراشو ہر) بوڑھا آدی کھی سے چنا نچاس کے بارے میں اللہ سے ڈر حضرت خولہ فرماتی ہیں کہ میں برابر حضور مٹاٹیڈ کی سے جنا نچاس کے بارے میں اللہ سے ڈر حضرت خولہ فرماتی ہیں کہ میں برابر حضور مٹاٹیڈ کی ہے اور کہ میں اور خوبلہ اور حضور مٹاٹیڈ کی ہے۔ پھر آپ پر خوشی طاری ہوگی ااور فرمایا، اے خوبلہ!

الله عز وجُل نے تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں قرآن نازل فرمایا ہے۔ پھر میرے سائٹ یہ مورہ مجادلہ کی آئیں تلاوت فرمائیں:

﴿ قَدُ سَمِعَ اللّٰهُ قُولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسُمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيع " بَصِير " ﴾ الله وَ الله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيع " بَصِير " ﴾ يَحْلَ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

''بِ شک اللہ نے اس عورت کو بات کو سنا جوآب سے جھڑا کرتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ کی طرف وہ شکوہ کرتی ہے اور اللہ نے تہاری ہا ہمی گفتگو کو (بھی) سنا بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

جب الله تعالی کاتکم نازل ہوا تو حضور منگافیا کھی خوش ہوگئے۔ جب خولہ نے نبی کے مسکرانے کودیکھا تو یہ کھی خوشی سے سرشار ہوگئیں۔ پھرآپ نے ان کوفر مایا کہ ان (شوہر) کو تھم کروکہ ایک غلام آزاد کردیں۔

حضرت خولہ اللہ! ان کے پاس کوئی چیز (غلام وغیرہ) نہیں جووہ آزاد کر سکیں۔

ساتھ اچھامعاللہ کر۔ حضرت خولہ فرماتی ہیں، میں نے ایسا کردیا۔ (الطبقات ۱۳۷۹)

# حضرت عمرً كوخولة كي تقييمتين

حضرت عمراً کے ساتھ جار دوعبری بھی تھے۔ حضرت عمر بنے خوالہ کوسلام کیا،
طلیفہ تے اور خود عمر کے ساتھ جار دوعبری بھی تھے۔ حضرت عمر بنے حضرت خوالہ کوسلام کیا،
حضرت خوالہ نے جواب دیا اور کہا، اے عمر! بیٹے جائے۔ حضرت عمر بیٹے گئے ، ان کے قریب آ
گئے اور متوجہ ہو گئے ۔ حضرت خوالہ نے خی سے وعظ وضیعتیں کیس، حضرت عمر بھی برابر کھر ب
خفے رہے۔ حضرت خوالہ نے فرمایا:

"اے عراب کیا وہ زبانہ دورہوگیا کہ تھے (زبانہ جاہلیت کے اندر بچپن میں) عمیر عمیر (چھوٹا ساعمر) کہا جاتا تھا اور تو عکاظ کے ہازار میں اپنی انٹھی سے بھیٹریں چراتا تھا ااور زیادہ زبانہ نہیں گزرا کہ (تو برا ابو گیا) اور کھے عمر کہا جانے لگا اور پھر ابھی زیادہ زبانہ نہیں گزرا کہ تھے امیر المونین کہا جانے لگا۔ البذا اللہ سے ڈرا پی رعایا کے بارے میں اور جان کے کہ جودعید (آخرت وغیرہ کے عذاب) سے ڈرا تو اس پر بعید (مشکل کام) جودعید (آخرت وغیرہ کے عذاب) سے ڈرا تو اس پر بعید (مشکل کام) تریب ہوگیا اور جس نے موت سے خوف کیا تو وہ فوت (ہلاکت) سے

حضرت جارود في حضرت خولة كوكها، المعورت! تو في اميرالمومنين كوبهت كي كهدد يا برحضرت عرض في الهومنين كوبهت بي كور الماء بيرون المعرض كيا، نبيل و قول الله عروه فاتون بي جس ك شكو كوالله عروه الله عروه المات مانول كارور كارب، ان كى بات كوت اورعمر المانول كارور كارب، ان كى بات كوت اورعمر في سف كالله كارور كارب، ان كى بات كوت اورعمر في سف حي كوالله كارور كارب، ان كى بات كوت اورعمر في سف حي كوالله كارور كارب كارور كارور كارب كارور كارب كارور كارب كارور كارب كارور كارب كارور كارب كارور كارور

# حفنرت بسره بنت صفوان ....ايمان كي سجائي

• حضرت بسر "اپ ایمان کی سچائی اور معاملات میں حق بجانت ہونے کواس طرح مضبوط رہتیں جس میں کسی قرابت دار ، رشتہ دار کا خیال نہ فرما تیں جب وہ شرع کی مخالفت کر رہا ہو غزو کا بدر میں ان کا ماں شریک بھائی عقبہ بن ابی معیط ملعون مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید اور پھرا پنے مشرک ساتھوں کے ساتھوں ہوگیا۔

جنگ اُ صد میں خضرت بسر ہ کا بیٹا معاویہ کفار کے ساتھ نکلامسلمانوں سے لڑنے کے لئے۔ یہ ان لوگوں میں ہے تھا جنہوں نے مسلمان شہداء کی لاشوں کو بدشکل کر دیا تھا۔ پھر اللّہ عزوجل نے اس کو مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار کروا دیا اور نبی علیہ السلام نے اس کو اُصد سے واپسی کے وقت قید میں قتل کروا دیا اور وہ اپنے مشرک گروہ کے ساتھ جہنم واصل ہوگیا۔ جب یہ خبر بسرہ ہوگئا۔ جب یہ خبر بسرہ ہوگئا۔ ان چینی تو کوئی پرواہ نہ کی جلکہ اس اور اس جیسے کا فروں سے مسلمانوں کی خلاصی پر اللّه تعالیٰ کاشکراوا کیا۔ ان جیسی اعلیٰ مثالوں کے ساتھ حضرت بسرہ ہے نے ایمانی قوت کا ثبوت دیا۔ تعالیٰ کاشکراوا کیا۔ ان جیسی اعلیٰ مثالوں کے ساتھ حضرت بسرہ ہے۔ الاساء واللغات ۲ سے ۱۳۳۳)

#### فاطمه بنت خطاب كاستقامت

حضرت عمر اپنی تخت طبیعت اور رسول آکرم سکی این سے صدور جد دشتی میں بہت مشہور ومعروف سے ایک مرتبہ اپنی تلوار کو نگا کر کے سونے ہوئے نگا اور حضور کے تل کا لیا عزم کر لیا۔ رائے میں نعیم بن عبداللہ تمام ملے۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر! کہاں کا ارادہ ہے۔ کہا، میر احمد (سکی این کی کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا، تو بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے مطمئن ہوگیا ہے جو تو محمد (سکی این کی کو تل کرنے جلا ہے۔ عمر نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ تو بھی ضرور بدرین ہوگیا ہے اور اپنے پہلے دین کوچھوڑ دیا ہے۔ نعیم نے کہا، اے عمر! کیا میں کچھے تعجب بددین ہوگیا ہے اور اپنے پہلے دین کوچھوڑ دیا ہے۔ نعیم نے کہا، اے عمر! کیا میں کوچھوڑ دیا ہے۔ نعیم نے کہا، اے عمر!

حضرت عمر تعضبناک حالت میں لوٹ بڑے اور دونوں کے پاس آئے۔ دونوں کے

یا میں قاری قرآن خباب بن ارت بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھار ہے تھے جوسورہ ''طٰہ''تھی اورکسی چیز برلکھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے عمر کی آ ہٹ سی تو دونوں میاں بیوی نے جنا ب َو الكرميں چھپاديا۔ فاطمة نے صحیفہ قرآن بھی چھپالياليكن حضرت عمرٌ گھر کے قريب آتے ہوئے واوت کی آوازین کیے تھے جوحفرت خباب کررہے تھے۔ جب عمر اندرآئے تو یو چھا، یکسی آواز ا الران کے کہا،شایدتم بددین ہو گئے ، مجھے خبر ملی ہے کہتم دونوں محد ( سَالْتَیْنِ اُ ) کے دین پر ہو گئے ہو۔ حضرت عمرٌ کوان کے بہنوئی حضرت سعیدٌ نے فرمایا، اے عمرٌ! اگر دین حق تیرے ا ن کے علاوہ ہوتو پھرآ پٹاکا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر نے جواب نہ بن بر4،ایے بہنوئی پر کود ے اورخوب مارا بیٹیا۔حضرت فاطمہ "آیٹ کی بہن چھڑانے کو کھڑی ہوئیں اور حضرت عمر " او اپنے شوہر کے اوپر سے ہٹایا تو اپنی بہن حضرت فاطمہ کوبھی منہ پر ایسا طمانچہ مارا کہ مرے سے خون بہہ بڑا۔ آخر کار حضرت فاطمہ مجمی کہدائشی، اے عمر! اگر حق تیرے دین مسطي علاوه مواتو مهم وهي قبول كريس كے لہذاميں پر هتى موں \_....اشہدان لا الله الا الله واشہدان ارسول الله .... جب عمر في اپني بهن كے چېرے يرخون بهتا ہوا و يكھا تو نا دم و پشيمان ہو م المين حتى كاطوفان المحدي<sup>ر</sup> ااور كها، احيماده كتاب لا وُجوتم ير<sup>د</sup> جور ہے تھے۔

چونکہ حضرت عمر کھے بڑھے تھے اس لئے کتاب منگوائی۔ حضرت فاطمہ نے فر مایا، پیب کہ ان کوان کے اسلام کی امید کی کرن چھوٹتی نظر آگئی تھی، فر مایا کہ آپ نا پاک ہیں اورائل گو یا کیزہ لوگوں کے سوا کوئی اور نہیں چھوسکتا۔ لہذا کھڑے ہوں ، پہلے عسل فر مالیں سبحان الله اللہ سندہ سرے مرگھڑ ہے ہوگئے اور عسل فر مالیا۔ پھروہ قر آن پاک لے کر بڑھنا شروع کیا:

﴿ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ .... ظه ما انزلنا .... إِنَّى أَنَا اللّهُ لَا إِللّهُ اللّهُ لَا الله لا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصّلواةَ لِذِكْرِي ﴾

سورت تلاوت کی۔ آخری لکھے ہوئے حصے کامعنی ہے:

''بے شک میں اللہ ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے لہذا میری ایس عبادت کرواور نماز قائم کرومیری یاد کے لئے۔''

تویہاں تک پڑھا تھا کہ دل کی ویراں بستی سرسبز وشاداب ہونے گلی اور کہدا ہے.

کس قدر اجھا اور ہاعزت کلام ہے۔ جھے محمد (منافیقیم) کے پاس لے چلو۔ پھر ان عمدہ لمحات میں حدورت خیاب اپنی خفیہ جگہ سے نکل پڑے ، تیزی سے حضرت عمر ان طرف آئے اور فر مایا ، اے عمر ا خوشخری ہوآ ہے کو۔ جھے لگ رہا ہے کہ حضور منافیقیم کی جعرات والی دُعاتمہار ہے تن میں قبول ہوئی ہے کہ آئے ہے دُعافر مائی تھی :

"ابالله! اسلام كوماعزت بناعمر بن خطاب كذر يع يا ابوجهل بن بشام كذر يعيد"

حضرت مندبن عنب اسلام سے مملے

مشرکین مکہ سے نگلے، ان کے آگے سرداران مکہ منے اور ان کے بہادر حفرات سے۔ بہتجارت کے مال کی حفاظت کے لئے نگلے ہتے اور سلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا کہ و مال مسلمانوں کو موت کی نیند سلا کر پھر تین دن وہاں جشن منا کیں گے، اونوں کو ذرح کریں گے اور شراب کا دور چلا کیں گے۔ جب بیٹر بسنیں گے تق ہمیشہ کے لئے ان کے اندر قریش کی جیسے ورعب بیٹے جائے گا۔

لفکر کے اندران کے پینی ہند کے قریش ایک تو والداور دوسر سے بھائی تھے اور پچاو شوہر بھی تھے۔ مسلمانوں کے شکر میں ان کے رشتے دار صرف بھائی ابوحذیفہ بن عتبہ اپنے غلام سالم کے ساتھ تھے۔ بنگ بر میں ابوحذیفہ کاعظیم کروَارتھا، انہوں نے اپنے مشرک کا فرباپ واپنے سے لڑائی کے لئے سب کے سامنے طلب کیا توان کی بہن ہند نے بیشعر کے ۔ واپنے سے لڑائی کے لئے سب کے سامنے طلب کیا توان کی بہن ہند نے بیشعر کے ۔ الا حسول الا شعبل السمند مسوم طسانسرہ الا حسول الا شعبل السمند مسوم طسانسرہ السور حسند سفتہ منسو السنساس فسی السدیسن السدیس فسی السدیسن

اما شکر سال من صعر حسی شبب شب شب اسا غیر محجون شبب "(وہ بھائی) بھیگا ہے دائلا ہے اس کی (قسمت کا) پرندہ منحوں نو وہ ابوعذیفہ ہے دین کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بدر ہے نہ تو ہے اپنے باپ کاشکر کیا (اور خیال) جس نے تھے بچپن سے پرورش کی حتی کہ تو کسی عیب کے بغیر ممل جوان ہوگیا۔"

حقیقت میں یہال مسلمانوں کے ساتھ وفا داری عمدہ طرح سے نبھانے کا ایک عظیم الرہ ہو یہ بیش کرتا ہے کہ ان کی نبی ملاقی کے ساتھ کس قدر مجبت تھی اور آپ کی دار ہے جو یہ بیش کرتا ہے کہ ان کی نبی ملاقی کے ساتھ کس قدر مجبت تھی اور آپ کی بھی ان راہوں میں رکاوٹ کی رسالت پر گنتا اٹل ایمان تھا کہ ابو حذیفہ نے اپنے باپ کی بھی ان راہوں میں رکاوٹ میں نبیس بلکہ اپنے ماتھ معالمے پر خود طلب کرلیا۔ بلکہ صرف اس پر بس نبیس بلکہ اپنے ماتھ معالمے پر خود طلب کرلیا۔ بلکہ صرف اس پر بس نبیس بلکہ اپنے اس کا بیٹا ،اس کی تنوں واصل جنم ہوگئے۔

آ فریس جنگ کا افتقام کفار کے لئے ستر (70) کا فرلا شوں اور ستر (70) کا فرلا شوں اور ستر (70) کا فرلا کے بیا ہے تھا کی بیٹ کے تعدید کی صورت بیں بدترین فلست کا پیغام لایا، وہ شرک و کفر کے بیلے آخریس پیت کا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی آئکھیں ذات و رسوائی سے بھی پڑی تھیں کوئی ایک موسرت وافسوں سے اپنے چہرے کو چیدا لینے سے اس میں ابوسفیان اور بھا گئے والوں کے شروع میں ابوسفیان اور بھا ۔ اور کہ وجہ جوان پرنازل ہو چکا تھا اور بھا گئے والوں کے شروع میں ابوسفیان اور بھا گئے۔ اس مسلمان اللہ عزوج مل کی نصرت وحدد سے خوش وخرم ہوگئے۔ پھر جواللہ تعالی نے مال میں مسلمان اللہ عزوج مل کی نصرت وحدد سے خوش وخرم ہوگئے۔ پھر جواللہ تعالی نے مال میں میں خرک کے موست کی جو خربی ہی ان کے کا فرسر داروں پر مصیبت موت کی جو خربی کی ان کی مست خوردہ، زخموں، ذلتوں سے جو کا فرلو اپنا گئی ہو ۔ کے میں میں خربی کہ شدے مرک کے الیاں تک کہ شدت عملی وجہ سے ایک کے شدت میں میں خربی کی طرح بن کرگری اور پھین ہوا۔ یہاں تک کہ شدت عملی وجہ سے دفرن کی موت میں شرم وافسوسی سے اتم ابولوں کے البعد دالبولہ ب تو سخت بھار پر میں اجرک کہ ہیں جھی نہ گیا تھا اور سامت داوں کے ساتھ ابر یا تھا۔ وہ سے اتم ابر یا

ہوگیا، چیخے چلانے لگیں اور ایک مہینے تک ان کے بت جھڑ کا موسم رہا۔ اپنے مقتولوں پر رونا دھونا، اپنے سرکے بالوں کو کھینچنا، غرض جو پچھ ہوسکا کیا۔ جب کسی آ دمی کی سواری لائی جاتی اور اس کا سوار جہنم میں ہوتا تو اس کے گردا کھی ہوکررونے کا میلہ برپاکرلیتیں۔

ان سب معاملات میں صرف ایک خاتون رہ گئی جس نے ایسا پھھ نہ کیا، وہ یہی خاتون ہند بنت عتبہ ہیں جب کہ ان کے بھائی، والد، چیا بھی قبل ہوئے تھے۔اس وجہ سے عور تیں ان کے پاس آئیں اور کہا کہ تو اپنے بھائی، والد، چیا پھی قبل ہوئے تھے۔اس وجہ سے بہت ہی عقل مندی کا جواب دیا کہ میں روؤں تو یہ بات جب محمد (مثالید بنی) اور اس کے ساتھیوں کو پہنچے گی تو وہ ہمارے او پر ہنسیں گے اور انصار کی عور تیں بھی ہنسیں گی۔اللہ کی قسم! جب تک میں موجائے گا تو ہے۔ اور اللہ کی قسم! آگر میں جان لیک نہ کریں، بدلہ نہ لے لیس تو مجھ پر تیل لگا نا حرام ہے۔ اور اللہ کی قسم! آگر میں جان لیک کہ رونے سے میرے دل سے رنج وغم ختم ہوجائے گا تو میں ضرور رولیتی لیکن وہ رنجم وغم جائی نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے اہل وعیال کے قاتلوں سے میں ضرور رولیتی لیکن وہ رنجم وغم جائی نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے اہل وعیال کے قاتلوں سے میں ضرور رولیتی لیکن وہ رنجم وغم جائی نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے اہل وعیال کے قاتلوں سے میں ضرور رولیتی لیکن وہ رنجم وغم جائی نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے اہل وعیال کے قاتلوں سے میں ضرور رولیتی لیکن وہ رنجم وغم جائی نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے اہل وعیال کے قاتلوں سے میں ضرور رولیتی لیکن وہ رنجم وغم جائی نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے اہل وعیال کے قاتلوں سے میں خواص سے نہ در کھول سے نہ کہ وجائے گولوں۔

ہندا پے شوہر کے قریب نہیں گئی تھی، نہ تیل لگاتی تھی۔ (ان کے ہاں یہ بات بھوک ہڑتال کے قریب تھی) بلکہ لوگوں کو بدلے پر براہ گیختہ کرتی رہی یہاں تک کہ جنگ اُحد کا واقع پیش آگیا۔ان دونوں کے درمیان میں بدر کے مقتولوں پر مرثیہ خواں رہی، ان میں سے چند اشعاریہ ہیں:

ابکی عمید الا بطحین کلیها وحامیهما من کل باغ یسریدها در میں دونوں گرائے ہوؤں پر اور ان کے حفاظت کرنے والوں پر میں روتی ہوں برسرکش ہے جوان کا ارادہ کرے۔''

ابن عتبة الخيرات ويحدو فاعلمى وشيبة والحامى الزماء وليدها "(دوتوں ميں ايك تو) ابوعتبه (باپ) بھلائيوں كا رضامند تھا افسوس تجھ پر (اے ہند) اور تیرے براھا ہے پر ادر (دوسرا بھائی) جو

حسب نسب کی حفاظت کرنے والا تھا۔ان میں وہ ولید تھا۔''

اولئك ال السجد من ال غالب وفي العزمنها حين ينمي عديدها دوفي العزمنها حين ينمي عديدها دوسيان كي غالب عيررگي كي اولاد بين اوران مين عيرجنگي تعداد كوبهي برطايا جائد و عزت بي مين بين - "

#### جنگ أحدكي تياري

بدر کے بعد قریش کے دل مطند سنہ ہوئے بلکہ انتقام کی آگ بھڑ کتی رہی عورتیں اور پھر قریش کھڑ کتے ، در دمند ہوتے ۔ آخر کار مشرکین نے بدلہ لینے کاعزم کرلیا اور طے پایا کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ جا کیں لیکن بعض سرداران مکہ اور بہا درعورتوں کے نکلنے پر آڑے آگئے جن میں سے صفوان بن اُمیہ بھی تھا۔ اس وقت ہند بنت عتبہ چیخ پڑی ان پر جوعورتوں کوروک رہے میں اور صفوان کو خاطب کر کے کہنے گئی :

"خدا کی شم! تو جنگ بدر سے سلامت اپنی عورتوں کے پاس واپس آگیا تھا اورلڑنہ سکا۔اب ہم نکلیں گی اور قبال میں شریک ہوں گی اور اب ہمیں کوئی واپس نہیں لوٹا سکتا جیسے کہ پہلے تم نے جھہ کے مقام پر واپس کر دیا تھا اور پھراس دن ہمارے احباب قبل ہو گئے۔"

آخرکار قریش کے ساتھ عور تیں بھی نکل کھڑی ہوئیں۔ (اپنے انتقام کی آگ بھانے کے لئے) عور توں کے آگے ان کی بڑی ہند بنت عتبہ تھی۔ یہ تیرہ عور تیں تھیں اور یہ وہ تھیں جوانتقام کی آگ میں سب سے زیادہ بھڑک رہی تھیں۔ یہ سب مشرکین مدینے کی طرف تھیں جوانتقام کی آگ میں سب سے زیادہ بھڑک رہی تھیں۔ یہ سب مشرکین مدینے کی طرف چل پڑے۔ ہند نے ایک عبشی آ دمی وحشی نامی کو بہت مال وزیورات دینے کا وعدہ کیا تھا اور اس بات پر بھڑکایا تھا کہ وہ حمزہ بن عبد المطلب کو ضرور قبل کرے گا اس لئے کہ بدر میں انہوں نے بی اس کے اعزاء کو آل کیا تھا۔

اُحد کے میدان میں دونوں جماعتیں جمع ہو گئیں اور دونوں طرف کے فریق

خوزیزی کے لئے چوکنا ہو گئے۔قریش اپنے بدر کے مقتولوں کا تذکرہ کرکر کے اپنے آپ کو خوزیزی کے لئے چوکنا ہو گئے۔قریش اپنے بدر کے مقتولوں کی صورت میں ڈھول طبلے بوب انقام کی دادی میں دھکیل رہے تھے۔عورتیں پیچھے مفول کی صورت میں ڈھول طبلے بجا تیں ،بھڑ کیلے اشعار گاتیں ان کوطافت پہنچارہی تھیں۔ان میں سب سے آگے ہند بنت عتبہ تھی اور کہندرہی تھی:

''ایی جدائی جو بھی ختم نہ ہو۔''

یق کفار کا حال تھالیکن مبلمان اللہ عزوجل کویا دگررہے ، تھے اور اس نے مدوطلب کررہے تھے۔ نبی سٹائٹیڈ نے تیرا ندازوں کا ایک جھہ پہاڑ پر مقرر کردیا تھا اور پھر لشکر کوا ہے طریقے سے تر تیب دیا جس سے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ مدوضر ورنازل ہو جب تک کوئی اس تر تیب وقواعد کی پابندی کرے ۔ آخراز ائی شروع ہوئی ، شروع میں خوزیزی کی چی نے مشرکین کو پیسا اور اگر چہ مسلمانوں کی تعدا دسات سو سے زیادہ نبھی جو تین ہزار کفر کے جسموں سے لڑر ہے تھے لیکن مسلمانوں کا بلہ پھر بھی بھاری تھا۔ یہاں تک کے قریش منتشر ہوگئے ، ان کی عور تیں واویلا کرنے گئیں کہ اگرتم پیٹے دکھاؤ گے تو ہم کوقید کر لیا جائے گا۔ اس اثناء میں بعض مسلمان غنیمت اسمی کرنے گئے اور بعض تیرا نداز جو پہاڑ پر مقرر سے ، تھم نبوی کو فتح تک مسلمان غنیمت اسمی کرنے گئے اور بعض تیرا نداز جو پہاڑ پر مقرر سے ، تھم نبوی کو فتح تک کے لئے بچھ کر از پڑے ۔ (حکم نبوی کی مخالفت کی وجہ سے اگر چہ خطا اجتہا دا ہوئی تھی ) پانسہ بلیٹ گیا۔ مشرکین نے مسلمانوں کے مال غنیمت اسماک کرنے میں مشغول ہونے کوغنیمت جانا اور بھا گئے ہوئے واپس بلیٹ کرمسلمانوں پرٹوٹ پڑے۔ دوبارہ خوزیزی کا کاباز ارگر م و کرا۔

اس موقعہ بر مسلمانوں کے ستر آدمی شہید ہوگئے ،ان میں حضرت حزر انجمی تھے۔ان کووشی نے ان کووشی نے ان کووشی نے ان کورش کے سے لا کے میں دھو کے سے قبل کردیا۔

اس دفعہ قریش خوشی سے جرگے ادر سمجھے کہ اب بدر کا خوب انتقام لے آیا۔ سب سے زیادہ ہند خوشی میں ات بت تھی۔ اس کو جمز اُ کے قل پر قرار وچین نہ آیا بلکہ وہ جلی ، اس کی سے بیال بھی اس کے ساتھ تھیں۔ بیسب مسلمانوں کی نعثوں کو بری شکل بنار بی تھی (ناک کان فیرہ کا ک کا ک کے ساتھ تھیں۔ بیسب مسلمانوں کی نعثوں کو بری شکل بنار بی تھی ان کھی ان کے ماجز آ گیا اور توب گھناؤنی بری حرکتوں سے بری ہوں اگر چہوہ شریک رہا ہو۔ اور ایک سے ماجز آ گیا اور کہا کہ میں ان کی بری حرکتوں سے بری ہوں اگر چہوہ شریک رہا ہو۔ اور ایک مسلمان کو مخاطب ہوکر کہتا ہے کہ تمہارے مقتولوں کی جوشکلیں بگاڑی گئی تھیں ، اللہ کی تنم! میں پرچڑھی پر داخی نہ تھا۔ نہ ناراض تھا، نہ روکا، نہ تھم کیا۔ اس کے بعد ہندا یک بلند چٹان پرچڑھی ایک پروشکی ہوئی یہ اشعار بڑھے:

نسحسن جسذیسسا کسم ہیسوم بسدر والسحسرب بسعد السحسوب ذات سعسر "ہم نے بدر کے دن کا بدلہ تم کو چکھا دیا اور جنگ جنگ کے بعد بری محر کنے والی جہنم ہے۔"

مسا کسان عسن عجبة لسی مسن صبسر ولا بعدی و مسکسری و مسکسری ولا بعدی و مسکسری "اور بھائی اور بھا اور بھلے بیٹے ہے۔"

"اور جھے مبرند ہوسکاعتبہ (پاپ) اور بھائی اور بھا اور بھلے بیٹے ہے۔"
شسفیست صدری وقسمی سیست نسلوی شسفیست وحشسی عسلیل صدیری شسفیست وحشسی عسلیل صدیری "میراسید شفایا بہوگیا اور میں نے اپنی منت پوری کرئی۔اے وحشی ایتے میراسید شفایا بہوگیا اور میں نے اپنی منت پوری کرئی۔اے وحشی ایتے میرے سینے کی بیاری کوشفا عنی دی۔" (تاریخ اسلام ۲۰۵/۲)

مشرکین ننگ و عار کا دھبہ اینے سے دھوکر خوشی سے داپس لوئے۔ پھراُ مدسے مشرکین ننگ و عار کا دھبہ اینے سے دھوکر خوشی سے داپس لوئے۔ پھراُ مدسے

رجسعت وفسى نفسسى بالابسل جسمة وقد فاتنى بعض الذى كان مطلبى

واپسی کے وقت ہندنے کہا:

www.besturdubooks.net

"میں لوٹ رہی ہوں اس حال میں کہ میر نے نس میں بہت غم ہیں اور ان
میں ہے کچھ م ہوئے ہیں جومیر ے مطلب میں تھے۔"
ولکننی قد خلت شیئا ولم یکن
کما کنت ارجو فی میسری ومطلبی
"لیکن تھوڑا کچھ (اپنا مطلب) حاصل کرلیا اور نہیں تھا وہ اییا جیسا میں
اینے سفر ومطلب میں ارادہ رکھتی تھی۔"
(سیرت نبویی ۱۹۸/۱۲)

#### حضرت مهنلاً كااسلام اوربيعت

روایات متفق بین اس بات پر کہ ہندگا اسلام فتح مکہ کے دن تھا اپ شوہرابوسفیان کے اسلام کے بعد۔ بہر حال ہند کے اسلام کے قصے کے بارے میں کتابوں نے کہا ہے کہ ہند نے ابلام کے قصے کے بارے میں کتابوں نے کہا ہے کہ ہند نے ابل سفیان کو کہا کہ میر اارادہ ہے کہ میں مجمد (سالٹیلیم) کی انتباع کرلوں۔ ابوسفیان نے کہا، کل تک تو میں جھے کود کیور ہاتھا کہ اس بات کو بھی انتہائی تا پہند کرتی تھی۔

ہند....الله کی قشم! میں نے آج کی پہلی رات اس مسجد حرام میں الله کی عباوت کما حقدادا کرتے دیکھی ہے۔ (الطبقات ۱۳۱/۸ تاریخ طبری۱۱۱/۲، اسدالغابه۵۹۲۸)

اس رات سے پہلے میں نے اس مسجد میں الی عبادت خدا ہوتے نہیں دیکھی اور وہ لوگ (مسلمان) اس میں (سرکتی واکڑتے ہوئے) نہیں آئے بلکہ قیام رکوع، ہجدے کرتے آئے۔ یعنی عبادت ہی بجالائے نہ کہ فتح کی خوشی میں فخر کرتے رہے۔ ابوسفیان نے کہا، ٹھیک ہے، اپنے کی قوم والے آدمی کوساتھ لے جا۔ پھر حضرت عثان یا حضرت عمر کے پاس گئی اور جو عور تیں اور بھی اسلام لائی تھیں، وہ بھی ساتھی تھیں۔ یہ خص جن کے پاس وہ گئی تھی، حضور من گئی ہے ۔ وہاں تو رحمت اللعالمین رحمت کا دریا تھ لہذا اجازت مل گئی۔ وہاں تو رحمت اللعالمین رحمت کا دریا تھ لہذا اجازت مل گئی۔ وہاں تو رحمت اللعالمین رحمت کا دریا تھ لہذا موئی اور انہ کی خوف کے مواقعہ کو جو حضور من اللی تھیں۔ بچیا حضرت حمز ہ کے ساتھ کیا تھا، یا دکر تی بوئی اور انہ اپنی خوف بھی کہ نہیں حضور اس واقعے کے بدلے پکڑ واند دیں، چل پڑیں۔ اور حضور من گئی تی کے میا منے عرض کیا:

"ا الله كرسول ! تمام تعريفيس اس الله ك لئ بين جس في ايخ

دین کو غالب کیا جس کو میں اختیار کرتی ہوں تا کہ مجھے آپ کا رحم مل جائے۔اے محمہ! میں ایمان لانے والی عورت ہوں اور اللہ کے رسول کی تقدیق کرنے والی ہوں۔'

پھریہ کہہ کراس نے اپنانقاب اٹھادیا۔ (شاید حضور کو پہلے پتہ نہ تھا کہ یہ ہندہے) اور کہنے لگی، میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ قربان جائے رسول پر۔ آپ نے فرمایا، مرحبا ہو تجھ کو (خوش آمدید)۔

پھر ہندنے کہا۔خداکی قتم! زمین میں بسنے والوں کے اندر پہلے مسلمانوں کی ذات ورسوائی مجھے سب سے پہند تھی اور اب اللہ کی قتم! روئے زمین میں بسنے والوں کے اندرآپ حضرات کی عزت مجھ سب سے پہند ہے۔

آپ نے فرمایا، اللہ مجھے مزید ترقی دے۔ پھر آپ نے ان پر قرآن پاک کی تلاوت کی اوران کو بیعت فرمایا اس شرط پر کہ شرک نہ کریں گی تو ہند نے کہا، اللہ کی قسم! آپ الیک شرط لگار ہے ہیں جوآپ مردوں سے ذکر نہیں کرتے اور ہم وہ شرط بالکل شلیم کرتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، نہ چوری کریں گی۔ ہند نے کہا، اللہ کی قتم! اگر میں نے ابوسفیان کے مال سے بھی کوئی تھوڑی سی چیز استعال کی ہواور میں اس کو بھی نہیں جانتی کہ آیا وہ میرے لئے حلال ہے یا حرام ۔ ابوسفیان وہاں موجود تھے، کہہ پڑے، بھی بھی اگر تو نے کوئی چیز استعال کی ہوتو وہ تیرے لئے حلال ہوتے وہ

حضور سَلَّاتُیْنِمُنے فرمایا، بے شک تو ہند بنت عتبہ ہے۔ (یعنی بلند ہمت)۔ ہند نے کہا، میں ہند بنت عتبہ ہی ہوں لہذا جو گزر چکا، مجھے معاف فرمائے گا۔ فرمائے گا۔

پھرآپ نے بیعت کے مل کوآ گے بڑھاتے ہوئے فرمایا،اور نہ زناء کریں گی۔ ہنڈ نے کہا،یارسول اللہ! کیا آزادعورت بھی زناء کرتی ہے؟ فرمایا، نہ اپنے بچوں کوتل کریں گی۔ ہنڈ نے کہا،ہم نے ان کی بچین سے پرورش کی اور آپ نے ان کو بدر میں قتل کر دیا، آپ اور وہ جانیں تو حضرت عمر آہن پڑے اور خوب بنسے۔ پھر آپ نے فرمایا، نہ کوئی بہتان اپنے ہاتھوں بیروں سے اختراع (گھڑ) کر کے لائیں گی۔ ہنڈ نے کہا،اللہ کی قتم! بہتان با ندھنا براہے بیروں سے اختراع (گھڑ) کر کے لائیں گی۔ ہنڈ نے کہا،اللہ کی قتم! بہتان با ندھنا براہے

### (خواتین اسلا) کے ایمان افروز واقعات کی ایمان امران امران افروز واقعات کی ایمان امران امر

، اور حد سے گزرنا ہے۔ فرمایا، ندمیری کسی بھلی بات میں نافرمانی کریں گی۔ ہنڈ نے کہا، ہم بہاں اس مجلس میں اس لئے ہیں بیٹھے کہ آپ کی نافرمانی کریں۔

پھر حضور ملی این است عمر کے مارے عمر کے مالی کہ ان کو بیعت کرلو کیونکہ حضور کے ہاتھ نے بھی کسی غیرعورت کے جسم کے کسی حصے کوچھوا تک نہیں ، علاوہ ان عورتوں کے جواللہ تعالی نے آپ کے حلال کر دی ہیں۔

نے آپ کے لئے حلال کر دی ہیں۔

(تہذیب الاساء واللغات ۲/۲۵۷)

أشخضرت متالليم كي خدمت مين مديد

جب ہند بن عتب اسلام الائیں تو حضور منافید کی خدمت میں جب کہ مقام البطح میں سے ، ہنڈ نے دو بحریاں بھنی ہوئیں اور پانی کامشکیز ہ خاطر تواضع کے لئے بھیجا اپنی باندی کے باتھ ۔ اُئے سلمہ باتھ ۔ جب باندی قریب بہنچی تو سلام کیا۔ آپ اپنی بیویوں کے درمیان بیٹھے ہے۔ اُئے سلمہ میمونہ اور دوسری عبدالمطلب کی اولا دسے بچھ خوا تین تھیں۔ باندی نے عرض کیا، میری آ قانے میآ پ کی خدمت میں بھیجا ہے اور وہ معذرت کرتی ہیں کہ ہماری بکریاں بچے جننے والی کم ہیں بیتی خدمت میں بھیجا ہے اور وہ معذرت کرتی ہیں کہ ہماری بکریاں جے جننے والی کم ہیں بعنی بکریاں تھوڑی ہیں ۔ آپ نے فرمایا، اللہ تمہاری بکریوں میں برکت دے اور ان کی والدہ کو جننے والی زیادہ کرے۔

باندی نے واپس جاکراپی آقا ہندکو خبردی کہ نی مگا ایک اندی ہے تو ہند اللہ علی ہو کر ہے وہ کہ ہوں ہیں اور ان کی والدہ میں وہ کھڑ ہے وہ کہ خوش ہو گئیں۔ باندی کہتی تعییں کہ ہم نے بھر یوں میں اور ان کی والدہ میں وہ کھڑ ہے وہ کہ پہلے کہ بین نہ دیکھی تھی ہو پہلے کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین اللہ بی نہ دیکھی تھی۔ ہیں کہ بین میں اس خواب دیکھا کرتی تھی کہ میں سورج کی تپش میں کھڑی ہوں اور سابہ قریب تو ہے کین میں اس کے بینچ آنے پر قادر نہ ہو گئی تھی ۔ پھراب جب ہم رسول اللہ منا کھڑی کے قریب ہو گئے تو اب دیکھتی ہوں کہ میں سائے میں واض ہوگئی ہوں۔ (الاعلام ۱۹۸۸)

هنداورمعاوبيه

حضرت ہنڈ نے اپنے جگر گوشہ امیر معاویہ کو بجین میں فضائل بہادری ، احتیاط،

من وعزت کی لوریاں دیتے ہوئے دودھ پلایا تھا۔ ہنڈ نے بیدرج ذیل اشعار ممی ان کے میں ان کو بہلاتے ہوئے ہیں:

ان بسنسى مسعسوق كسريسم مسعسوق كسريسم مسعب فسى اهسلسه حسلسه مسلوب "ميرابيخا عرائي شريف كريم بهاورايخ كمريم مجوب وبردبارب" ليسسس بسفسحساش ولا ليسنسم ولا بسطسخسرود ولا شستسووم "ندوه في بنه كمينه بهاورنه في بهاور

صنحسر بسنی فسخسر بسنه دعیسم

لا بسخسالف السطسن و لا یسخیسم

"نی فیر قبیلی چثان ہاوراس کا سردار ہے۔ وہ (لوگوں کا چھے گمان

گان کی فیر قبیلی کی خالفت نہیں کرتا اور ند بر دلی دکھا تا ہے۔ "

گان کی فالفت نہیں کرتا اور ند بر دلی دکھا تا ہے۔ "

ایک مرتبہ حفرت معاویا کی طرف کی نے دیکھا جب کہ یہ نیچے تھے اور اس نے کہا،

ایک مرتبہ حفرت معاویا کی طرف کی نے دیکھا جب کہ یہ نیچے سے کم ہوجائے اگر اپنی

جراحیاں ہے کہ یہ بچہا پی توم کا سردار بینے کا ۔ تو ہند مال نے کہا، یہ جھے ہے م قوم کا سردار نہ ہے۔ (تاریخ دمثل ۱۳۳۷، الاعلام ۱۸/۸۹)

ألم حكيم بنت حارث .... جبا دوبها دري

حضرت اُم علیم این شوہر عکرمہ کے ساتھ شام کی طرف روم سے جہاد کے لئے گل پڑیں۔ یرموک کی جنگ میں زبردست لڑائی ہوئی، عورتوں نے بھی تلواروں کے ساتھ جنگ کی۔ ان میں سے اُم علیم بھی ہیں۔ یہاں تک کوڑنے میں عور تیں مردوں سے سبقت لے گئیں، ای معر کے میں حضرت عکرمہ شہید ہو گئے۔ اُم علیم نے عدت کے چار مبینے دی دن گزارے، پھران سے فالد بن سعید بن عامر نے شادی کرلی۔ جب مرج الصفر کا واقعہ پیش و کن راد ہ کیا، انہوں نے کہا، اللہ ان کا فروں کو شکست دے جب تک آپ نہ چھڑیں تو بہتر ہو۔ فالد نے کہا، میری جان کہی ہے کا فروں کو شکست دے جب تک آپ نہ چھڑیں تو بہتر ہو۔ فالد نے کہا، میری جان کہی ہے

کہ میں اس جنگ میں شہید ہوجاؤں گاتو کہا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت خالد نے ان کے ساتھ شب سہاگ منائی ایک ٹیلے کے پاس جوصفر مقام میں تھا، اس وجہ سے اس جگہ کا نام اُم حکیم کا شیار بہا گ منائی ایک ٹیلے کے پاس جوصفر مقام میں تھا، اس وجہ سے اس جگہ کا نام اُم حکیم کا شیار جب صبح ہوئی تو حضرت خالد نے و لیمے کی دعوت کی اور ابھی بید حضرات و لیمے سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رومی آپنچے۔ لڑائی وخوزین کی شروع ہوگئی اور حضرت خالد واقعی شہید ہوگئے۔

پھرائم کیم نے جوش اڑائی میں اپنے کپڑے مضبوط کر لئے ،ان کے کپڑوں میں خوشبوتھی۔ پھراڑائی اور بہادری کے وہ جو ہردکھائے کہ مردبھی عاجز آگئے۔ بغیرتلوار کے صرف اس خیمے کی لکڑی سے جن میں انہوں نے شب سہاگ منائی تھی ، اس کی لکڑی سے سات آدمیوں کوٹھکا نے لگا دیا۔ حضرت اُم کیم سے ان کے بعد حضرت عمر نے شادی فرمائی اوران سے ان کے بال فاطمہ بنت عمر پیدا ہوئی۔ اس فاطمہ کی شادی حضرت عمر کے پچازاد بھائی زید سے ان کے بال فاطمہ بنت عمر پیدا ہوئی۔ اس فاطمہ کی شادی حضرت عمر کے پچازاد بھائی زید بن خطاب سے ہوئی۔ (تاریخ دمش ۵۰۳)

## خوله بنت از ورگی جیزان کن بها دری

حضرت خالد رہے ہوئے اپنے شکر کے آگے آگے چل رہے تھے کہ اچا تک ایک سوار جس کے ہاتھ میں ایک چمکدار ابنے نکی آپ نے کہ ایک ہور کی گوڑ کے پرایک سوار جس کے ہاتھ میں ایک چمکدار لانبا نیزہ تھا اور جس کی وضع قطع ،شکل و شاہت سے دانائی ، با گیں کا منے اور پھیرنے سے شجاعت نیکتی تھی ، دیکھا۔ جو با گیں ڈھیلے چھوڑ نے زین پر پوری طرح جے ہوئے زرہ کے اوپر سیاہ کیڑ اپنے سبز عمامہ کا پڑکا کمرسے باندھے ہوئے ہے، جس کو اس نے اپنے سینے سے پشت سے ڈال رکھا تھا، فوج کے آگے آگے جارہا تھا۔ جس وقت آپ نے اسے اس شان وشوکت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فر مایا ،کاش کہ میں اس سوارسے واقف ہوتا کہ یکون ہے ؟ واللہ! بی شخص نہایت ولیراور بہا در معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوار چونکہ سب سے آگے آگے مشرکین کے گروہ کی طرف جارہا تھا، آپھی اس کے بیچھے بیچھے ہو لئے۔

حضرت رافع بن عمیرۃ الطائی حضرت خالد ملک کے لئے آتے دیکہ اور کا بن کمک کے لئے آتے دیکہ اور کا کشکر کے بہتی ہی اس سوار کو جس کی ہم ابھی تعریف وتو صیف کر چکے ہیں ،رومیوں پر ال صرح

الرت دیکھا جس طرح بازچ یا پر۔اس کا ایک جملہ تھا جس نے ان کے شکر میں تہلکہ ڈال دیا،
میشتوں کے پشتے لگا دیئے اور بڑھتے بڑھتے وسط اشکر روم میں گھتا چلا گیا۔ وہ کوندتی ہوئی بجلی
کی کہ آ فافا ما میں چند جوانوں کے سروں پر گرتی ہوئی چبکی ، دو چار کوہسم کر کے پانچ سات کے
دن پر گر کے پھر اسی جگہ نمودار ہوئی۔اس سوار کا نیز ہ جس وقت وسط اشکر میں سے نکلا، خون
الود ، دل میں قاتی واضطراب ، چرے سے افسوس و ناامیدی ظاہر ہور ہی تھی۔ یہ اپنی جان کو
میکوں ہلاکت میں ڈال چکا تھا، اس لئے دوبارہ بلٹا اور بڑھ کے اس بے جگری کے ساتھ
میر میں ہڑھ کے اپنے اشکر کو چرتے ہوئے بہادروں کی صفوں میں تھابلی ڈال دی اور
میر سے مائی میں بڑھ کے اپنے اشکر کو چرتے ہوئے بہادروں کی صفوں میں تھابلی ڈال دی اور
میر میں بڑھ کے اپنے اشکر یوں کی نظروں سے غائب ہو گیا مگر اس کا قاتی و اضطراب ہی

رافع بن عمیرة الطائی اور ان کے عسکریوں کا خیال تھا کہ یہ خالہ میں اور حضرت خالہ میں خالہ کے سواا سے کار ہائے نمایاں کون کرسکتا ہے؟ بیاسی خیال میں تھے کہ حضرت خالہ فی البید السیخ اللہ کے سوار جوائی جان کو خدا تعالی کے راستہ میں بے خوف و خطر پیش کر کے چہا کہ اکہ اے دلیر! بیسوار جوائی جان کو خدا تعالی کے راستہ میں بے خوف و خطر پیش کر المقااور خدا تعالی کے دشمنوں کو بے دریغ قتل کررہا ہے ، کون ہے؟ آپ نے فر مایا ، خدا کی قسم!

المقااور خدا تعالی کے دشمنوں کو بے دریغ قتل کررہا ہے ، کون ہے؟ آپ نے فر مایا ، خدا کی قسم!

المی سے خود ناوا قف اور اس کی شجاعت ، دلیری اور جرائت سے جیران ہوں ۔ حضرت رافع فی کہا ، اے امیر! بیہ جیب شخص ہے کہ رومیوں کے لئکر میں گھس جاتا ہے اور دا کیس با کیں فی کہا ، اے امیر! می گرا دیتا ہے ۔ حضرت خالہ نے فر مایا ، مسلمانوں! حمایت دین کے لئے فر مایا ، مسلمانوں! حمایت دین کے لئے فر موجا و اور ایک متفقہ عملہ کردو۔

یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے باگوں کودرست کیا ، نیز وں کوسنجالا اورصف بندی کرکے کھڑے ہوئے ، ارادہ تھا کہ دشمن پرحملہ کرکے کھڑے ہوئے ، ارادہ تھا کہ دشمن پرحملہ کریں کہ اچا تک وہی سوار جوخون میں لت بت اور جس کا گھوڑ ایسنے میں غرق تھا، رومیوں کے کمب کشکر سے شعلہ کی طرح نکلا ۔ رومیوں کا اگر کوئی سپاہی اس کے قریب آجا تا تو پشت دے کر ماگ جاتا تھا اور بیتن تنہا رومیوں کے گئی گئی آ دمیوں کے ساتھ لڑتا تھا۔ بید کیھتے ہی حضرت مالک جاتا تھا اور بیتن تنہا رومیوں کے ساتھ کی گئی آ دمیوں کے ساتھ لڑتا تھا۔ بید کیھتے ہی حضرت اللہ بن ولید شنے اپنی جعیت کے ساتھ حملہ کر دیا اور جورومی اس سوار پرحملہ کرر ہے تھے، ان

کے جملہ ہے اس کو بچایا اور اس طرح ہے ہول کی ایک ارخوالی پھوڑی ہی آ طا۔ مسلمانوں نے اس کی ہوئی طرف خور ہے ویکھا۔ گویا وہ گلاب کے بھول کی ایک ارخوالی پھوڑی ہی جوخون میں رکی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولیڈ نے اسے آ واز دی اور کہا، اے قیم اور نے اپنی جان کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرج کیا اور اپنے غصہ کو اس کے دھمنوں پر صرف کیا ہے، تہمیں ہاری تعالیٰ جل مجدہ جزائے خیرعنایت کریں۔ بہتر ہو کہ تو اپنے نقاب کو کھول دے تا کہ معلوم ہو سکے کہ تو کون ہے؟ جزائے خیرعنایت کریں۔ بہتر ہو کہ تو اپنے نقاب کو کھول دے تا کہ معلوم ہو سکے کہ تو کون ہے؟ مناظب ہو، لوگوں میں جا گھسا۔ اہل عرب نے چاروں طرف سے چینا اور کہنا شروع کیا کہ خدا تعالیٰ کے بندے امیر افواج اس کے کہ آپ ہے تو اور دیتا اور خاطب کرتا ہے مگر تو اس سے اعراض کرتا اور خسب اور نسب کا پید دے تا کہ د

کرتا اور بھا گنا ہے، تھے جا ہے گداس کے پاس جاکرا پنانام حسب اورنسب کا پندوے تاکہ تیرے عہدے میں ترقی اور مرتبہ میں سر بلندی حاصل ہو گرسوار نے ان کی ہات کا بھی کچھ

جواسي شاديا۔

جب حفرت خالد بن وليد كاس سوار كمتفلق بحرمعلوم ند بوسكاتو آپ فود بنفس نيس اس كه پاس قريد لي اور فر ما پا بخت افسوس كى بات ب كديمر ب نيز تمام مسلمانوں ك ول تير ب حالات معلوم كرنے كے لئے به بين بي اور قواس قدر ب برواو، توكون ہے؟ آخرا پ كے ب حداصراد برنقاب كاندر ب نوانى زبان بي اس سوار نے اس طرح كہنا شروع كيا، اے امير! بيل آپ ہے كى نافر مائى كے باعث اعراض بيل كردى اس ملاح كہنا شروع كيا، اے امير! بيل آپ ہوئے شرم مانع ہے كيونكه بيل دراصل آيك برد ب ك بول بلكه جھے آپ ہے خاطب ہوتے ہوئے شرم مانع ہے كيونكه بيل دراصل آيك برد ب ك بين خواليوں اور تجاب بيل زندگى گزار نے واليوں بيل سے بول به بحد سے اصل جي سيكام ميں ہوئات كرايا ہے اور ميرار في تي بيل سيكام كون بيل سے بول بيل من از جو تيدى بيل، ميل ان كى بہن خوله بنت از در بون بقبيله ندرج كى چندعرب عورتوں بيل بخى بوئى تى كور دون بيل بنى كي برن خوله بنت از در بون بقبيله ندرج كى چندعرب عورتوں بيل بخى بوئى تى كور دون بيل بينى كورتوں بيل بخى بوئى تى كورتوں بيل بخى كورتوں بيل بخى كورتوں بيل بخى بوئى تى كورتوں بيل بخى بوئى تى كورتوں بيل بخى بوئى تى كورتوں بيل بخى كورتوں بيل بن كورتوں بيل بوخوں بيل بيل بيل بيل بيل كورتوں بيل بوئى كورتوں بيل بيل كورتوں بيل بيل كورتوں بيل بيل كورتوں بيل بيل كورتوں بيل كورتوں بيل كورتوں بيل بيل كورتوں بيل بيل كورتوں كورتوں بيل كورتوں كو

کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کا دل بین کر مجر آیا ، آپ رونے لگے اور فر مایا ، ہم سب کو متفقہ حملہ کرنا چاہئے۔ مجھے خدا و ند تعالی جل مجد و کی ذات والا صفات سے امید ہے کہ ہم

# رخواتین اسلاً کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی اسلام

تمہارے بھائی تک پہنچ کران کوچھڑانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔حضرت خولہ نے کہا، میں اس حملہ میں بھی ان شاءاللہ سب کے ساتھ پیش پیش رہوں گی۔ (صحابہ کرام کے جنگی معرکے ۱۰۷)

حضرت خوله کاغم اور بھائی کی تلاش

عامر بن طفیل گہتے ہیں کہ ہیں حضرت خالد بن ولید کے وائیں جانب تھا۔ کہ خولہ نے حضرت خالد بن ولید کے آگے سے حملہ کیا اور ان کے ساتھ ہی تمام مسلمان حملہ آور ہو گئے۔خولہ بنت از ور کے حملہ نے رومیوں کا قافیہ تنگ کر دیا اور ان پر حملہ اتناگر اں گزرا کہ آپ بس میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ اگرتمام اہل عرب ای سوار کی طرح بہادر اور جری ہیں تو ہم ان کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتے۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید نے اپنی جمعیت کے ساتھ حملہ کیا تو رومیوں کے چھے چھوٹ گئے۔ قدموں میں لغزش آگئی، قریب تھا کہ پاؤں اکھ مطلہ کیا تو رومیوں کے چھے چھوٹ گئے۔ قدموں میں لغزش آگئی، قریب تھا کہ پاؤں اکھ خابت قدمی دکھوائی تو یا در کھومسلمان اب بھا گے اور تمام اہل دمش تمہاری مدد کو اب آئے۔ یہ طابت قدمی دکھوائی تو یا در کھومسلمان اب بھا گے اور تمام اہل دمش تمہاری مدد کو اب آئے۔ یہ سنتے ہی روی پھرڈٹ گئے اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بے جگری کے ساتھ حملہ کیا کہ رومیوں کے قدم اب کی طرح نہ جم سکے اور نشکر تیز ہو کرمتقرق ہوگیا۔

حضرت خالد بن ولید نے چاہا کہ دردان تک پہنچ جاؤں گر چونکہ بڑے بڑے جانباز
اور ماہرین حرب ابس کے چاروں طرف حلقہ کئے ہوئے تھے اس لئے آپ اس تک نہ پہنچ سکے۔
مسلمان بھی متفرق ہو گئے اور جومسلمان جس رومی کے پاس تھا، وہ و ہیں لڑنے لگا۔ حضرت
رافع بن عمیرہ الطائی اس جنگ میں نہایت بہادری سے لڑے۔ حضرت حولہ کا یہ حال تھا کہ
رومیوں کے دستے چیرتی قلب میں تھس کردائیں بائیں مارتی چلی جاتی تھیں۔ان کی آئیس
بھائی کو چاروں طرف تلاش کرتی جاتی تھیں، زورزورسے چلا چلا کر پکارتی اور یہ اشعار پر بھتی
جاتی تھیں۔

ترجمہ: ''ضرار کہاں ہیں، میں آج انہیں نہیں دیکھتی اور نہ انہیں میرے اقرباء اور میری قوم دیکھتی ہے۔ اے میرے اکلوتے اور ماں جائے بھائی!

میرے عیش کوتم نے مکدر کر دیا اور میری نیند کو کھو دیا۔

"ماں جائے بھائی! کاش مجھے یہ خبرہوتی کہ آیا جنگل میں تہیں ڈال دیایا کہیں ذرج کر ڈالا بتہاری بہن تم پر قربان افسوں مجھے بہی خبرہوجاتی کہ میں تم ہے بھی پھر طول گی یانہیں۔ بھائی! واللہ! تم نے اپنی بہن کے دل میں ایک ایسی سلگتی ہوئی چنگاری چھوڑی ہے جس کے شرارے بھی خشنہ نے نہیں ہو سکتے ہم اپنے والد جو کا فروں کے قاتل تھے، ان سے جناب محمصطفی می این ایسی سامنے جالے۔ میری طرف سے تہیں جناب محمصطفی می این ایسی سامنے جالے۔ میری طرف سے تہیں قیامت تک سلام پہنچارہے۔"

ینوحہ کر حضرت خالد بن ولید اور تمام مسلمان رونے گئے۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کا ارادہ ہوا کہ ای وقت دوبارہ جملہ کرویا جائے لیکن اتفاق ہے آپ نے چند سوار روی افکر کے مینہ سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ محور وں کی با گیس چھوڑے ہوئے اس طرح سریف چلے آر ہے ہیں کہ گویا وہ تعاقب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ کرآپ فورا الزائی کے مستعد ہو گئے۔ بہا دران اسلام تیار ہو کرآپ کے کر جمع ہوئے۔ جس وقت یہ سوار مجاہدین کے قریب پہنچے ہتھیار ڈال دیے اور پیادہ یا ہو کر لفون لفون (امان امان) پکارنے گئے۔ حضرت خالد نے مسلمانوں سے فرمایا ،ان کے امان مانگنے کو قبول کر واور انہیں میرے یاس لاؤ۔

### فرخاتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کی کی کی ا

چنانچ جس وقت وہ حاضر کئے گئے تو آپ نے فرمایا ہم کون لوگ ہو؟ انہوں نے گہا ہم دردان کی فوج کے سابی اور تمص کے رہنے والے ہیں۔ ہمیں کامل یقین ہوگیا ہے کہ ہم آپ سے جنگ میں کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہم اپنے اندراتن حاقت وقو تنہیں اور ہماری اہل واولا دکو ایکھتے کہ آپ ہمیں اور ہماری اہل واولا دکو ایک جشیں اور جن جن ممالک سے آپ کی مصالحت اور معاہدہ ہو چکا ہے ہمیں بھی انہی میں اور جن جن ممالک سے آپ کی مصالحت اور معاہدہ ہو چکا ہے ہمیں بھی انہی میں گئار کریں۔ سلح کے معاوضہ میں جتنا مال آپ طلب کریں گے، ہم وینے کو تیار ہیں اور جس کے اردا داور اصول پر ہماری اور آپ کی صلح ہوگی ، ہمارے ملک کے دوسر رے باشند سے بھی سرمو گئان ہے تجاوز نہیں کر سکتے۔

(صحابہ کرام کے جنگی معرے ۱۰۹)

# حضرت ضرار کی رہائی

حفرت رافع "فے چیدہ چیدہ سوسوار منتخب کے اور قریب تھا کہ آپ چل پڑیں۔گر حضرت خولہ کو جس وقت اس مسرت خیز خبر کی اطلاع ہوئی کہ حضرت رافع "ان کے بھائی کی طلب اور رہائی کے لئے جارہے ہیں تو سنتے ہی ان کے دل میں خوشی کی ایک لہری دوڑ گئی۔

تقعیار کیا ہے اور سوار ہوکر حضرت خالد کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا، اے امیر! میں بناب کو حضرت محمد خیر البشر منافید کا واسط دے کرایک سوال کرتی ہوں کہ جودستہ جناب روانہ کر رہے ہیں، مجھے بھی اس کے ہمراہ جانے کی اجازت بخشیں تا کہ میں بھی ان کی کوئی مدد کر سکوں۔ بیس کر آپ نے حضرت رافع بن عمیرة الطائی الله کو مخاطب کر کے فر مایا، تم ان کی شجاعت و بہادری سے خوب واقف ہو، انہیں بھی ساتھ لے لو۔ حضرت رافع اپنے فوجی وستہ اور حضرت خولہ کی معیت میں جب وشمن کے قریب پنچے تو دیکھا کہ دشمنوں نے ضرار الله کو اپنے درمیان میں لے رکھا تھا اور یہ جام حسب ذیل اشعار پڑھتا جاتا تھا:

"اے بخر! میری قوم اور خولہ کو یہ خری بنچادے کہ میں قیدی اور شکیس بندھا ہوا ہوں۔ شام کے بے دین اور کا فرمیرے گرد ہیں اور تمام کے تمام زرہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اے دل توغم وحزن اور حسرت کے مارے مراوراے میر بے جوانمر دی کے آنسومیر بے دخسار پر بہہ جا۔ کیا تو جا نتا ہے کہ میں بھرایک دفعہ اپنے اہل اور خولہ کو دیکھوں گا اور میں اس عہد کو یا د دلا وس گا جو ہمارے اندر تھا۔"

حضرت خولہ نے بیاشعار سنتے ہی کمین گاہ سے جواب دیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ جل مجدہ نے تہاری بہن خولہ۔ مجدہ نے اور کہا کہ خدا تعالیٰ جل مجدہ نے تہاری کرلیا ہمہاری کر بیدوزاری کوئن لیا۔ میں ہوں تمہاری بہن خولہ۔ یہ کہدکر انہوں نے زور سے تکبیر کہی اور حملہ کر دیا۔ حضرت رافع سنیز دوسر ہے مسلمان بھی تکبیر پڑھ کرحملہ آور ہوگئے۔

حید بن سالم کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت اس جماعت میں تھا۔ جس وقت ہم نے تکبیر کے نعر سے لگائے تو الہام الہی کی بدولت ہمارے گھوڑ ہے بھی خوشی میں آ کرزورزور سے بننانے گے۔ ہمارے ایک ایک سوار نے رومیوں کے ایک ایک سوار کو آگے رکھ لیا اور ابھی ایک گزر نے نہیں پایا تھا کہ ہمارا ہر سپاہی این حریف کوموت کے گھاٹ اتا دچکا تھا۔ نداوند تعالی جل مجدہ نے حضرت ضرار مرائ کور ہائی دلوائی اور ہم نے رومیوں کے گھوڑوں اور اسلحہ پر قبضہ کر لیا۔

رافع بن قادم النوخي كہتے ہیں كہ ہم ابھى ان سوسواروں سے لڑنے میں مشغول تھے

#### 

مر حضرت خولہ نے اپنے بھائی کو چھڑایا ، مشکیں کھولیں اور سلام کیا۔ حضرت ضرار نے اپنی بہن کوشاباش دی ، مرحبا کہااور ایک خالی گھوڑے پر جودوڑتا پھر رہا تھا، سوار ہو گئے۔ ہاتھے میں ایک روز اہوانیز ہلیا اور حسب ذیل شکریہ کے اشعار پڑھنے گئے:

> "یا رَب! میں آپ کاشکر ادا کرتا ہوں، آپ نے میری دُعا قبول فرمائی، میرارنج دور کر دیا اور میرے بے چینی کو ہٹا دیا۔ آپ نے میری تمناوُں کو آرزو کرنے سے پہلے پوری کر دیا اور مجھے میری بہن سے ملا دیا۔ میں اب اپنے دل کواپنے وشمنوں سے تسکین دوں گا یعنی ان کوتل دیا۔ میں اب اپنے دل کواپنے وشمنوں سے تسکین دوں گا یعنی ان کوتل کردں گا۔"

### لتعضرت أتم ابان كي شجاعت

حفرت سعید بن ابان کی شاد کی اجنادین کے مقام میں جنابہ اُم ابان بنت عتبہ بین رہید ہے ہوئی تھی جن کے ہاتھ اور سرسے شب عروی کی مہندی اور عطر تک کا اثر ابھی زائل جیس ہوا تھا۔ یہ ایک ججیج اور دلیر خاندان کی خاتون اور پاپیادہ لڑنے والی عورتوں میں سے جس وقت انہوں نے اپ شوہر کی شہادت کے متعلق سنا تو نہایت گھرا ہٹ کے ساتھ لگتے ہوئے دامنوں میں ابھی اور شوکریں کھاتی ہوئی ان کی لاش کے پاس آکر کھڑی ہوگئیں۔ آئیس و کھوکر تو اب کی امید میں مبرکر کے سوائے اس جملہ کے اور پھوز بان سے نہیں نکلنے دیا کہ آئیس و کھوکر تو اب کی امید میں مبرکر کے سوائے اس جملہ کے اور پھوز بان سے نہیں نکلنے دیا کہ قوروں کے پاس چلے گئے ، اس خداوند عالم کے پاس جس نے جمیس ملایا تھا، پھر جدا کر دیا۔ میں تہاری چونکہ مشاق ہوں ۔خدا کی تیم! اس قدر جہادکروں گی کہتم سے مل جاؤں کیونکہ نہ میں تہاری چونکہ مشاق ہوں ۔خدا کو تیم اور جملے میں نامراو میں نے تہیں انہیں طرح دیکھا اور آزام برتا اور نہتم نے ،خدا تعالی کو بھی منظور تھا کہ میں نامراو میں نامراو میں نامراو میں نامراو میں نامراو میں نامراو میں ہوئی کے داستہ میں خوروں گی اور جملے امید میں خوان کو خدا نہ نام کی بیان کو خدا دند تعالی کے کراستہ میں وقف کر دیا ہے، میں تم سے بہت جلد ملوں گی اور جملے امید ہیں کا میں ہوجائے گا۔

کہتے ہیں کہان سے زیادہ صبر کرنے والی عورت کوئی ویکھنے میں نہیں آئی۔اس کے

بعدان کی جہیز و تھین کی گئے۔ حضرت فالدین ولید نے نماز جنازہ پڑھائی اوران کو پر دفاک کر دیا گیا، ان کی جہیز و تھین کی گئے۔ حضرت اُم ابان قبر کے پاس بالکل نظیریں بلکہ سیدھی خیمہ میں آئے ہوئیں، اسلحہ ہے سلح ہوئیں، ڈھاٹا با ندھا، تکوار ہاتھ میں ٹی اور بیئت بدل کے حضرت فالدین ولید ہے کہ بخیر خبر کے مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں شامل ہو گئیں۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ میرے شوہرکون سے دروازے پر شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا، تو ماٹا می دروازے پر جو ہول بادشاہ کے داماد کے نام سے مشہور ہے اور اس نے تہا، تو ماٹل کی اے آپ حضرت برحین میں اور اس میں مل کر نہایت تخی سے لڑیں، آپ شرصیل بن حسنہ کی فوج کی طرف روانہ ہوئیں اور اس میں مل کر نہایت تخی سے لڑیں، آپ شہایت انہوں ہے تھی تیرا نداز تھیں۔

حفرت شرحیل بن حنہ فرماتے بی کہ بی نے اس روز باب تو ما پر تو ما کے سامنے ایک شخص کوصلیب اٹھا کے اور اپ لشکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ چلا چلا کر کہر ہاتھا کہ اے خدا! تو صلیب کواور اس شخص کوجس نے صلیب کی طرف بناہ کی ہے ، مدد دے۔ اے اللہ! ان پر اس کا غلبہ ظاہر کر اور اس کو بلند مرتبہ کر حضرت شرحیل فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس کی طرف دیکھی رہاتھا کہ دفعتا آئم ابان نے ایک ایسا تیر چلایا کہ خطا کے بغیر نثانہ پر جادگا۔ ای وقت وہ صلیب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کرگری، میں نے خود اس کے چیکتے ہوئے جوابرد کھے۔ مسلمانوں میں سے برخض اس کے اٹھا لینے کے لئے اپنے بدن کو ڈھالوں سے چھپا کر دوڑ ا۔ پھر دس کی بارش ہونے گئی۔ ہمارے آدمیوں نے صلیب کے اٹھانے کے لئے اس قدر سبقت کی کہ ایک دومرے پرگر تا پڑتا چلا جارہا تھا کہ پہلے میں بی اٹھاؤں۔
لئے اس قدر سبقت کی کہ ایک دومرے پرگر تا پڑتا چلا جارہا تھا کہ پہلے میں بی اٹھاؤں۔
(صحابہ کرائم شے جنگی معرے ۱۳۳۳)

حضرت أمّ تميم ....ايك تيزروم المره خاتون

حضرت ابوعبیدہ بن جرائ گھوڑے پرسوار لشکر کے آگے چلے جارہ تھے کہ اچا تک آگے ہارہ تھے کہ اچا تک آگے آگے ہارہ ہے کہ اچا تھا کہ آپ کی نگاہ ایک سوار پر پڑی جو گھوڑا سر بٹ دوڑائے تمام لشکر سے آگے اڑا چلا جارہا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جرائ نے یہ دیکھے کر چندسواروں کو تھم دیا کہ گھوڑے بڑھا کراس سوار سے جاملیں مگر چونکہ یہ سوارہوا ہے باتیں کرتا چلا جارہا تھا اس لئے کوئی سواراس تک نہ بھنے سکا۔

جب تمام گھوڑے اس کا پیچیا کرتے کرتے ہانینے لگے اور دم چھوڑ گئے تو حضرت ابوعبیدہ بن جرات نے سمجھا کہ بیکوئی فرشتہ ہے جواللہ تبارک وتعالی نے ہمار کے شکر کی رہبری کے لئے بھیجا ہے۔ راوی کابیان ہے کہ جب ہارے گھوڑے اس کے پیچیے بھا گتے بھا گتے تھک گئے تو حصرت ابوعبیدہ بن جرائع نے اس سوار کوآواز دی اور فر مایا کہاہے دوڑنے والے سوار اور اے بہادراور جری مخص! ارحم الراحمین تھھ بررحم فرمائیں، ذرا آہستہ آہستہ چل اور سبک روی کو کام میں لا۔ بین کروہ سوار کھڑا ہو گیا۔ آپ جس وقت اس کے پاس پہنچاتو دیکھنے ہے معلوم ہوا کہ وہ سوار حفرت اُس تمیم حفرت خالد بن ولید کی زوجہ محترمہ ہیں۔آپٹے نہیں بہان کر ان سے فر مایا جمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں ہمارے آگے آگے دوڑی چلی جاری ہو؟ انہوں نے کہا، اے امیر! میں نے جس وقت آ یا گی آوازی کہ خالد دشمنوں کے زغے میں پینس گئے تو میں نے این دل میں خیال کیا کہان کے پاس تو جناب محدرسول اللہ مان فیلم کے گیسو نے معنمر موجود ہیں، وہ بھی بھی شمنوں ہے کی طرح مغلوب ہونے والے نہیں ہیں تواجا تک میری نگاہ اس خیال سے بھر کے آپ کے کلاہ مبارک پرجس میں وہ کاکل مشکیس موجود ہیں، پڑی تو میں فورا سجھ کی کہ آ ہے آج اسے یہیں بھول گئے ہیں۔آ ہے فرمایا، اُم تمیم! تمہارایکام محض خوشنودی باری تعالیٰ کے لئے ہے، اللہ تارک وتعالی تہمیں اس کی جزائے خیرعتایت فرمائیں گے۔ حفرت أم تميم كهتي بي كه مي قبيله ذيج كي عورتوں كى جماعت كے ساتھ جل ری تھی، ہارے کھوڑے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ حتی کہ ہم ایک لڑائی کے میدان میں جہاں غباراڑ رہاتھا، پہنچے۔ یہاں نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی دھاری ہر جہار طرف ستاروں کی طرف چیک رہی تھیں مگر مسلمانوں کی کوئی آواز کان میں نہیں آتی تھی۔ہم نے اس براسمجها اور کہا کہ دشمن مسلمانوں برغالب آ چکے ہیں۔ای وقت حضرت ابوعبیدہ بن جرائح امیر کشکرنے تکبیر کے نعروں کے ساتھ حملہ کر دیا ، انہی کے ساتھ تمام مسلمان بھی حملہ آور ہوگئے۔

حفرت رافع بن عمیرة الطائی کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے بالکل مایوں ہو بچکے سے کہ ہم اپنی زندگی سے بالکل مایوں ہو بچکے سے کہ ہم نے اچا تک تکبیر اور تبلیل کی آوازیں سنیں اور سمجھ لیا کہ باری تعالی جل مجدہ نے ہارے لئے کہ بھیج دی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ سلمانوں نے چاروں طرف ہارے لئے کمک بھیج دی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ سلمانوں نے چاروں طرف سے مشرکوں کو گھیر گھیر کر مارنا شروع کر دیا۔ تلواریں بڑھ بڑھ کر کا فروں کے سرتو ڈنے لگیں،

آوازیں بلند ہوئیں اور ایک شور بیا ہوگیا۔

حضرت مصعب بن محارب یشکری گہتے ہیں کہ میں نے صلیب پرستوں کودیکھا کہ انہوں نے (دم دباکر) بھا گنا شروع کردیا تھا اور حضرت خالد بن ولیڈ کودیکھا کہ آپ اپنی زین پرنہایت ثابت قدمی کے ساتھ چاروں طرف نظریں دوڑ ارہے تھے تا کہ معلوم کر سکیں کہ یہ آوازیں کس کی ہیں اور کہاں ہے آ رہی ہیں؟ آپ ہے معلوم کرنے کی کوشش ہی کررہ سے کھ کہ ایک سوارگر دوغبار سے نکل کررومیوں کو چیرتا پھاڑتا ہماری طرف آ تادکھلائی دیا حی کہ ان مار مردوں کو جو ہمارے گرد تھے، مار مار کر ہمارے پاس سے میدان صاف کردیا۔ حضرت خالد بن ولیڈ فور آاس کی طرف بڑھے اور دریا فت کیا، اے بہادراور شیر دل سوار تو کون ہے؟ اس نے کہا، اباسلیمان! میں ہوں آپ کی زوجہ اُس تمیم، میں جناب کا وہ کلا مبارک لے کرحاضر ہوئی ہوں جس سے آنجناب باری تعالی جل مجدہ کی طرف توسل ڈھونڈتے اور جس کی وجہ سے درگارہ رَبّ العزت سے مدود فر سے طلب کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی وُ عاوُں کو درگارہ رَبّ العزت سے مدود فر سے قبی بہنچاتے ہیں، اب آپ اسے لیجئے۔ خدا کی تمیا! سے پیش کیا۔

م لئے آپ اسے بھول آئے تھے جسے آپ دیکھر ہے ہیں۔ یہ کہ کرانہوں نے اسے پیش کیا۔

# خوا تنین اسلام کامسلمانوں کولژائی برآ مادہ کرنا

جنگ برموک میں روی مسلمانوں کے میمنہ پرگر ہاور انہیں ریاا دے کان کے قلب کی طرف دھکیاتے چلے گئے۔ مسلمانوں نے اگر چداستقلال اور نہا بہت استقلال سے کام لیا گرفور آئی رومیوں کی ایک اور جعیت آگئ اور اس نے بھی مسلمانوں کے میمنہ پر جملہ کر دیا۔ مسلمان شہت کھا کر بیچھے بٹنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے گھوڑے النے پاؤں عقب کی طرف لو شخ جاتے اور میدان حرب کو بکر یوں کی طرف جیسے کہ وہ شیر کے سامنے سے بھاگئ ہیں، خالی سے جاتے ورتوں نے مسلمانوں کے گھوڑے دم کے بل ہٹتے دیکھے اور انہوں نے سے دوکواور انہیں لڑائی کی طرف لوٹادو۔

آپ میں چیخ کر پکارٹا شروع کر دیا۔ عرب کی لوٹٹر یو! مردوں کو گھیراو، شکست کھا کر بھاگئے سے روکواور انہیں لڑائی کی طرف لوٹادو۔

حضرت سعیده بنت عاصم خولانی " کهتی میں کہ میں بھی اس روز اسی میلے پر موجود

المجی۔ جس وقت مسلمانوں نے اپنے میمند کوچھوڑ دیا تو ہمیں حضرت عفیر ہ بنت غفار انے جو الکی جانباز عورت تھیں، آواز دی اور کہا، خوا نین عرب! ان بھا گنے والے مردوں کوروک لو۔ السیخ بچوں کواپنے ہاتھوں میں اٹھالوا ور انہیں لڑائی پر ابھارتے ہوئے ان کا استقبال کرو۔ یہ سنتے ہی عورتیں آگے بڑھیں اور گھوڑ وں کے مونہوں پر پھر مار مار کر انہیں پیچھے لوٹانے لگیں۔ مامی بن مذہبہ کی صاحبر ادی چلا چلا کر کہتی جاتی ہیں، جومردا پنی بیوی کوچھوڑ کر بھاگے، اللہ مامی و تعالی ساتہ کی صاحبر ادی جلا چلا کر کہتی جاتی ہیں، جومردا پنی بیوی کوچھوڑ کر بھاگے، اللہ مامی ورتوں نے چیخا شروع کیا، اگرتم نے ہمیں ان میافروں سے نہ بچایا تو تم ہمارے فاوند نہیں۔

کھا کے بھا گتا ہوا دیکھا تو ان سے چیخ چیخ کر کہنے گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوتہاری ملاتوں سے واقف ہیں، نیز اس کی جنت سے کہاں بھا گتے ہوا ور فکست کھا کے کدھر جانا موات ہیں، نیز اس کی جنت سے کہاں بھا گتے ہوا ور فکست کھا کے کدھر جانا موات ہو۔اس کے بعد حضرت ہنڈ نے اپنے فاوند حضرت ابوسفیان کو فکست کھا کر بھا گتے ہو۔اس کے بعد حضرت ہنڈ نے اپنے فاوند حضرت ابوسفیان کو کہاں کو؟ لڑائی ہوئے دیکھا تو ان کے گھوڑ ہے کے منہ پرایک چوب مارکر کہنے لگیں، ابن صحر ! کہاں کو؟ لڑائی کی طرف لوٹو اورا بی جان دے دوتا کہتم اس تحریض و ترغیب سے پاک وصاف ہوجاؤ جوتم نے کہا کے رسول اللہ منافید کے مقابلے میں لوگوں کو دی تھی۔ بین کر حضرت ابوسفیان گڑائی کی ملرف پلئے۔

آپ کے ساتھ دوسر ہے بھا گنے والے بھی واپس ہوئے اور عور تیں بھی ہمراہی میں چلیں۔ میں نے ویکھا کہ عور تیں مردوں سے بڑھ بڑھ کر حملہ کررہی تھیں اور وہ گھوڑوں کے نیچ میں لوگوں کو مارتی پھرتی تھیں۔ میں نے ان میں سے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑ ہے کا فرکی طرف جو گھوڑے پر سوارتھا، چلی اور جب تک اسے مار مار کر گھوڑے سے نہ گرا دیا اس وقت تک پیچھے نہ ہٹی۔ اس کے بعداسے یہ کہتے ہوئے تل کردیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد کے یہی معنی ہیں۔ (صحابہ کرام مے کہتے ہوئے تل کردیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد کے یہی معنی ہیں۔ (صحابہ کرام مے کہتے کہتے کہتے ہوئے تاکہ کے کہتے ہوئے تاکہ کردیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کے یہی معنی ہیں۔ (صحابہ کرام مے کہتے کہتے ہوئے تاکہ کردیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کے یہی معنی ہیں۔

خواتین اسلام کی ہمت

مسلمان جب بیچھے ہےتو رومیوں نے بڑھ کران کا تعاقب کیا اور شکست خوروہ

مسلمانوں کے ساتھ اس قدر ہوئے کہ ان کے نشکر میں داخل ہو گئے۔ یہاں خواتین اسلام نے دوسری طرف سے استعبال کیا اور چوبیں اور پھر گور وں سے استعبال کیا اور چوبیں اور پھر گھوز وں کے مونہوں پر مار مارکر کہنے گئیں، یا اہل الاسلام! مادک، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں کوچھوڑ کر کہاں بھا گئے ہو؟ کیا ہمیں ان کا فروں کے سپر دکرد سے کا ارادہ کر لیا۔

منہال دوی کا بیان ہے کہ واللہ! رومیوں سے زیادہ ہم پر ہماری عور تیں بختی کر رہی تھیں۔ آخر مسلمان ہزیمت کو خیر باد کہہ کر پھر میدان کی طرف جھپٹے اور ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرنے لگے کہ ایک دوسرے کی جمایت کر واور مبرسے کام لو۔ (صحابہ کرامؓ کے جنگی معرکے ۱۸۰)

ریموک میں خواتین اسلام کی جنگ

راشدز ہری کہتے ہیں کہ جوعور تیں رسول اللہ سائٹیڈ کے ہمراہ لڑائی میں جایا کرتی سے تھیں، وہ زخیوں کی مرہم پٹی کیا کرتیں، پانی پلایا کرتیں اور میدان کا رزار میں لڑا کرتی تھیں۔ میں نے خواتین قریش سے زیادہ بہادر کی عورت کوئیں ویکھا کہ دہ غز دؤں میں رسول اللہ مائٹیڈ کے ہمراہ اور جنگ بیامہ میں حضرت خالدین ولیڈ کے ساتھ ہوکراس قدرلڑی ہوں جنتی کہ جنگ برموک میں بے جگری کے ساتھ لڑی اور خلافت فاروتی میں انہوں نے کارہائے کہ جنگ برموک میں بے جگری کے ساتھ لڑی اور خلافت فاروتی میں انہوں نے کارہائے نمایاں کئے۔ جس وقت مسلمانوں پرعرصہ حیات بالکل تھے ہوگیا، عرب قل ہونے گے، روی ان میں آکرل گئے اور انہوں ہرجگہ تہ تی کرنا شروع کر دیا تو خواتین قریش نے مردانہ واراٹھ کر ان کا مقابلہ کیا۔ مہاجرین کی عورتی لی مورجذام کے قبیلوں کی عورتوں سے لگیس ۔ جنگ برابر ان کا مقابلہ کیا۔ مہاجرین کی عورتی لی اور جذام کے قبیلوں کی عورتوں سے لگیس ۔ جنگ برابر قائم کی مورفوں سے بادکر کر کے لڑنا شروع کیا اور اولا دوں کو گود میں اٹھا اٹھا کر گھوڑوں کے مونہوں پر وقویں مار مارکر آئیس جنگ کی طرف لوٹا ویا۔

بعضوں نے مشرکین کا مقابلہ کیا اور بعضوں نے مسلمانوں کو مار مار کے جنگ کی طرف نے پرمجبور کیا اور جب تک وہ لڑائی اور میدان کارزار کی طرف نہ پھر گئے، اس وقت تک انہیں چین نہ لینے دیا۔ یہ برابرلڑ رہی تھی، مردوں کی حمایت کرتی جاتی تھیں کہ دومیوں نے تک انہیں چین نہ لینے دیا۔ یہ برابرلڑ رہی تھی، مردوں کی حمایت کرتی جاتی تھیں کہ دومیوں نے

ان پر جوم کیا۔ رومیوں کے حملے سے تخم ، جذام اور خولان کی عور تیس پہپا ہوکر پیچھے ہٹیں گر حضر ت خولہ بنت از ور، اُمّ حکیم بنت حارث ، سلمی بنت لوئی اور لبنی بنت سالم رضی اللہ تعالی عنہ ن ان عور توں کی طرف بڑھیں اور ان کے چیروں اور سروں پر چوبیں مار مارکر کہنے لگیس کہتم ہمارے نے میں سے نکل جاؤ بتم نے ہماری جماعت کو بھی سست کر دیا۔ یہ ن کرخوا تین پھر لڑائی کی طرف مڑیں اور بے خوف وخطر لڑنے لگیں۔

حضرت اُمْ حکیم بنت حارث ملوار کے ہوئے ان کے آگے آگے تھیں اور کفار کو چھے ہٹا ہٹا دیتی تھیں۔ اس روز سوائے نفیحت کے عورتوں کی زبان پر اور کوئی الفاظ نہ تھے۔ حضرت اساء بنت ابو بکر صدین نہایت شجاعت کے ساتھ اپنے شوہر حضرت زبیر بن عوام کے دوش دوش اپنے گھوڑ نے کی راسوں سے ملائے ہوئے لڑر بی تھیں اور جب وہ دومیوں پر کوئی تملہ کرتے تھے تو آپ بھی برابرای طرح رومیوں پر تملہ کرتی تھیں۔ مسلمان مردوں نے جب خواتین کی یہ بہادری اوران کا اس طرح جان تھیلی پر رکھ کراڑ نا دیکھا تو ایک دوس ہے جواس کے قریب تھا، کہنے لگا کہ اگر ہم ان عورتوں کی طرح کراڑ نا دیکھا تو ایک دوس سے جواس کے قریب تھا، کہنے لگا کہ اگر ہم ان عورتوں کی طرح

من راوی بر بین بین برای کراڑنا دیکھا تو ایک دوسرے سے جواس کے قریب تھا، کہنے لگا کہ اگر ہم ان مورتوں کی طرح بھی نظر ہے تو ہماراان مورتوں کے بجائے چوڑیاں پہن کر پردے میں بیٹے جانا بہتر ہے۔ یہ کہ کروہ میدان جنگ کی طرف بھر ہے اور لڑنے لگے۔خداوند جل وعلانے واقعی جنگ برموک کے روز خوا تین قرایش کوئی جرائے وہمت دی تھی۔اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیرعنایت فرمائیں۔

(صحابہ کرائے کے جنگی معرے ۲۹۹)

### حضرت خوله بنت از ورتكار موك مين زخي مونا

حضرت ابوعام کے جی کہ دومیوں میں سے ایک کا فرنے ہم پر تملہ کیا تو حضرت خولہ بنت ازور آگے برحمیں اور تلوار سے اس پر مسابقت کرنے لگیں۔ آپ کی تلوار آپ کے برجمین اور تلوار سے اس پر مسابقت کرنے لگیں۔ آپ کی تلوار آپ ذیمن پر ہاتھ سے کری اور اس کا فرکی تلوار آپ کے سر پر بیٹھی جس سے خون جاری ہو گیا اور آپ ذیمن پر گرتا و کھے کر چلا کیں اور کہا کہ خدا کی تشم! طرارا پی بہن کی وجہ سے ممکنین ہوگئے۔ یہ کہتے ہی آپ نے اس رومی پر حملہ کرکے تلوار کا ایک ایسا جیا تلا ہاتھ مارا کہ اس کا سردور جا گرا۔ اس کے بعد آپ حضرت خولہ بنت ازور کے پاس

آئیں، ان کا سرا ہے زانو پر رکھا اور کہنے لگیں، کیا حال ہے؟ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا جس نے ان کے سر کے بالوں کولا لے کے پھول کی طرح سرخ رنگ کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگی، اچھی ہوں، خدا تعالیٰ کاشکر ہے مگر میرا گمان ہیہ ہے کہ میں چندساعت کی مہمان ہوں۔ اگر تمہیں میرے بھائی ضرار کا کچھے بیتہ ہوتو بتلاؤ؟ انہوں نے کہا، یا بنت از در! مجھے ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ یہن کر حضر ت خولہ بنت از در "فیا کی:

﴿اللّٰهِ اجعلنی فداء لاحی لا تفجع به الاسلام ﴾ الليم! مجھ ميرے بھائی كافديد (عوض) كرديجئے اوران كى وجہ سے اسلام كوكوئى «ردن پنجائے ئے۔''

حضرت عفیر ہی ہیں کہ میں نے حضرت خولہ کواٹھانے کی بہت کوشش کی گر وہ ندا ہے گئیں۔ ہم چفر عور توں نے مل کرانہیں اٹھایا اور ان کے خیصے میں لا کرلٹا دیا۔ جب رات ہوگئی تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ تندرستوں کی طرح لوگوں کو پانی پلا رہی ہیں اور زخم کا ان پر سوگئ تو میں نے انہیں دیکھا۔ چونکہ سر میں زخم تھا، کہنے گئے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ایک کا فرنے ماردیا تھا جسے حضرت عفیر ہی نے تل کر دیا۔ انہوں نے کہا، بہن! انہوں خوش ہونا جا ہے کہ میں نے تمہارے ایک زخم کے بدلے میں ان کے بہت سے زخم محمول دیئے اور ان کے بہت سے زخم کھول دیئے اور ان کے بہت سے زخم کھول دیئے اور ان کے بہت سے زخم کھول دیئے اور ان کے بہت سے زخم

صبر کرواجر باو گی

حضرت سفینہ جب کشکر میں پہنچ تو آپ نے حضرت ضرار بن ازور اور آپ کے ساتھیوں کے گرفتار ہونے کا ذکر کیا۔ مسلمانوں کو یہ نہایت شاق گزرا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جرائے اور حضرت خالد بن ولمیر ان کی قید کا سن کررو نے گے اور فر مایا ...... لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی انعظیم ..... حضرت ضرار بن ازور کی بہن کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فر مایا ..... اناللہ وانا الیہ راجعون ..... ماں جائے بھائی! کاش مجھے خبر ہوتی کہ آیا تمہیں زنجیروں میں جکڑ دیا یا لو ہے الیہ راجعون سے رنگ دیا یا لو ہے الیہ راجعون سے رنگ دیا یا ہے۔ واقد کی کہنے جی کہ وہ تمام عربی عورتیں جن کے خویش وا قارب حضرت ضرار بن واقد کی کہنے جی کہ وہ تمام عربی عورتیں جن کے خویش وا قارب حضرت ضرار بن

ازور کے ساتھ مقید ہوئے تھے،حضرت خولہ بنت ازور کے پاس جمع ہو کیں اور اپنے **یگانوں کو** یاد کر کر کے رونے لگیں۔

حضرت سلمی بنت سعید ضعا نے جو نہایت عابدہ اور زاہدہ عورت تھیں ، نے ان عورتوں ہے کہا، کیا اللہ پاک تبارک و تعالی نے تہیں اس کام کا تھم فر مایا ہے کہاس طرح رویا کرو ۔ یا درکھو تہیں اللہ تعالی نے صبر کا تھم دیا ہے ادراس پراجر کا وعدہ فر مایا ہے ۔ عربوں کی بہو میٹیو! صبر کرواجر پاؤگی ، اللہ تعالی کے نز دیک تہاری مصیبتوں کے بدلے میں ثواب ہے اور پیم ایٹ نز دیک رنج والم سمجھ رہی ہو، وہ دراصل تہارے لئے پندونصیحت ہے ۔ خواتین اسلام میٹن کرخاموش ہوگئیں ، رونا موقوف کیا اور آپس میں ایک دوسر نے وقعز بت کرنے لگیں ۔ میٹن کرخاموش ہوگئیں ، رونا موقوف کیا اور آپس میں ایک دوسر نے وقعز بت کرنے لگیں۔ میٹن کرخاموش ہوگئی معرے ۱۹۸۸)

#### مخوش قسمت خاتون

جب مسلمان اُحد کی جنگ والے روز میدان جہاد کی طرف نظیر و حضورا کرم منافید م نے ارشاد فر مایا ، اٹھوالی جنت کی طرف جس کا عرض (ہی) زمین و آسان جتنا ہے اور وہ مر ہیزگاروں کے لئے بنائی گئی ہے۔ تو عمرو بن جموح کھڑے ہوئے حالا نکہ وہ ٹانگ سے نگڑے نے اور فر مانے لگے ، خدا کی فتم! میں جنت میں جہاد کے ذریعے کو دوں گالیکن ان کی اولا دنے ان کومنع کیا اور کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کومعذور قرار دیا۔ فر مایا ہے:

ولا على الاغرج حرج .....الخر (سوره فنخ) 
د النكر مرك لكرج نهيس "

کین عمرو بارگاہ رسالت میں شکوہ لے کر حاضر ہوئے کہ اولا دمجھے راہ شہادت سے روکتی ہے تو آپ نے عمروکی اولا دکوفر مایا کہتم ان کومت روکو شاید کہ اللہ ان کوشہادت کی توفیق عطا فر مائے۔ بیسننا تھا کہ خوشی سے حضرت عمرو خوش ہوئے اور جان زندگی کے پنجرے میں پھڑ کئے گئی اور بہا دری و شجاعت جان میں سرایت کر گئی۔ فوراً اپنے گھر کی طرف گئے اور ہتھیار و غیرہ تیار کر لئے اور بیسارا ماجراان کی بیوی حضرت ہند ملاحظہ کردر ہی تھیں تو وہ ان کے بیجھے آ

# (خواتین اسلاً) کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات

کھڑی ہوئی۔انہوں نے سنا کہ عمر و کچھ پڑھ رہے ہیں۔غور کیا تو معلوم ہوا کہ دہ اپنی ڈھال اٹھائے ہوئے بیدُ عادر دِزبان رکھے ہوئے ہیں:

> اللهم ارزقنی شهاد و لا تر دنی خانبا الی اهلی .....
> "ایالله! مجهشهادت کی تونیق عطافر مااور مجهینا کام واپس این گر نه لوئار"

آخرکار یہ اوران کے فرزندان اُصد میدان کی طرف نظر قاسلام کی اس جنگ میں پہلے شہیدوں میں یہ باپ اوراس کا بیٹا خلادتھا اور بنچ کا ماموں اور ہند کا بھائی عبداللہ بن عمرو بھی ان میں شامل تھا، اس کو بھی اللہ نے بلندر تبہ شہادت سے نوازا۔ یہ مبارک خبر ہند کو پنچی کہ اس کے شوہر، بیٹا ، بھائی شہادت سے سر فراز ہو چکے ہیں قو ہنداُ صدمی شہداء کے مقام پر آئی اور ان کو اونٹ پر لا دکر لے جانا چاہا تا کہ مدینہ منورہ میں وفن کر دے تو ای اثناء میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ان سے ملا قات ہوئی اور ان کے ساتھ چند دوسری عور تیں بھی تھیں۔ یہ بیک آواز ہوکر دریافت کرنے لگیس کہ تیرے چھے کیا ہوگیا ہے کھے خیر بھی ہے۔ ہندنے کہا، سب خیر ہے کیونکہ خدا کے رسول منافیز میں کہ تیرے چھے کیا ہوگیا ہے پھے خیر بھی ہے۔ ہندنے کہا، سب خیر ہے کیونکہ خدا کے رسول منافیز میں اور اللہ عزوج ل نے ان سے شرکین کو دفع فرما دیا ہے اور ان کے بعد ہر مصیبت آسان ہے اور اللہ عزوج کی نے مؤمنین شہداء کے لئے اعلان فرما دیا ہے۔

وَردَّاللَّهُ اللَّذِين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفلى الله المؤمنين القتال وكان الله قويًّا عزيزاً ..... (سورة احزاب ٢٥)

"اورالله عزوجل ن النوگول كوجنهول ن كفركياان ك عصد كساته رد (واليس) كرديا و ه يجمه خيرند بإسكا ورالله مؤمنين ك لئال يس كافي باورالله بي زيردست قوت والا ب-"

پھرائم ہنداونٹ کومدینے کی طرف ہانکے گلیں اور اس برختی کی لیکن اونٹ اپنی جگہ جما رہا۔ انہوں نے پھر بختی کی تو اس مرحبہ اٹھ کھڑ اہوا اور اُئم ہندنے اس کومدینے کی طرف چلانا چاہا الله بھر بینے گیا اور کی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب بھی مدینے کی طرف اس کو ہائتی تو بیٹے جاتا۔ آخر میدان امعدی کی طرف اس کو ہائتی تو بیٹے جاتا ہے جل پڑا۔ اُم ہندنے واپس حضور ملاہ ہے کے اللہ! بجھے اس میں اور اس طرح شوہر کی وہ دُعاجوانہوں نے نکلتے وقت کی تھی کہ اللہ! بجھے اللہ کی نہ نہ دونانا، وہ بھی عرض کیا تو حضورا کرم ملاہ ہے نے فر مایا کہ اونٹ مامور ہے۔ یعنی اللہ کی فران سے اس کو بہی عم ہے۔ پھر حضورا کرم ملاہ ہے فر مایا کہ فرشتے برابر تیرے بھائی پر اللہ سے اس کو بہی تھم ہے۔ پھر حضورا کرم ملاہ ہے نہ فر مایا کہ فرشتے برابر تیرے بھائی پر اللہ کا ایسان کے رہے، جب سے وہ شہید ہوا اس وقت سے اب تک وہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں وفن کیا جاتا ہے۔

پھر حضورا کرم منافید کھی ہے ہے۔ یہاں تک کہ شہداء کو دفن کر دیا گیا اور فر مایا ،اے مند! وہ جنت میں اکتھے (محموم پھررہ) ہیں۔ عمر و بن جموح اور تیرا فرزند خلا داور تیرا بھائی عبداللہ۔ اُم ہند نے عرض کیا ،اے اللہ کے رسول! بیدُ عابھی فر ماد بجئے کہ اللہ عز وجل مجھے بھی ان کے ساتھ بنادے۔

# تضرت عفراء كاعجيب ايماني مؤقف

حضرت عفراء کا عجیب مؤتف تھا جو تعجب سے بھی بڑھ جاتا ہے اور ان کے مضبوط ایمان کی طرف خوب اشارہ کرتا ہے۔ وار دہے کہ جب ان کے دوفر زندان شہادت سے سرفراز ہوگئے یعنی عوف اور معوذ اور معاذباتی رہ گئے۔ (یہ تینوں ایک ہی باپ سے ہیں) تو یہ حضور اقد س منافیر کے یاس جل کرھا ضرفد مت ہوئیں اور عرض کرنے لگیں:

يا رسول الله! بقى شرولدى.....

ا الله کے رسول ! میری اولا دیمی جوبد بخت ہوہ باتی رہ گئے ہیں اس نے اللہ کی راہ میں شہادت نہ پائی (قربان جائے)۔ حضورا کرم ملا ہے کہ نے رمایا نہیں۔ گویا حضرت عفراء کا ارادہ تھا کہ میر بے سب جگر گوشے اللہ عزوجل کی راہ میں شہادت کے شرف سے مشرف ہو جا کیں۔ اس طرح حضرت عفراء نے حضور اکرم ملا ہے بہترین گواہی اور شہادت ماصل کر لی۔

### حضرت جليبيب كي بيوي كاايمان افروز واقعه

جلیب ایک انصاری صحابی ہے۔ نہ مالدار سے نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا،
صاحب منصب بھی نہ ہے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا لیکن اللہ
کے رسول منا اللہ کے محبت سے سرشار ہے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے بہنے اللہ
کے رسول منا لیڈ کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ علم سیصے اور فیضیا بہوتے۔ ایک دن اللہ کے
رسول منا لیڈ کے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشا دفر مایا:

يا جليبيب ألا تتزوج .....

' وجلیبیب اتم شادی نہیں کرو گے۔''

جلیب نے بھرفر مایا ، اللہ کے رسول ! مجھ جیسے آدی سے بھلاکون شادی کرے گا؟

اللہ کے رسول نے پھرفر مایا ، جلیبیب ! تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جوایا عرض گزار ہوئے کہ

اللہ کے رسول ! بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال ، نہ جاہ وجلال ۔ اللہ کے رسول نے

تیسری مرتب بھی ارشاد فر مایا ، جلیب ! تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی

تیسری مرتب بھی ارشاد فر مایا ، جلیب ! تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی

کہا ، اللہ کے رسول ! مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں ، میری شکل بھی اچھی نہیں ،

نمیر اخاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں ۔ اللہ کے رسول مظافی نے ارشا و فر مایا:

اذهب الى البيت من الانصار وقل لَهم: رسول الله صلَّى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلَّم يبلِّغكم السَّلامَ ويقول: زَوِّجونى

ابنتكم.....

''فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول منگائی تاہم ہیں سلام کہدرہے ہیں اور فر مارہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کردو۔''
حلیبیٹ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازہ پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا، کون؟ کہا، جم تو تہمیں نہیں جانے ، نہتم سے کوئی غرض ہے۔ نپوچھا، کون؟ کہا، جم تو تہمیں نہیں جانے ، نہتم سے کوئی غرض ہے۔ نپوچھا، کیا جا ہے دیگھر سے آئے

ہو؟ کہا،اللہ کےرسول مٹائیڈ انے تمہیں سلام بھیجوایا ہے۔ یہ سننے کی دریقی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کا پیغا م بھجوایا ہے۔ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے سلام کہلا بھیجا ہے۔جلیبیب کہنے لگے، آ گے بھی سنو،اللہ کے رسول نے سلام کہلا بھیجا ہے۔جلیبیب کہنے لگے، آ گے بھی سنو،اللہ کے رسول نے سلام کہلا بھیجا ہے۔جلیبیب کہنے لگے، آ گے بھی سنو،اللہ کے رسول نے سلام کہلا بھیجا ہے۔جلیبیب کہنے لگے، آ گے بھی سنو،اللہ کے رسول نے تمہیں تھم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کردو۔

صاحب خانہ نے کہا، ذراانظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کرلوں۔ اندرجا کر لڑکی کی ماں کو بیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا؟ وہ کہنے گئی، نہ نہ، نہ نہ نہ متم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے خفس سے نہیں کروں گی۔ نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگوس رہی تھی اور جان گئی تھی کہ تھم کس کا ہے؟ کس نے مشورہ دیا ہے؟ سوچنے گئی، اگر اللہ کے رسول راضی بیں تو اس میں یقیناً میرے لئے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی:

اتردون على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم امرة ؟ ادفعونى اللى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فانه لن بضيعنه .....

" کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا تھم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھےاللہ کے رسول کے سپر دکر دیں (وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں ) کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔" پھرلڑ کی نے اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کی تلاوت کی:
وَمَا کَان لَموَ مِن وَلا مؤمنة اذا قَصَی اللّٰهُ وَرَسُولُهُ امراً اُن یکون لہم النحیرة من اُمر هم ..... (سورة الاحزاب کی یکون لہم النحیرة من اُمر هم ..... (سورة الاحزاب کے نصلے یہ اور یکھو! کسی مؤمن مردو مورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعدا ہے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔" بعدا ہے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔" کی کا والد اللہ کے رسول مؤلی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول میں اللہ کے درسول میں اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے

رسول! آپکا علم سرآ تھوں پر،آپکا مشورہ،آپکا علم قبول، میں شادی کے لئے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم مظافی کا اس کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں بید عافر مائی:

اللهم صُبَّ الخير عليها صَبَّاً وَلا تجعل عيشها كَدَّا .....
"الالهم صُبُّ الخير عليها صَبَّاً وَلا تجعل عيشها كَدَّا .....
"الاله الله! الن في يرفيراور بهلائي كي درواز عول دراس كي زندگي كومشقت ويريشاني سے دورر كه ـ'

(مواردالظمان ٢٦٩م، احديم/ ٢٥٥م، مجمع الزوائد ٩/٠٤٨)

پرجلیب کے ساتھ اس کی شادی ہوگئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہوگیا جس کی بنیادتقوی اور پر بیبزگاری پرتھی ، جس کی حیات مسکنت اور مختاجی تھی ، جس کی آرائش و زیبائش وہلیل اور شبیح وجمید تھی۔ اس مبارک جوڑ ہے کی راحت نماز میں اور دل کا اطمینان بھی دو پہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم مگائیکا کی برکت سے بیشادی خانہ آبادی بڑی بی برکت سے بیشادی خانہ آبادی بڑی بی برکت والی ثابت ہوئی تھوڑ ہے بی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدرا چھے ہوگئے کہ راوی کا بیان ہے:

فكانت من اكثر الانصار نفقةً و مالاً ـ

''انصاری گھرانوں کی مورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانداس لڑکی کا تھا۔'' ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔رسول اکرم سلاھی کے اینے صحابہ کرام میں دریافت فرمایا:

هل تفقدون من أحدٍ....

'' دیکھو! تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تونہیں گیا؟''

مطلب بہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے۔صحابہ نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجوز نہیں ہے۔ پھرارشاد ہوا:

هل تفقدون من أحدٍ.....

'' کیاتم کسی اور گوگم پاتے ہو؟'' صحابہ نے عرض کیا نہیں۔آپ ملائیلے نے فر مایا:

لكِنِي افقد جليبيباً فاطلبوه .....

· · اليكن مجهي جليبيب نظر نهيس آر ما،اس كوتلاش كرو-'

چنانچان کومیدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بردا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ن کے اردگر دسات کا فروں کی لاشین تھیں۔ گویاوہ ان ساتوں سے لاتے رہاور پھر ساتوں المجہزم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول ماٹلیڈ کا کونجر دی گئی۔ روف ورجیم پنجبرتشریف آئے، اپنے بیارے ساتھی کی فعش کے قریب کھڑے ہوئے۔ منظر کود یکھا پھر قرمایا:

قتل سبعة ثم قتلوہ، طذا میتی و آنا منه، طذا منی و انا منه .....

داس نے سات کا فروں کوئل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہاور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہاور میں اس سے ہوں۔ "
فوضعه علی ساعدیه لیس له الا ساعدًا النّبِی صَلّی اللّه فوضعه علی ساعدیه لیس له الا ساعدًا النّبِی صَلّی اللّه فوضعه علی ساعدیه لیس له الا ساعدًا النّبِی صَلّی اللّه فوضعه علی ساعدیه لیس له الا ساعدًا النّبِی صَلّی اللّه عَلَیْهُ وَ سَلّی اللّه عَلَیْهُ وَ سَلّی .....

پھرآپ نے اپ بیارے ساتھی کواپ ہاتھوں میں اٹھایا اور شان بھی کہ اسکیے ہی اس کواٹھایا ہوا تھا۔ صرف آپ کے دونوں بازوؤں کا سہارا اسے میسر تھا۔ جلیبیب کے لئے قبر کھودی گئی۔ پھرنبی کریم ملاتی کے اسے اپ دست مبارک سے آنہیں قبر میں رکھا۔ (صحیح مسلم ۲۲۷۲)

میں اس غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں

اساء بنت مخربہ مدینہ میں عطر بیچا کرتی تھیں۔اورابور بیعہ مخزومی کے دوبیوں عیاش اور عبداللہ کی ماں تھی۔ وہ ایک مرتبہ حضرت رہے گئے ہاں آئی اور اس کے پاس عطر بھی تھی تو عور توں نے اس سے عطر کے بھاؤ وغیرہ پوچھے اور رہے "کا تعارف بھی کرایا تو اساء نے کہا، تو اس سے عطر کے بھاؤ وغیرہ پوچھے اور رہے "کا تعارف بھی کرایا تو اساء نے کہا، تو اس سر دار کے قاتل کی بیٹی ہے۔اس کی مراد ابوجہل سے تھی تو حضر رہے "نے جواب دیا کہ بیس اس غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں ( یعنی غیرت میں آگر ابوجہل کوسر دار کہنا ہر داشت نہ بلکہ میں اس غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں ( یعنی غیرت میں آگر ابوجہل کوسر دار کہنا ہر داشت نہ

ایا) تو اساء بولی کہ مجھ پرحرام ہے کہ میں اپناعطر تحقیے بیچوں اور حضرت رہے سے نے بھی فورا کہا کہ مجھ پرحرام ہے کہ میں اپناعطر تحقیے بیچوں اور حضرت رہے سے کہ میں تجھ سے پھے خریدوں، ہم نے تیرے عطر سے زیادہ بد بودار عطر کہیں نہیں دیکھا اور یہ کہہ کروہاں سے اٹھ گئیں۔ حضرت رہیج سفر ماتی ہیں کہ میں نے بد بووالی بات اسے خصہ دلانے کے لئے کہی تھی۔ (طبقات ابن سعد ۸/۰۰۰، المغازی ۱۸۹۸)

# أم السبعة سات (مبارك مردول) كى مال

ابن حجر ذکرکرتے ہیں، عفراء کے لئے الیی خصوصیت ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی ۔ وہ بیہ ہے کہ انہوں نے حارث بن رفاعہ کے بعد بکیرلیثی سے شادی کی اوران سے چار لڑکوں کوجنم دیا۔ ایاس، عاقل، خالداور عامر۔ تمام بدر میں شریک ہوئے ، اس طرح ان کے مال شریک بھائی حارث کی اولا دمعاذ ، معوذ ، عوف بھی جنگ بدر میں شریک ہوئے تو اس طرح بیالی صحابہ خاتون ہیں جنہیں سات بدری صحابہ کی مال ہونے کا شرف حاصل ہے۔

حضرت معاید بن الی سفیان مفراء کے چاروں بکیروالی اولا دکے ساتھ تھے، انصار پر بڑا فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ سکاٹٹیڈ کے ساتھ بدر میں چار بھائی اس طرح کوئی اور شریک نہیں ہوئے۔ (الاصابہ ۳۵۳/۲)

#### حضرت أمم درداء

زیدبن اسلم سے منقول ہے کہ عبد الملک نے اُم ورداء کوا ہے ہاں بلوایا تھا تو وہ اس نے ہاں بلوایا تھا تو وہ اس نے ہاں تھیں۔ رات کوعبد الملک عبادت کے لئے کھڑا ہوا تو اس نے خادم کو بلایا۔ اس نے آنے میں دیر کردی تو اس نے خادم کو لعنت دی۔ جب ضح ہوئی تو اُم درداء نے اسے فر مایا کہ میں نے رات کو بختے اپنے خادم کو لعنت دیتے ہوئے سنا تھا تو عبد الملک نے جواب دیا کہ اس نے دیر لگا دی تھی۔ اُم درداء نے فر مایا کہ میں نے ابودردائے کو یے فر مایا کہ رسول اللہ من ایک اللہ عنی نے فر مایا کہ میں نے شفعا ہوں گے نہ شہدا۔ اُم درداء کی اپ من شوہرکی وفات کے بعد سے بیعادت بی ہوئی تھی کہ وہ چھ مہینے بیت المقدس میں رہتیں اور وہاں شوہرکی وفات کے بعد سے بیعادت بی ہوئی تھی کہ وہ چھ مہینے بیت المقدس میں رہتیں اور وہاں

تعلیم دیتیں اور مسجد اقصلی میں جس میں اور جس کے اردگر داللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، عبادت کرتیں اور چھ مہینے اپنے اصلی وطن شام میں رہتیں۔

بیت المقدس میں اقامت کے دوران وہ عبدالملک کے ان کے لئے کئے جانے والے احترام سے فاکدہ اٹھا تیں۔ منقول ہے کہ عبدالملک بیت المقدس کے گنبد کے بنچے بیٹھے متھے اور ان کے ساتھ اُم الدرداء بھی بیٹی تھیں۔ حتیٰ کہ جب مغرب کی اذان ہوئی، عبدالملک محمد ہے ہوئے اور اُن کے دراء ان کا سہارا لے کر کھڑی ہوئیں۔ عبدالملک انہیں سہارا دے کر محمد میں بیٹھ گئیں اور عبدالملک اپنی جگہ تک مسجد میں لے گئے اور بیدوہاں داخل ہوکر عور توں کی صف میں بیٹھ گئیں اور عبدالملک اپنی جگہ تک مسجد میں دور اور ایک اور اور عبدالملک اور عبد

# عا تكهاورآل ابي سفيان كے فقراء

عبدالملک بن مروان کی بیوی عائکہ اوراس کی جمعصرعور تیں صرف بزرگ میں ہی آئے۔ نہ قیس بلکہ عائکہ تو لا ٹانی بے پناہ خرج کرنے والی ، انتہائی فیاض تھیں۔ اس لئے کہ اس نے اپنے آئے نہ قیس بلکہ عائکہ تو لا ٹانی بے پناہ خرج کرنے والی ، انتہائی فیاض تھیں۔ اس لئے کہ اس نے اپنے آئے اپنے احساس کے ذریعے غربت کی جگہوں کو فقراء کے بہار پروں پر مرہم رکھا اور چہروں پر جگہہیں تلاش کر کے نظے جسموں کو ڈھا نکا اور ٹوٹے بیار پروں پر مرہم رکھا اور چہروں پر مسکرا ہے نوٹائی۔ عائکہ کوئی تھوڑے سے مال سے فیاضی نہیں کرتی تھیں بلکہ اپنا سارا مال آل ابی سفیان کے فقراء کے لئے نکال لیا تھا اور اس بارے میں مورضین کھتے ہیں۔ ابی سفیان کے فقراء کے لئے نکال لیا تھا اور اس بارے میں مورضین کھتے ہیں۔ عاشیہ سناتکہ پرید بن معاویہ بیٹی تھیں۔ بری عالمہاور فاضلہ فاتون تھیں۔ محدثین نے تیسر سطقہ کی محدث سطین شار کیا ہے۔ ان کے محارم میں ۱۲ اظفاء گزرے ہیں۔ (۱) وادا حضرت امیر معاویہ (۲) والد پزید بن معاویہ (۳) شو ہرعبدالملک بن مروان (۵) سسرمروان بن افکم (۱) بنے پزید بن عبدالملک (۵) ولید بن عبدالملک (۱) سوتیلے ہوئے پزید بن ولید بن عبدالملک (۱) ہوتیلے سے نے دید بن ولید بن عبدالملک (۱) ہوتیلے سے نوٹ ایک بارائیل کے دوئیل اور اموی خلافت کے اختیام میں عبدالملک (۱۱) ورسے ویلے ویتے بزید بن ولید بن عبدالملک (۱۱) ورسے ویلے ویتے ابراہیم بن ولید بن ولید بن ولید بن عبدالملک (۱۱) موتیلے ہو کے ابوا بیا تھال ہوا۔ ویسے اس انتھال ہوا۔ ورش میں انتھال ہوا۔

#### 

جب عبدالملک کے بیٹے جو عاتکہ سے تھے پزیداورمروان بڑے ہو گئے تو عاتکہ کو ان کے شوہرعبدالملک نے کہا کہ تیرے بیٹے بڑے ہوگئے ہیں اوراگر تو اپنے مال اور تیرے والد سے ملی ہوئی میراث گواہوں کے سامنے آئیس لکھ د سے یعنی ان کے نام کردے گواہوں کے سامنے تو یہاں کے لئے اپنے دوسر سے سوتیلے بھا ئیوں پرفضیلت کی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی کہ میرے لئے آپ کے اور میرے جانے والوں کو گواہی کے لئے آکٹھا کروتا کہ میں گواہی دلاؤں۔ تو انہوں نے جمع کیا اور پچھلوگ عائکہ کی طرف بھیج دیئے۔ وہ ان کے ہاں آئے اور ان کے سامنے دلاؤں۔ تو انہوں نے جمع کیا اور پچھلوگ عائکہ کی طرف بھیج دیئے۔ وہ ان کے ہاں آئے اور بوامیہ آئیس اپنے گھروں میں خواتین کے سامنے ان کے سامنے براگوں کی حیثیت سے لیآئے تھے۔ انہیں عبدالملک نے کہا کہ اس کواس بارے میں ترغیب دلا نا اور انہوں باتھیں کرنا ااور اس کومیرے اس (عائکہ) سے راضی وخوش ہونے کی خبر رہوں دینا۔

روح بن زنباع دہاں آئے۔ جوعبدالملک نے کہا تھا، اس کے مطابق عا تکہ سے
بات کی ادر عا تکہ نے ان کی سب با تیں سنیں۔ جب وہ اس کے خطا کو پڑھ کر قارغ ہوئے تو
عا تکہ نے انہیں کہا کہ اے روح! کیاتم سجھتے ہو کہ میں اپنے بیٹوں پرغربت آنے سے ڈرتی
ہوں حالا نکہ وہ امیر المونین کے بیٹے ہیں۔ میرے بیٹے میرے مال سے بے پرواہ ہیں اپنے
والد اور ان کی خلافت کی جگہ کی وجہ سے لیکن میں تمہیں اور تم سب کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں
نے اپنا سب مال نقراء آل ابی سفیان پرصدقہ کر دیا اور ان کے لئے وقف کر دیا ہے۔ وہ لوگ
اپنی بدلی ہوئی حالت کے باعث اس کے زیادہ حقد ار ہیں۔

روح بن زنباع ای وقت وہاں سے نکلے، ان کے چہرے کارنگ بدلا ہوا تھا۔ وہ تقریباً اپنی ٹانگوں کو گھیٹے ہوئے پہنچ۔ جب عبدالملک نے انہیں دیکھا تو کہا کہ میں دیکھرہا ہوں کہ جس چہرے کے ساتھ گئے تھے، اس سے واپس نہیں آئے، کیا ہوا؟ روح نے کہا کہ امیرالمونین! آپ نے مجھے معاویہ بن الی سفیان کے پاس بھیج دیا تھا اور وہ وہاں اپنے کپڑے میں براجمان تھے۔ (ان کی مرادیتھی کہ عاتکہ اپنے دادا کی طرح ذہانت اور علم میں تیز ہے) اور اسے پوری بات بنا دی۔ تو عبدالملک غصہ ہوا اور عاتکہ کودھمکیاں دینے لگا۔ تو روح نے اسے کہا کہ امیر المونین! چھوڑ سے خدا کی شم! اپنے بیٹوں کے معاملہ میں عاتکہ کے اس

### 

بین میں آپ کے لئے اس کے مال سے زیادہ اچھائی ہے۔ بین کرعبد الملک کا غصہ مختد اہو گیا اور وہ رک گیا۔ (دور تا بعین کی نامور خواتین کے کا

### معاذه عدوبيركي سهاك رات

جب معاذہ عدویہ کا یوم زفاف تھا، انہیں اپے شوہر صلہ بن اشیم کے پاس لایا گیا تو مسلم کا بھنیجاان کوحمام لے گیا، اس کوا بھے کپڑے پہنوا کے اور انہیں معاذہ کے کرے میں داخل مسلم کا بھنجاان کوحمام لے گیا، اس کوا بھے کپڑے بہنوا کے اور انہیں معاذہ کے کرے میں داخل کردیا جوخوشہو سے اٹا پڑا تھا۔ وہاں سے بہترین خوشہو دک کی دھونی اور عطروں کی مہک اٹھ رہی اور گھر کو بہترین انداز سے سجایا گیا تھا۔ جب دونوں میاں ہوی ساتھ ہوئے تو صلہ نے معاذہ کوسلام کیا اور نماز بڑھے لگ گیا، وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ کر نماز بڑھے لگیں۔ بیدونوں فیاز میں مستغرق ہوگے اور نماز بڑھے رہے تی کہ فجر نے انہیں آن لیا اور شیح نے سانس لی۔ یہ دونوں بھول گئے کہ آج سہاگ رات ہے۔

(صفة الصفوة ١٨/١٨١، ربيع الابرابر٥/٥٨، البدايدوالنهاية ٩/١١)

جب ضبح ان کا بھتیجا صلہ سے حال احوال پوچھنے آیا تو اسے معلوم ہوا کہ صلہ پوری رات نماز ہی پڑھتے رہے۔ اس نے کہا کہ چچا جان! تنہارے پاس تمہاری چچا زاد کولایا گیا ہم نماز پڑھتے رہے اور اسے چھوڑ دیا۔ صلہ نے کہا ، جیتے! جب تم رات کو مجھے جمام میں لے گئو فرجھے اس سے جہنم یاد آگئ اور پھر جب گھر میں لائے تو مجھے اس سے جنت یاد آگئ اور میں اسی بارے میں سوچنار ہاحتیٰ کہ صبح ہوگئی۔

### ان کی عبادت اور نماز

معاذہ نے تو خود کوعبا دت اور نماز کے لئے وقف کر دیا تھا۔ وہ اگراہے ذاتی کام
میں مشغول ہو تیں نماز کے وقت مصلے پر ہو تیں اور ساری رات نماز ، ذکر وسیح میں
عاشیہ معاذہ بنت عبداللہ العدویہ البھر یہ او نے درجہ کی تابعیات میں سے تھیں۔ اُم المومنین حضرت عائشہ امیر المومنین
حضرت علی المرتضی ، مشام بن عامر سے علم حاصل کیا۔ معاذہ تفقہ نی الدین ، پر ہیز گاری اور عبادت میں او نچ مقام پر فائز تھیں۔ ان کے شوہ رابوالصبہاء صلہ بن اثر یم عدوی بھری ، عابد زاہد ، سر دارجلیل القدر تا بعی تھے۔ معاذہ عدوی ہے شوہ کے انقال ہوا۔

گزارتیں۔ وہ روزانہ (ون رات میں) چھسور کعت نماز پر محتیں اور ہررات وہ قرآن پاک
پڑھتی رہتیں۔ جب دن ہوتا تو کہتیں کہ بیروہ دن ہے جس میں میری موت آنے والی ہے، پھر
نہسوتیں۔ جب رات آتی تو کہتین کہ بیمیری وہ رات ہے جس میں مجھے موت آنے والی ہے،
پھر صبح تک نہ سوتیں۔ جب نیند کا غلبہ ہونے لگاا ہے نفس کو ملامت وعمّاب کرتیں، پھراسی
طرح صبح ہوجاتی۔ وہ ڈرتی تھیں کہیں غفلت اور نیند میں موت نہ آجائے۔

جب سردی کا موسم ہوتا تو معاذہ پتلے کپڑے پہنتیں تا کہ سردی نیندکورو کے اوروہ عبادت میں ستی پیدانہ کر ہے۔ ان کے ایک طرف ان کے شوہرا پنی عبادت میں مجاہدہ کررہے ہوتے حتی کہ بیددونوں ضرب المثل بن گئے۔

محنت میں بنوعدی اس شہر والوں پر حاوی ہیں۔ بیابوالصہباء ہیں جورات کوسوتے نہیں اور دن میں کھاتے نہیں اور بیان کی زوجہ معاذہ بنت عبداللہ ہیں جنہوں نے چالیس سال تک آسان کی طرف سراٹھا کرنہیں دیکھا۔

معاذه اپنی عبادت اور درولیثی کے ساتھ ایک فقیہداور عالمہ بھی تھیں۔ امام یجیٰ بن معین نے انہیں ثقد اور جست کہا۔ ابن حبان نے انہیں ''الثقات'' میں ذکر کیا اور ان کی تعریف کی ہے۔ اس پر مزید ہید کہ ان کی احادیث صحاح ستہ میں موجود ہیں اور استدلال میں پیش کی جاتی ہیں۔

(دورتا بعین کی نامورخوا تین ۲۳۲)

# معاذه كاصبروشكر

عادہ کے شوہراور بیٹا ہجستان میں ترکوں کے ساتھ جنگ میں شہید ہوگئے۔ جب انہیں خبر پنجی تو نہ انہوں نے چہرہ بیٹا ، نہ ہی کپڑے پھاڑے۔ انہوں نے صبر کیا اوراناللہ پڑھی۔ان کے ہاں عور تیں تعزیت کے لئے جمع ہوئیں لیکن معاذہ نے انہیں کہا:

د خوش آمدید! اگرتم مجھے مبار کباد دینے آئی ہوتو ٹھیک اورا گرکسی اور وجہ سے آئی ہوتو ٹھیک اورا گرکسی اور وجہ سے آئی ہوتو واپس لوٹ حاؤ۔''

(طبقات ابن سعد، البداية والنهاية ٩/٨١، سيراعلام العبلاء ١٠٩/٨٩)

#### مقصدرندگی

اُمِّ الاسود بنت زیدالعدویہ جومعاذہ کی رضاعی بیٹی بھی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب معاذہ کے شوہراور بیٹا شہید ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری بچی! میں دنیا میں باتی رہنے کو زندگی کی لذتوں کے لئے نہیں چاہتی اور نہ میں صبح کے مزے لینا۔ بلکہ خدا کی قتم! میں اس بقاء کو یوں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا پچھ سامان کرجاؤں۔ شایدوہ اس وجہ سے مجھے ،میرے شوہراور بیٹے کو جنت میں جمع کردے۔ (مصارع العشاق ۲۰۸)

# موت کی فکر

معاذه عدویه جب دن نکلتا تو تهتیں کہ بیدہ دن ہے جس میں مروں گی اور شام تک پچھ نہ کھا تیں۔ جب راتی ہو جاتی تو تہتیں کہ اس رات میں مروں گی اور صبح تک نماز میں مصروف رہتیں۔
مصروف رہتیں۔

#### معاذه كي وفات

معاذہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد بیس سال تک زندہ رہیں۔وہ ہردن اللہ تعالیٰ کی لقاء کے لئے تیار ہتیں اور امید کرتی کہ شاید اللہ تعالیٰ انہیں ان کے شوہراور بیٹے کے ساتھا پی رحمت میں جع کر دے۔ منقول ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رو ئیں اور پھر ہنس پڑیں۔ان کو کہا گیا کہ کس بات پر رو ئیں اور کس بات پر ہنسیں ؟ انہوں نے جواب میں کہا:
میرارونا جوتم نے دیکھا اس لئے تھا کہ مجھے روزوں ، نمازوں اور ذکر سے میرارونا جوتم نے دیکھا اس لئے تھا کہ مجھے روزوں ، نمازوں اور ذکر سے جدائی کا خیال آگیا تھا اور میرامسکرانا و ہنسنا اس لئے تھا کہ میں نے ابوالصہاء کودیکھا کہ وہ گھر کے صحن میں آگئے ہیں۔ان پر دو سبز جے ہیں اور ایک مجمع کے ساتھ ہیں۔ خدا کی شم! میں نے دنیا میں ان جیسی اور ایک مجمع کے ساتھ ہیں۔ خدا کی شم! میں اب اور کوئی فرض نماز شکلوں کے لوگ نہیں دیکھے اور میں نہیں سمجھتی کہ میں اب اور کوئی فرض نماز یاسکوں گی۔'

### خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان المراکز کا ایمان المراکز کی ایمان کی کی ایمان کی کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی

وہی ہوا۔معاذہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وفات یا گئیں۔ان کی وفات (سيراعلام النبلاء ١٩/٩٠٥، مصارع العثاق ١٩٩١) ۸۳ هيل جو ئي۔

# عظیم شنرادی کی بےمثال غربت

کتب تاریخ و طبقات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی فاطمہ(۱) گواس کے منتقبل کے بارے میں اختیار دے دیا تھا۔اس کئے کہوہ اپنی اس ذمہ داری کومسوس کرر ہے تھے کہ جس سے انہیں دنیا کی ہر چیز حتی کدا پی حسین وجمیل شریک حیات يوجهر لكني كل تقيل \_

وه شعر كهدر عصف

وغييندلست عسن طسوق السسلامة "ممروف كردين والاكام آچكا باورتو سلامتى كراستول سيم

چکا۔'

على '' فراغت چلی گیاب قیامت تک ہمیں فرصت نہیں۔''

حاشیہ .... فاطمہ بنت عبدالملک بنوامیہ کے پانچویں خلیفہ عبدالملک بن مروان کی بیٹی، چھٹے خلیفہ دلیداوّل، ساتویں خلیفہ سلیمان، نوین خلیفه برید تانی اور دسوین خلیفه بشام کی بهن، آخوین خلیفه حضرت عمر بن عبدالعزیزی المیتخیین - براے نازونعم میں برورش یا کی۔ صدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ٨٨ هیں عمر بن عبدالعزیز سے شادی ہوئی عمر بن عبدالعزیز خناصر و کے گورزمقرر ہوئے،اس کے بعدمد بندمنورہ کے گورز بنائے گئے۔ ٩٩ھ میں خلیفۃ المسلمین کے منصب برفائز ہوئے۔ان ک شادی برخوشبو کی جگہ خوشبو کی قندیلیں روش ہوئی تھیں عربن عبدالعزیز فیتی اور بہت زیادہ خشبواستعال کرتے تھے، اعلاقتم ی باس استعال کرتے تھے مگر خلافت کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ فاطمہ اس تنگی ترشی میں آپ کے ساتھ صابروشا کررہیں۔ ۰۰۰ میرعمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد داؤر بن سلیمان بن مروان سے شادی کی مگر درویشانه زندگی برقر ارر ہی۔ تاریخ و فات معلوم نین ۔ بصریٰ شام میں آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

#### 

یہاں فاطمہ اپنی عقل کی وجہ سے چکی اور اپنی فکرسلیم سے بلند ہوئی۔ اس نے اپنے شو ہر کے ساتھ ہر حال میں قیام اختیار کرلیا اور ان کے ساتھ ان کی اس تک حالی و پر بیٹانی میں ہاتھ بٹانے لگی، جو انہوں نے خود پر فرض کر کی تھی اور یہیں سے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ساتھ انہیں بھی ذمے داریوں میں لگا دیا۔ پھر وہ سیّدہ جو ایک خلیفہ کی بیوی، ایک خلیفہ کی بیٹی، ایک خلیفہ کی بہن تھی۔ جس کا خلافت نے گلے کے ہار کی طرح احاطہ کیا ہوا تھا اور جوریشی لباسوں اور سونے جو اہرات کی رنگینیوں میں پلی برھی تھی، ایسی بن گئی جود خیا میں ووموئے کھر در سے اور سونے جو اہرات کی رنگینیوں میں پلی برھی تھی، ایسی بن گئی جود خیا میں ووموئے کھر در سے کپڑوں کے سواکھ کلڑوں یا بیاز انہان کے علاوہ کپڑوں کے سواکھ کلڑوں یا بیاز انہان کے علاوہ کپڑوں کے ساتھ کو اور خلافت کے درمیان مشرق ومخرب کی مسافت جیسا فاصلہ ہوتا۔ قتم خدا کی جب سے بیخلافت نے درمیان مشرق ومخرب کی مسافت جیسا فاصلہ ہوتا۔ قتم خدا کی جب سے بیخلافت ہمیں ملی ہے، ہم نے کوئی خوشی نہیں دیکھی۔

گران کا پنظریال وقت بدل گیا جب انہوں نے اس نی زندگی ، تک حالی اور زُہد میں اپنے شوہر کی عظمت کو محسوں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے پاس آئے ، اس دن فاطمہ آسان کر مات میں اپنے ادب کے حسن عفت اور دین کی وجہ سے بلند و بالا ہوئی ۔ ان کے پاس ایک جو ہر تھا جس کی مثال ملنا مشکل تھی ۔ حضرت عمر نے فر مایا ، یہ تمہار ب پاس کہاں سے آگیا؟ فر مایا کہ یہ مجھے امیر المونین (عبدالملک فاطمہ کے والد) نے دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے گئے ، یا تو تم اسے بیت المال میں واپس کردوور نہ مجھے اپنی جدائی کی اجازت بو میں پندنہیں کرتا کہ یہ جو ہر ، میں اور تم ایک ہی گھر میں ہوں ۔ فاطمہ نے کہا ، نہیں بلکہ میں دو ۔ میں پندنہیں کرتا کہ یہ جو ہر ، میں اور تم ایک ہی گھر میں ہوں ۔ فاطمہ نے کہا ، نہیں بلکہ میں آپ کو اختیار کرتی ہوں ، اگر میر بے پاس اس سے کی گنا زیادہ دولت ہوتی تب بھی ۔ تو انہوں نے اسے مسلمانوں کے بیت المال میں ڈال دیا۔

جب ان کے بھائی پرید بن عبدالملک خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کہا، اگرتم چا ہوتو میں یہ ہیرایا اس کی قیمت تہ ہیں لوٹا دوں ۔ فاطمہ نے کہا، میں نہیں چا ہتی ۔ میں ان کی زندگی میں اس پر راضی تھی اور ان کی موت کے بعد رجوع کروں نہیں خدا کی قتم! مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ جب پرید نے ان کا پہنظرید دیکھا تو اس ہیر ہے کوا ہے بیٹوں اور بیوی میں تقسیم کردیا۔ (الطبقات ۲۹۳/۵)، الحلیة ۲۸۳/۵، تاریخ دمشق ۲۹۲)

www.besturdubooks.net

### مزدورے پردہ کرلو

ابن عبدالحکم نے ذکر کیا ہے کہ ایک عورت عراق سے عمر بن عبدالعزیز کے ہاں آئی۔
جب وہ ان کے درواز بے پر پہنچی تو لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کے درواز بے پر دربان
بیں؟ لوگوں نے کہا نہیں پند کروتو اندر چلی جاؤ۔ وہ عورت اندرگئی۔ فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھی
ہوئی روئی دھن رہی تھیں۔ اس نے سلام کیا، فاطمہ نے سلام کا جواب دیا اور فر مایا کہ داخل ہو
حاؤ۔

جب وہ عورت بیٹے گئ تو اس نے اپی نظریں اٹھا ئیں تو گھر میں کوئی قیمتی یا متوجہ کرنے والی چیز نہیں تھی۔ وہ جیران ہوکر کہنے گئی کہ میں تو یہاں اپنا گھر بنوانے آئی تھی اور بیا تا خراب گھر ہے۔ فاطمہ نے جواب دیا ،اس گھر کوتمہارے جیسے گھر وں کی ممارتوں نے خراب بنایا ہے۔ اتنے میں حضرت محر بن عبدالعزیز گھر میں آئے اور گھر کے و نے میں بنے کئو ئیں پر جاکر ڈول سے پانی نکا لنے اور مٹی کے گارے میں ڈالنے گئے۔ وہ فاطمہ کی طرف دیکھے جارہ ہے تھے تو وہ عورت کہنے گئی کہتم اس مزدور سے پر دہ کرلو، میں دیکھے جارہی ہوں کہ میں سلسل تمہاری طرف دیکھے جارہا ہے۔ فاطمہ نے کہا، یہ مزدور نہیں بلکہ امیر المونین ہیں۔ پھر حضرت عمر آئے اور اس عورت کی ضرورت کو پورا کیا۔ وہ و کھا ئیں دیتی ہوئی لوئی اوران کی ہیوی فاطمہ پر تبجب اس عورت کی ضرورت کو پورا کیا۔ وہ و کھا ئیں دیتی ہوئی لوئی اوران کی ہیوی فاطمہ پر تبجب کرنے گئی کہ وہ کیڑ ااپنے ہاتھ سے بنارہی ہے حالانکہ وہ دنیا کی آسائٹوں میں سے جو چا ہے حاصل کرنے گئی کہ وہ کیڑ ااپنے ہاتھ سے بنارہی ہے حالانکہ وہ دنیا کی آسائٹوں میں سے جو چا ہے حاصل کرنے گئی کہ وہ کیڑ ا

أممسلم الخولانيبر

ابوسلم خولانی کی زوجہ نے اپ شوہر کو کہا کہ گھر میں آٹائہیں ہے۔ ابوسلم ہولے،
کیا کوئی چیز ہے؟ اُم مسلم نے کہا کہ ایک درہم ہے جس کا سوت بیچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ
مجھے دے دواور تھیلالا وُ۔ پھروہ بازار چلے گئے۔ وہ ایک شخص کے پاس کھڑے ہوکر کھانا خرید
رہے تھے کہ ایک سائل آ کھڑا ہوا اور بولا، اے ابوسلم! مجھ پرصدقہ کر دو۔ اس نے مطلب
میں بڑی الحاح وزاری کی تو انہوں نے وہ ایک اکیلا درہم اسے دے دیا، پھر تھیلے کولکڑی کے

### 

مرادے اور مٹی سے بھر دیا۔ گھر کی طرف آئے اور دروازے کے پیچے رکھ کر واپس ہو لئے۔
جب اُئے مسلم نے اس تھلے کو کھولاتو اس میں سفید آٹا تھا۔ انہوں نے اسے گوندھا اور روٹیاں پکا
لیں۔ جب رات کو ابومسلم آئے تو انہوں نے ان کے سامنے دستر خوان اور چپاتیاں رکھیں۔
ابومسلم نے کہا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا اے اُئے مسلم۔ انہوں نے جواب دیا، یہاس آئے
سے بنائی ہیں جوتم دن کولائے تھے۔ تو ابومسلم کھانے گے اور رود سے۔
(دورتا بعین کی نا مورخوا تین ۳۲۱)

# زاہدانہزندگی

ابومسلم خولانی جب مسجد سے اپنے گھرلوٹے تو گھر کے دروازے پرتکبیر کہتے ،ان کی بیوی بھی تکبیر کہتی۔ جب گھر کے صحن میں پہنچے تو پھر تکبیر کہتے ،ان کی بیوی بھی تکبیر کہتی۔ پھر جب گھر کے اندرونی دروازے پر آ جاتے تو تکبیر کہتے اوران کی بیوی جواب دیتی۔

ایک دن حسب معمول اوئے تو انہوں نے گھر کے درواز ہے کے پاس تکبیر کہی لیکن کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ پھر جب وہ محن میں آئے تو تکبیر کہی تو بھی جواب نہیں ملا پھر جب اندرونی درواز ہے پہر کہی گرکسی نے جواب نہ دیا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اس کی بیوی نے ان کی بیوی نے ان کی بیوی نے ان کی بیوی سر جھکائے لکڑی سے پھر کریدر ہی تھی۔ انہوں نے کہا، بچھے میں چراغ نہیں تھا اوران کی بیوی سر جھکائے لکڑی سے پھر کریدر ہی تھی۔ انہوں نے کہا، بچھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تمہاراحضر ت معاویہ بن ابی سفیان کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، ہمارے پاس خادم نہیں ہے۔ ابوسلم سمجھ گئے کہ بات خادم نہیں ہے، اگر تم ان سے ماگو گئے تو وہ ہمیں خادم دے دیں گے۔ ابوسلم سمجھ گئے کہ بات خادم نہیں کے گڑ بڑ ہے۔ انہوں نے اپنی آئی سے سان کی طرف اٹھائی اور کہا، اے اللہ! جس نے میں کی جوری کو بہکایا ہے اسے اندھا کر دے۔

نعیم اصبهانی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ عورت آئی تھی۔ اس نے ان کی ہوی کو کہا تھا، تیر سشو ہر کا حضرت معاویہ تا کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ اگرتم اسے کہوگی کہ وہ حضرت معاویہ تھا، تیر سشو ہر کا حضرت معاویہ تا کے خادم اور دولت مائے تو تم عیش کروگی۔ اسی دوران وہ عورت رات کواپنے گھر میں بیٹھی تھی کہا جہادم اور دولت مائے تو تم عیش کروگی۔ اس نے کہا کہ تمہارے چراغ کو کیا ہوگیا، کیا بجھادیا ہے؟

انہوں نے کہا نہیں چراغ تو اس طرح جل رہا ہے۔اب اس عورت کواپنا گناہ اورائے مسلم کے باس تھ فضول گوئی یاد آئی۔وہ روتی ہوئی ابومسلم کے باس آئی اوران سے سوال کرنے گئی کہ اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کی آئی جیس لوٹا دے۔ابومسلم کادل بسیج گیا اوراس کے حال پر حم آئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ ہوئے اوراس کے لئے دُعا کی تو اس عورت کی تو اس عورت کی آئی ہے۔ آئی۔اُم مسلم اپنی خلوص والی زندگی کی طرف اپنے شو ہر کے ساتھ لوٹ آئیں۔

(الحلیۃ 174، صفة الصفو ق ۴/ ۱۸۷)

أم مسلم كي ضروريات اورابوسلم دربار خداوندي مين

اُمْ مسلم نے ابوسلم کوکہا کہ اے ابوسلم! سردی آگئی ہے اور ہمارے پاس گرم
کیڑے، کھانا سالن، جوتے اور ابندھن کچھ بھی نہیں ہے۔ ابوسلم نے کہا کہ تم کیا جا ہتی ہو؟
انہوں نے کہا، تم حفزت معاویہ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں جانتے ہیں، تم انہیں اپی ضرورت
اور حالت کے بارے میں بتلاؤ۔ ابوسلم نے کہا، تجھ پر ہلاکت ہو، جھے شرم آتی ہے کہ ہیں اللہ
کے علاوہ کسی اور سے مانگوں۔ اُمْ مسلم نے بہت ضد کی تو انہوں نے کہا کہ تجھ پر ہلاکت ہو، لا اُم مسلم نے بہت ضد کی تو انہوں نے کہا کہ تجھ پر ہلاکت ہو، لا اُم مسلم نے بہت ضد کی تو انہوں نے کہا کہ تجھ پر ہلاکت ہو، لا اُم مسلم نے بہت ضد کی تو انہوں نے کہا کہ تجھ پر ہلاکت ہو، لا وُم میری تیاری کراؤ۔ پھروہ میری طرف چل دیئے اور اس دن وہیں رکے۔ جب لوگ عشاء کی میری تیاری کراؤ۔ پھروہ میری قو یہ گھٹنے کے ہل جھک گئے اور کہا:

"اے اللہ! تواپ اور میرے درمیان ، میرا جال جانتا ہے اور اُم مسلم
کی ہات بھی من چکا ہے ، اس نے مجھے حضرت معاویہ کے پاس بھیجا ہے۔
حالانکہ دنیا کے سارے خزانے سب تیرے ہاتھ میں ہیں اور معاویہ تو
تیری مخلوق ہیں۔ میں تیری آسانی اور خیر کشر تجھے سے مانگنا ہوں۔ پھر
انہوں نے اپنی ضروریات گنوا کیں۔ پھر کہا، بے شک تیرے خزانے خالی
نہیں ہوتے اور تیری خیر کم نہیں ہوتی ۔ تو مجھے جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے
کرتو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔

ابومسلم کی بیسب با تنین آل معاویت کا ایک شخص سن رہا تھا۔ وہ یباں سے نکل کر سیدھا حضرت معاویت کی خدمت میں آیا اور جو سنا تھا، اُن کے گوش گز ارکر دیا۔ حضرت معاویتہ منے فر مایا ، تھے پر ہلاکت ہو، تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ابوسلم ہیں۔ اس نے جو پھی کہا، وہ تھے یا دہ ہے۔ اس نے کہا، کیوں نہیں اے امیر الموشین ۔ حضرت معاویہ نے فر مایا کہ اس کے لئے اس کی ما گلی ہوئی ہر چیز دگنی دواور فور آاس کے گھر پہنچاؤ ، بہتے ہے پہلے پہلے اس کے گھر میں ہر چیز دورو پہنچا و بہتے ۔ تو اس شخص نے وہ تمام چیزیں اٹھا ئیں اور یہ چیزیں لے کرائم مسلم کے بال پہنچا تو اُئم مسلم حضرت معاویہ کی تعریف کرنے گئیں اور کہا کہ میں تو انہیں حضرت معاویہ کے باس جانے کا کہتی ہی رہی ہوں مگر یہنے کرنے رہے۔

ادھر جب ابوسلم فجر کی نمازے فارغ ہوئے، وہ گھر لوٹے اور انہیں اپ آپ ہا ہوں ہورا بھیں تھا۔ جب گھر بنچ تو اسے مال سے بھر ابوا پایا۔ اُم مسلم نے انہیں کہا، ابوسلم! دکھ رہے ہو جو امیر المونین نے بدیہ بھیجا ہے۔ یہ بولے، تھ پر ہلا کت ہو، تم کفران نعت کر رہی ہو اور رزق دینے والے کا شکر نہیں کر رہی ہو۔ خدا کی تم! میں تو حضرت معاویہ کے پاس گیا ہی اور رزق دینے والے کا شکر نہیں ضرورت کہلوائی۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطیہ ہے بھی میں ملا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطیہ ہے جو جمیں ملا ہے۔ یہ اللہ تعالی می کے لئے تمام حمد ہے۔

اب اُمّ مسلم اپنے شوہر کے حقیقت ، تو کل علی اللّہ کی تعلیم کو سمجھ کئیں اوراس کے بعد انہوں نے بھی ان سے کوئی چیز نہیں ما گل۔اس نیج پر کہ جس پران کے شوہرا پومسلم نے ، قائم ہو گئیں۔(رجمعمااللہ)

أم البنين كاتفؤي

اُم البنین بنت عبدالعزیز حفرت عربن عبدالعزیز کی بہن اور انتہائی عابدہ، زاہدہ پر بیزگار خاتون تھیں۔ولید بن عبدالملک نے جج کیا اور یمن سے محد بن یوسف (مجاج بھی یوسف کا بھائی ) بھی جج پر آیا ہوا تھا،وہ والید کے لئے بہت سارے تھے لایا تھا۔اُم البنین نے ایٹ شوہرولید سے کہا،اے امیرالمونین! محد بن یوسف کے تھا لف جھے دے دیں۔ولید نے وہ تخالف اُم البنین کودے دینے کا حکم دیا تو اُم البنین کے قاصد بن محد بن یوسف کے پاس گئے تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے انہیں امیر المونین دیکھیں گے اور ان کی رائے معلوم کی جائے گئے۔ وہ بیٹی کہ تخالف بہت بی زیادہ تھے۔

ادھرام البنین نے ولید کو کہا، امیر المومنین! آپ نے محمد بن یوسف کے ہدایہ مجھے دیئے جانے کا حکم دیا تھا، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ولید نے کہا، وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے پنہ چلا ہے، یہ لوگوں کے مال غصب کرتا ہے، ان کو مشکل کا موں کا حکم دیتا اور ان پرظلم کرتا ہے۔ یہ غصب شدہ مال مجمد یوسف ولید کے لئے لایا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی پناہ ولید نے اسے حکم دیا اور اسے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان پانچ قسمیں ولوائی گئیں کہ اس نے کوئی چیز غصب نہیں کی اور نہ کسی پرظلم کیا اور یہ مال بغیر خوشی کے کسی سے نہیں لیا۔ اس نے سم کھائی اور ولید نے تھا کف قبول کر کے اُم البنین کو دے دیئے۔ محمد بن یوسف (حجو فی قسم کھانے پر) ایسی بیاری میں مراکداس کے جسم کے جھے لئیدہ ہوگئے تھے۔

کھانے پر) ایسی بیاری میں مراکداس کے جسم کے جھے لئیدہ ہوگئے تھے۔

کھانے پر) ایسی بیاری میں مراکداس کے جسم کے جھے لئیدہ ہوگئے تھے۔

(تاریخ طبری/ دورتا بعین کی نامورخوا تین اسس)

# آسيهز وجبفرعون كادر دانكيز قرآني واقعه

فرعون کو جب آسید کے ایمان کی خبر ہوئی تو کہنے لگا، شاید تجھے جنون ہوگیا ہے۔
فرمانے لگیں، جھے تو جنون نہیں ہوا ہے لیکن یہ بچ ہے کہ میرااور تیرا بلکہ تمام زمین و آسان کا
ایک بی خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس پراس نے آسید کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور نہایت
تخت ہے مارا اور خیکے بھے دیا اور کہلا بھیجا کہ اس پر جنون سوار ہوگیا ہے۔ آسید نے کہا، میں شاہد
ہوں کہ میراا ورتم سب کا رَبّ بلکہ تمام آسان اور زمین کا رَبّ ایک بی ہے۔ باپ نے کہا،
آسیہ میں نے الدالعالمین سے تیرا لگاح کر دیا تھا اور تو نہایت خوبصورت عورت ہے۔ آسید نے
جواب دیا، ایسی باتوں سے خدا کی پناہ۔ اگرتم دونوں سے ہوتو جھے یہ ایک تاج تو پہنا دوجس
کے سامنے آفاب اور پیچھے چا ند اور گرواگر دستارے جڑے ہوں۔ اس پر فرعون نے آسیہ کو
میٹوں سے عذاب دینا شروع کیا، ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیں اور قصاب کو بلا کر تھم دیا کہ
اس کے ساتھ اسی طرح پیش آجس طرح تو ذرئے کرنے کے بعد بحری کے ساتھ پیش آتا ہے۔
اس وقت ملائکہ ہولے کہ اے پروردگار! بیکورت فرعون کی بلا میں پھنس گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کا
ارشاد ہوا کہ بیتو ہماری ملاقات کی مشاق ہور ہی ہے۔ پھر جب بزع تک نوبت پینچی تو خدا تعالیٰ کا
ارشاد ہوا کہ بیتو ہماری ملاقات کی مشاق ہور ہی ہے۔ پھر جب بزع تک نوبت پینچی تو خدا تعالیٰ کا
نے جرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میری بندی کے ہونٹ بالی رہے ہیں، ذرا سنوتو کیا کہتی

ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رَبّ! وہ تو یہ کہدرہی ہے:

رَبِّ ابن لى عندك بيتاً فى الجنَّهِ ونجِّنى من فرعون وعمله و نجِّنى من القوم الظُّلمين .....

"اے میرے آب! جنت میں اپنے پاس میرے لئے ایک گھر بنادیجے اور مجھ کوفرعون سے اور اس کے مل سے محفوظ فر مادیجے اور مجھ کوتمام ظالم لوگوں سے نجات دلا دیجئے۔"

یہاں بہ قصہ گزرر ہاتھا کہ قصاب کھال تھنچتا جاتا تھااورادھراللہ تعالیٰ نے آسیہ کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ ان کی نظرادھر لگی ہوئی تھی اور زبان پر اللہ اللہ جاری تھا۔ چنا نچہ اسی وقت ان کی نظر پڑی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک سفید موتی کا بنا ہوا مکان ہے اور اسی حالت میں ان کی روح قالب سے نکل گئی۔ (قرآن مجید کے جبرت انگیز واقعات ۲۳۰)

# فرعون کی خادمه کاایمان

رسول الله منافیل جب معراج پرتشریف لے گئے تو براق زمین و آسان کے درمیان چاتا تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی، اس کا ایک قدم ہوتا تھا، خوشبو آنے گئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہاں سے جنت بہت دور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی ایک ملازم تھی جواس کی بیٹی کو کا کہ کہ تھی۔ ایک دن وہ تکھی کررہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گئی تو اس کے منہ سے کلمہ تو حید سے کلمہ تو حید سے کلمہ تو حید سے کلمہ تو حید سے کا گئی تو اس کے منہ کی تو بھروہ چھی نہیں ہے بلکہ پہلے سے زیادہ گئی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، میر سے باپ کے سواتیر ااور کوئی خدا سے جات کا کہ میرا خدا اور تیر سے باپ کا خدا بلکہ تمام آسان و زمین کا ایک بی خدا ہے۔ اس نے فرعون کو خبر دی۔ فرعون نے اس کو طلب کر کے ماجرا دریا فت کیا۔ مادھ طرف کہا، ہاں ایسا ہی ہے، میں اس خدا کو مانی ہوں جس نے جمھے پیدا کیا۔ اس پر فرعون نے رائی مادھ نے اس کے ہاتھ یاؤں گؤاد سے۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک شیر خوار دوسری تین چار سال کی دو بیٹیاں تھیں، ایک شیر خوار دوسری تین چار سال کی در بیٹیاں تھیں، ایک شیر خوار دوسری تین چار سال کی در بیٹیاں تھیں، ایک شیر خوار دوسری تین چار سال کی در بیٹیاں تھیں، ایک شیر خوار دوسری تین چار سال کی در بیٹیاں تھیں، ایک شیر خوار دوسری تین چار سال کی در بیٹیاں تھیں، ایک شیر خوار دوسری تین چار سال کی در بیٹیاں تھیں۔ کی درخون نے بردی

www.besturdubooks.net

# (خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی ایمان امران امران

بیٰ کو ذبح کر ڈالا اور چھوٹی بیٹی کو ماں کے سینے پر رکھ دیا۔ ماں گھبرائی۔اس پر اللہ تعالیٰ نے شیر خوار بچی کو زبان دی کہ میری بہن جنت میں میر ااور آپ کا نظار کر رہی ہے۔ ظالم نے مال اور بیٹی کو ذبح کر دیا۔ آج بیاس کی قبر سے خوشبو آرہی ہے جوساتویں آسان تک پہنچی ہے۔ اور بیٹی کو ذبح کر دیا۔ آج بیاس کی قبر سے خوشبو آرہی ہے جوساتویں آسان تک پہنچی ہے۔ (قرآن مجید کے چرت الکیز واقعات ۲۳۲)

درولیش شنرادی

ایک عورت بنی اسرائیل میں بوی عابدہ تھی اوروہ ان کے بادشاہ کی لڑکی تھی۔ایک شہرادے نے اس سے منگئی کی درخواست کی ،اس نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کردیا۔
پھراپی ایک لونڈی سے کہا کہ میر ہے واسطے ایک عابد، زاہد، نیک آدمی تلاش کرو جوفقیر ہو۔
لونڈی گئی اور ایک فقیر عابد، زاہد ملا، اسے لے آئی۔اس نے بع چھا، اگرتم مجھ سے نکاح کرنا عابدوت میں تبہارے ساتھ قاضی کے یہاں چلوں تا کہ نکاح کردے۔اس فقیر نے منظور کر لیا اور ایک ہوگیا۔ پھراس سے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلو۔اس نے کہا، واللہ! اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے،اسی کورات کے وقت اوڑھ لیتا ہوں اور یہی دن میں پہنا ہوں لورک نے کہا، میں اس حالت برراضی ہوں۔ چنا نچروہ فقیراس کوا پنے گھر لے گیا۔وہ دن کوئیں کھاتی ہوں لڑکی نے کہا، میں اس حالت برراضی ہوں۔ چنا نچروہ فقیراس کوا پنے گھر لے گیا۔وہ دن کوئیں کھاتی ہوں کا تھا جس سے افطار ہوجائے۔وہ دن کوئیں کھاتی تھیں بلکہ روزہ رکھتی تھیں، جب ان کے پاس کوئی چیز لاتے تو افطار کرتی تھیں اور ہرحال میں اللہ تعالی کاشکر اوا کرتی تھیں۔ کہتی تھیں، اب میں عہادت کے واسطے فارغ ہوئی۔

ایک دن فقیر کوکئی چیز نہ کمی جواس کے لئے لے جاتے۔ بیا مران پرشاق ہوا اور

بہت گھبرائے۔ اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری بیوی روزہ دار گھر میں بیٹی انظار کررہی ہے کہ

میں کچھ لے جاؤں گا جس پروہ افظار کر لے گی۔ بیسوچ کروضو کیا اور نماز پڑھ کے دُعاما گی:

"اے اللہ! آپ جانتے ہیں کہ میں دنیا کے داسطے کچھ طلب نہیں کرتا،
صرف اپنی نیک بیوی کی رَضامندی کے داسطے مانگنا ہوں۔ اے اللہ!

تو مجھا ہے ہاس سے رزق عطافر ما تو ہی سب سے اچھاراز ق ہے۔ '

اسی دفت آسان سے ایک موتی گر پڑا، اسے لے کرائی بیوی کے یاس گئے۔ جب

انہوں نے اس موتی کودیکھا تو ڈرگئیں اور کہا کہ بیموتی تم کہاں سے لائے ہو؟ کہ جس کا مثل میں نے کبھی اپنے اہل میں بھی نہیں ویکھا۔ کہا کہ آج میں نے رزق کے واسطے محنت کوشش بہت کی لیکن کہیں سے نہ ملاتو میں نے کہا کہ میری بیوی گھر میں بیٹھی انظار کر رہی ہے کہ میں پچھ لیے جاؤں جس پروہ افطار کرے، وہ شنرادی ہے میں اس کے پاس خالی ہاتھ نہیں جاسکتا۔ میں نے اللہ تعالیٰ نے بیموتی عنایت فرمایا اور آسان سے نازل کیا۔ لڑک نے لیار اللہ تعالیٰ نے کہا، اس جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی اور اس سے گربیو زاری کے ساتھ وُعا کی مواد اس جگربیو زاری کے ساتھ وُعا کہ کرواور کہو کہ اے اللہ! میرے مالک، اے میرے مولا! اگر بیہ شے تو نے ہمیں دنیا میں روزی کر کے اتاری ہے تو اس میں ہمیں برکت دے اور اگر ہمارے آخرت کے ذخیرہ میں سے عطافر مائی ہے تو اسے اٹھا ہے۔

اس خفس نے ایمائی کیا تو موتی اٹھالیا گیا۔ فقیر نے واپس آکراس کے اٹھالئے چانے کا قصہ بیان کیا تو لڑکی نے کہا، شکر ہے اس اللّٰد کا جس نے ہمیں وہ ذخیرہ دکھا دیا جو ہمارے واسطے آخرت میں جمع کیا گیا ہے۔ پھر کہا، میں اس دنیائے فانی کی سی شے پر قادر ہونے سے برداہ ہیں کرتی اور اللّٰہ تعالیٰ کاشکراواکرنے گئی۔

(فقص الاولیاء ۱/۱)

### خدانعالی کی عبادت کااثر

عبدالواحد بن زیر سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین رات بیسوال کیا کہ اے اللہ! مجھے اس شخص کودکھا دہ بچتے جو جنت میں میرار فیق ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ اے عبدالواحد! تیرار فیق جنت میں میمونہ سوداء ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کہاں ہے؟ ارشادہوا کہ کوفہ میں فلاں قبیلہ ہے۔ میں کوفہ میں ای پیتہ پر گیا اور لوگوں سے پوچھا، اس نام کی عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو ایک مجنونہ ہے، بکریاں چرایا کرتی ہے۔ میں نے کہا موہ تو ایک مجنونہ ہے، بکریاں چرایا کرتی ہے۔ میں اس مقام پر گیا تو میں اس کود کھنا چا ہتا ہوں۔ کہا، فلاں جنگل میں چلے جاؤوہ وہ ملے گی۔ میں اس مقام پر گیا تو دیکھا کہ کھڑی ہوئی نماز پڑھر ہی ہے۔ اس کے سامنے ایک عصا ہے اور اون کا کپڑ ایپنے ہوئے ہیں۔ کپڑے دیکھا ہے:

'' پیند بیمی جانکتی ہے اور ندخر یدی۔''

# 

ایک عجیب واقعہ یہ دیکھا کہ بمریاں اور بھیڑیے ایک جگہ چررہے ہیں، نہ تو بھیڑیے بر یوں کو گھاتے ہیں اور نہ بر یاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں۔ جب اس نے جھے دیکھا تو نماز کو تحقر کیا اور سلام پھیر کر کہا، اے ابن زید اس وقت جاؤ، یہ وقت وعدہ کا نہیں ہے، کل تالے میں نے پوچھا، تجھے کس نے بتایا کہ میں ابن زید ہوں؟ کہا کہ یہ خبریں کہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ ارواح لشکر کے لشکر ایک جگہ جمع ہیں۔ جن ارواح میں وہاں تعارف ہوگیا، وہ بہاں بھی آپی میں ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں اور جو وہاں ایک دوسرے سے ناواقف اور انجان رہے، ان کا یہاں بھی اختلاف رہتا ہے۔ پھر میں نے کہا، جھے پچھاور نصیحت کرو۔ کہا، جس بندہ کو دنیا کی کوئی چیز حق تعالی نے دی اوروہ پھرائی کی طلب میں رہا، اللہ تعالی اس سے اپنی خلوت کی عجب سلب فر مالیتا ہے اور قرب کو بعد سے بدل دیتا ہے اور انس کے دل میں بٹھا دیتا ہے۔ پھر چند عبر تناک شعر پڑھے۔ پھر میں نے لئی کے بجائے وحشت اس کے دل میں بٹھا دیتا ہے۔ پھر چند عبر تناک شعر پڑھے۔ پھر میں نے اور آئی ہیں اور نہ بھیڑیے کہ بیاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں اور نہ بھیڑیے انہیں ستاتے ہیں۔ کہا، جاؤیہ با تیں مت کرد، میں نے اپنے مولی سے ڈرتی ہیں اور نہ بھیڑ ہے انہیں ستاتے ہیں۔ کہا، جاؤیہ با تیں مت کرد، میں نے اپنے مولی سے کو کرلی ہوں کے اس لئے اس نے بھیڑ ہے اور کر یوں میں موافقت کردی۔ (قصص الاولیاء ۲/۱۲)

#### الله جل مجدهٔ کی محبت کااثر

ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جھے ہے بعض احباب نے کہا کہ کو مقطم میں ایک لؤکی اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرنے والی ہے۔ میرے دل میں بھی اس سے منظے کا سوق ہوا۔ وہاں پہنچ کراسے تلاش کیا، وہ نہ ملی مگرایک عابد زاہد لوگوں کے گروہ میں سے ایک شخص ملا۔ ان سے حال پو چھا تو کہا، داناؤں سے بھا گئے ہوا در دیوانوں کی پو چھتے ہو۔ میں نے کہا، آپ بتا تو دیں کہ وہ مجنونہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ فلاں جنگل میں ہے۔ میں ان کے بتائے ہوئے پتہ پرگیا۔ دور سے ایک غم ناک آواز سنائی دی۔ میں اس آواز کے پیچھے چلا۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک لؤکی بھرکی ایک چٹان پر بیٹھی ہے۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر کہا، فروانون! شہیں دیوانوں سے کیا کام؟ میں نے کہا، کیا تو دیوانی ہے؟ کہا، اگر دیوانی نہوتی تولوگ جھے کیوں دیوانی کہتے۔

میں نے کہا، کھے کس شے نے دیوانہ بنایا؟ کہا، ذوالنون! اس کی محبت نے جھے دیوانہ دار، اس کے شوق نے جمران کردیا اور اس کے دریافت کرنے نے قاتی اور تر ہیں۔ ہیں فال دیا کیونکہ محبت تو قلب میں ہوتی ہے اور شوق نؤ اد میں اور دریافت کرنا زیر میں۔ میں نے بوچھا، لڑک! کیافؤ اداور شے اور قلب اور کھے ہے؟ کہا، ہاں۔ فؤ ادقلب کے نور کو کہتے ہیں اور زیر فؤ ادکنور کو سوقلب تو محبت کرتا ہے اور فؤ ادمشتاق ہوتا ہے اور زیر پاتا ہے۔ میں نے بوچھا، خق کو کس طرح پاتا ہے؟ کہا، کو چھا، خق کو کس طرح پاتا ہے؟ کہا، ذیر کس شے کو پاتا ہے؟ کہا، حق کو۔ میں نے بوچھا، حق کو کس طرح پاتا ہے؟ کہا، ذو النون! حق کو پاتا ہے؟ کہا، جمل نے کہا، بھلا تیراحت کو پانے میں صادق ہونا کیا ہے؟ یہا نے سنتے ہی ایل نے رونا شروع کر دیا اور اس قدر روئی کہ قریب تھا کہ اس کی جان تک نکل یہ سنتے ہی ایل نے رونا شروع کر دیا اور اس قدر روئی کہ قریب تھا کہ اس کی جان اس کو گئیز واحد کے مارے۔ اس پر چند اشعار دردائگیز جائے ہیں۔ پھر اس پر شعری کھاری ہوئی۔ ہیں۔ پھر اس پر شعری کو گئی ہے۔ جس سے اس کے لئے قبر کھودوں، دیکھاتو وہ میری نظروں سے فائب ہوگئی۔ جس سے اس کے لئے قبر کھودوں، دیکھاتو وہ میری نظروں سے فائب ہوگئی۔

# ایک لونڈی کی خدا تعالیٰ سے مناجات

عطاء فرماتے ہیں کہ میں ایک بازار میں گیا۔ دیکھا تو وہاں ایک مجنونہ لونڈی فروخت ہور ہی تھی۔ میں نے اسے سات دینارد ہے کرخریدلیا اور اپنے گھرلے آیا۔ جب رات کا پچھ حصہ گزرا، میں نے اسے دیکھا کہ آٹھی اور وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ نماز میں اس کی بیھالت تھی کہ آنسوؤں سے اس کا دم گھٹا جاتا تھا اور بیمنا جات کرتی تھی:

"اے میرے معبود! آپ کو مجھ سے مجت رکھنے کی شم، مجھ پر رحم سیجئے۔"

اس کا میر حال دیکھ کر مجھے اس کے جنون کی حالت معلوم ہوئی کہ اسے اس شم کا جنون ہے۔ میں نے اس کی میر منا جات س کر کہا، لونڈی! تو اس طرح نہ کہہ بلکہ یوں کہہ، اے اللہ! بجھ کو میر کی محبت رکھنے کی شم۔ میس کر بولی، چل دور ہو۔ مجھے شم ہے اس حق کی، اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں کھٹر اندر کھتا۔ پھر منہ کے بل گریڑی اور بیشعر محبت نہ ہوتی تو تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں کھٹر اندر کھتا۔ پھر منہ کے بل گریڑی اور بیشعر

رِهُ هے: \_

الكرب معتمع والقلب محترق والسخمع مستبق والسطب من لا قرار له كيف القرار عملى من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والفلق مما ربّ ان كان شيء فيه لى فرج يا ربّ ان كان شيء فيه لى فرج فامنن على به ها دام بى رمق فامنن على به ها دام بى رمق «ليخ اطراب جمع بون والا به اوردل جلا والا به اورمرا لگ به اور آنو آگرو و الله به بن مسكون اور شوق اور ترب كملول سي بالكل چين نبيل اس كو بملاكس طرح سكون اور قرار بوا به مير مير ترب اگركو كي شايى بوكداس من محمون در تع بوق جرب تك يجه جان باقى بهاس من محمون درا و تع بوق جرب تك يجه جان باقى بهاس من محمون فرما بيك به مير الله بهاس من مير و كمان در قرم بوق جرب تك بهم جمان و باقى بهاس من مير و كمان در قرم بوق جرب تك بهم جمان و كمان در الله بهاس من مير و كمان در الله بهاس من مير و كمان در الله بهاس من مير و كمان در الله به كمان در الله بهاس من مير و كمان در اللها بهاس من مير و كمان در اللها بهم و كمان در اللها بهان در اللها بهان مير و كمان در اللها بهان در اللها بهان مير و كمان در اللها بهان مير و كمان در اللها بهان مير و كمان در اللها بهان در اللها بها

پھرنہائیت بلندآواز ہے پکارکر کہنے گئی کہ اے اللہ! میر ااور آپ کا معاملہ اب تک پوشیدہ رہاور اب مخلوق کو بھی خبر ہوچلی ہے، اب مجھے آپ اپ یاس بلا لیجئے۔ بیہ کہ کرزور سے ایک ایس چنے ماری کہ اس کے صدمہ سے جان دے دی اور کوچ کر گئی۔ رحم الله علیہ ا۔
ایک ایسی چنج ماری کہ اس کے صدمہ سے جان دے دی اور کوچ کر گئی۔ رحم الله علیہ ا۔
(فضص الا ولیا عام م)

تواب کی لذت نے دردکی تکلیف دور کردی

حضرت فتح موصلی کی بی بی بغزش کھا کر گر پڑیں اور ناخن ٹوٹ گیا، آپ ہنس پڑیں کسی نے پوچھا، آپ کودر زنہیں معلوم ہوتا۔ جواب دیا کہ ثواب کی لذت نے میرے دل سے در دکی تلخی دورکر دی ہے۔

(فقص الاولیاء ۱۳/۲۶)

حضرت حبیبہ عدویہ کے مجامدات ومناجات بارگاہ الہی میں حضرت حبیبہ عدویہ کے مجامدات ومناجات بارگاہ الہی میں دیسے حال میں لکھتے ہیں کہ ان کامعمول تھا کہ جب نمازعشاء پڑھ چکتیں تو

الما المجان پر چڑھ جا تیں۔ کر قداور دو پیڈ خوب کس کر کہتیں کہ المی ! ستار ہے چنک پڑے اور المحسین سو گئیں، بادشا ہول نے اپنے دروازے بند کر لئے، ہرا یک حبیب اپنے حبیب کے اسلامی تنہا ہوا۔ اب میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ پھر نماز پڑھتی رہتیں۔ جب فجر ہو جاتی تو المحسین کہ المنی ! رات نے منہ موڑ ااور دن روشن ہو گیا۔ جھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھ سے یہ المرات قبول فر مائی تو میں اپنے آپ کومبارک دوں یا تو نے نامنظور کی تو تعزیت کروں۔ قتم ہے مجھے باتی رکھے گا، اپنا طریق یہی رکھوں گی اور اگر تو نے اپنے المراق نے اپنے دیا تو میں ہرگز نہ ٹلوں گی، اس لئے کہ میرے جی میں تیرے کرم اور المروز سے بہت بچھ ہے۔ (فقص الا ولیا ع ۱۳/۱)

معفرت عجر ده کی شب بیداری

حضرت عجر دہ نابینا تھیں، رات بھر جاگتیں۔ جب ضبح ہوتی تو ایک در دناک آواز سے ہتیں کہ عابدوں نے تیرے ہی لئے تاریکی شب کوبسر کیا، تیری رحمت اور فضل و مغفرت کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ الہی! میں تیرے ہی ذریعہ سے تجھ سے سوال کرتی ہوں کی اور کے ذریعہ سے نہیں مانگتی کہ تو مجھ کوسا بقین اوّل کے ذمرہ میں شامل کر دے اور مجھے کمیین میں مقربوں کے درجہ تک پہنچا دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے ۔ تو میرا کریم ارحم مقربوں کے درجہ تک پہنچا دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے ۔ تو میرا کریم ارحم الراحمین اور اگر مین اور سب بروں کا بڑا ہے۔ پھر سجدہ کے لئے ایسی جگہ گرتیں کہ اس کے دھا کے کی آواز سنائی دیتی ۔ پھر سجد تک دُعا مانگتیں اور روتی رہتیں ۔ ( فقص الاولیاء ۱۵/۲)

# حضرت سعيد بن المسيب كي صاحبز ادي

حضرت سعید بن المسیب مشہور تا بعی ہیں اور حضرت ابو ہریر ہے جومہ بینہ منورہ کے گورنر تنے، ان کے داماد ہیں۔ بروے محدثین میں ان کا شار ہے۔ ان کی خدمت میں ایک شخص عبد اللہ بن ابی ودانے کثر ت سے حاضر ہوا کرتے تنے۔ ایک مرتبہ چندروز حاضر نہ ہوسکے۔ کی روز کے بعد جب حاضر ہوئے تو حضرت سعید نے دریا فت فرمایا، کہاں تنے؟ عرض کیا کہ میری بیوی کا انتقال ہوگیا ہے، اس کی وجہ سے مشاغل میں پھنسارہا؟ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر

آنے لگا، فرمایا دوسرا نکاح کرلیا۔ میں نے عرض کیا، حضرت مجھ سے کون نکاح کرے گا۔ دو تین آنے (معمولی) کی میری حیثیت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم کردیں گے اور سے کہ کر خطبہ پڑھایا اوراین بیٹی کا نکاح نہایت معمولی مہریر مجھ سے کردیا۔

نکاح کے بعد میں اٹھا، خوشی میں سوچ رہاتھا کہ زخمتی کے انظام کے لئے کس سے قرض مانگوں، کیا کروں؟ ای فکر میں شام ہوگئی۔ میراروزہ تھا، مغرب کے وقت روزہ افطار کیا اور کھانے کے بعد کسی نے دروازہ کھنکھٹایا۔ باہر آ کردیکھا کہ سعید بن المسیب ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہ خیال آیا کہ اب تہارا نکاح ہو چکا ہے، تہارات کوسونا مناسب نہیں اس لئے تہاری ہوں کولا یا ہوں۔ یہ فرما کراپی لڑکی کو درواز سے کا ندر کر دیا اور دروازہ بند کرکے تخریف لئے ہوں کے دولاکی شرم کی وجہ سے گرگئی۔ میں نے مکان کی جھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ لوگ جمع ہو گئے تو میں نے کہا کہ حضر ت سعید نے اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دیا ہوا۔ اوراس وقت وہ اس کوخود ہی پہنچا گئے ہیں۔ سب کو بڑا تعجب ہوا۔

جب میں اس لڑکی سے ملاتو دیکھا نہایت خوبصورت، قر آن شریف کی حافظہ اور سنت رسول سے بھی بہت زیادہ واقف ،شو ہر کے حقوق سے بھی بہت زیادہ باخبر۔

ایک مہینہ تک نہ تو حضرت سعید میرے پاس آئے، نہ میں ان کی خدمت میں گیا۔
ایک ماہ کے بعد حاضر ہوا تو فر مایا، اس آدمی (بیوی) کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا، نہایت بہتر ہے۔ فر مایا، اگر کوئی بات نا گوار ہوتو لکڑی سے خبر لینا۔ میں واپس آگیا تو ایک آدمی کو بھیجا جو بیں ہزار درہم مجھے دے گیا۔ اس لڑکی کوعبد الملک بن مروان بادشاہ نے اپنے جیٹے ولید کے لئے جو ولی عہد بھی تھا، مانگا تھا گر حضرت سعید نے عذر کر دیا تھا جس کی وجہ سے عبد الملک ناراض بھی ہوا تھا۔

(فضائل ذکر ۱۳۹۳)

حضرت شاه ابوالحسن خرقانی کی تلخ مزاج بیوی

حضرت ابوالحن خرقانی شیر پرسواری کرتے تھے اور جنگل کی لکڑی کاٹ کرشیر پر کھتے تھے اور جنگل کی لکڑی کاٹ کرشیر پر کھتے تھے اور اگر بھی شیر شرارت کرتا تھا تو زندہ سانپ کا ایک کوڑا تھا، اس سے شیر کی پٹائی کرتے تھے۔خراسان سے ایک شخص ان سے بیعت ہونے خرقان گیالیکن ان کی بیوی بڑی تیز

مزاج تھیں، پوچھا کیے آئے؟ کہا کہ حضرت سے مرید ہونے آیا ہوں۔ کہنے لگیں .....لاحول ولاقوة الابالله بمحصية زياده ال پيركا حال دنيا كياجان سكتى ہے۔رات دن نيس اس كے ساتھ ہوں ، بالکل بنا ہوا مکار ہے ،تم کہاں چکر میں آگئے۔ بین کروہ تو رونے لگا کہ میرا ہزار میل کاسفر بیکار ہوگیا۔ محلّہ والوں نے کہا کہان کی بیوی مزاج کی تیز ہے۔ خبر دار برگمانی مت گر، جاؤ بین جنگل سے لکڑیاں لے کرآ رہے ہوں گے۔

وہاں دیکھا کہ شیر پر بیٹھے ہوئے شاہ ابوالحن خرقانی تشریف لارہے ہیں۔ شیخ کو کشف ہوگیا کہ یہ بیگم کی باتیں س کر باغم آر ہاہے یعن ممکین ہے۔ شیخ ہنے اور فر مایا کہ بھائی کچھ پریشان نظر آرہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت آپ کے گھر میں بڑی تلخ مزاج ہوی ہ،اییعورت سے آپ نے کیوں شادی کی ہے۔ توشخ نے فرمایا کہ یہ جو مجھے شیر کی سواری ملی ہے اور زندہ سانپ کا کوڑ املاہے، یہ کرامت ای خاتون کی تکلیفوں پرصبر کا انعام ہے۔ (علاج الغضب٢٢)

## بیرسونے کی جگہ ہیں

کردیه بصره یا امواز کی رہنے والی تھیں اور بی بی شعوانہ کی خاص شا گرد تھیں۔ عبادت وریاضت میں بہت انہاک تھااوراینے دور کی خدارسیدہ خواتین میں شارہوتی تھیں۔ بى بى كردىيەتى بىل كدايك دفعه مين حضرت شعوانه كى خدمت مين حاضرتقى \_اجا نكه مجھ يرنيند كاغلبه موااور مين ومين سوكني \_حضرت شعوانه نے مجھ كوجنجھوڑ كر جگايا اور فرمايا:

''اے کردید! بیسونے کی جگہنیں ہے سونے کی اصل جگہ تو گورستان

كرويه كابيان ہے كەحفرت شعوانه كى صحبت بابركت سے ميرا دل دنيا كى محبت سے خالی ہو گیا اور دنیا پرست میری نگاہ میں حقیر ہو گئے۔ مجھ کوروزی کی مطلق فکر نہ رہی۔ میریے دل میں مسلمانوں سے بڑی محبت پیدا ہوگئی اور میں کسی بھی مسلمان کوخواہ اس کی دُنیوی حیثیت ڈکتنی ہی معمولی ہوتی جقیر نیمجھتی تھی۔

( نفحاً ت الانس بحواله تاريخ اسلام كي حاٍ رسو با كمال خوا تين ١١٧)

## فاطمه نيشا بوري كى رياضت وعبادت

فاطمہ خراسان (ایران) کے شہر نیٹا پور کی رہے والی تھیں۔ معرفت والہی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ حضرت بایزید بسطا می اور حضرت ذوالنون مصری جیسے بزرگوں نے ان کے فضائل و کمالات کا اعتراف کیا ہے۔ بی بی فاطمہ طویل مدت تک بیت اللہ شریف میں مقیم رہیں۔ اس دوران میں خانہ کعبہ کی جو خدمت بن آتی تھی، کرتی تھیں۔ اس زمانے میں ان سے بوے بوے بورے بورے طاء اور اولیاء نے کسب فیض کیا۔ انہیں قرآن کریم کی تفییر اور مطالب بیان سے بورے بورے طاء اور اولیاء نے کسب فیض کیا۔ انہیں قرآن کریم کی تفییر اور مطالب بیان شخف تھا کہ فرض نماز وں کے علاوہ ساری ساری رات نوافل پڑھنے میں گزار دیتی تھیں۔ ابس بہت معمولی ہوتا تھا، اس طرح کھانا بھی بالکل سادہ ہوا تھا، وہ بھی شاید ہی بھی پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ عقیدت مند بہترین ملوسات اور کھانے پیش کرتے مگر وہ سب غریوں اور حاجت مند وں میں تقییم کردیتی تھیں۔ وہ لوگوں کو تلقین کیا کرتی تھیں کہ تہمارے ہرنیک عمل میں خلوص کارفر ماہونا جا ہے تہمار اہر کام اللہ تعالی کی ترجائے لئے ہواور ایسا کرتے وقت تہمیں بھیں ہونا جا ہے۔ کارفر ماہونا جا ہے تہمار اہر کام اللہ تعالی کی ترجائے لئے ہواور ایسا کرتے وقت تہمیں بھیں ہونا جا ہے۔ کارفر ماہونا جا ہے تہمار اہر کام اللہ تعالی کی ترجائے لئے ہواور ایسا کرتے وقت تہمیں بھین ہونا جا ہے۔ کو اللہ تعالی میں دیکھر ہا ہے۔

جہ میں ہے۔ میں ایک با کمال حضرت بایزید بسطامی کابیان ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایک با کمال رکھی ہے اور وہ فاطمہ نیٹا پوری ہے۔ جس مقام اور مسئلہ کے بارے میں ان سے گفتگو کی ان کواس سے آگاہ بایا۔ بی بی فاطمہ کواگر بھی سفر کا اتفاق پیش آتا تو وہ بالعموم بیت المقدس کا سفر ہوتا۔ وہ بیت المقدس جا کروہاں سے واپس مکہ عظمہ آجا تیں اور سی جگدان کا دل نہ لگنا تھا۔ اس عارفہ نے ۲۲۳ ہجری میں وفات یائی۔

( نفحات الانس بحوالة تاريخ اسلام كى جارسوبا كمال خواتين ١١٨)

أمطلق كاذوق عبادت

اُمْ طلق دُوْسری صدی ہجری میں نہایت عبادت گزاراور خدارسیدہ خاتون گزری ہیں۔ نماز کے معاملے میں ان کا ذوقِ عبادت انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔محمد بن سنان با ہلی شعبہ بن

ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اُم طلق دن رات میں چارسونو افل پڑھتی تھیں اور میں اور میں جارسونو افل پڑھتی تھیں اور میں میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں کہ تا تھیں۔

تع تابعین کی مقدی جماعت کے مشہور بزرگ حضرت سفیان بن عینیہ (معنوفی ۱۹۸ه) اُم طلق کے ہم عصر تھاورگاہے گاہے کسپ فیض کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کر نے تھے۔ایک دن اُم طلق نے ان سے فر مایا،اے سفیان! تم قرآن مجید کی معلوت کس خوش الحانی ہے کرتے ہولیکن ڈرتے رہو کہ کہیں یہی چیز قیامت کے دن تمہارے کئے دبال نہ ہوجائے۔حضرت سفیان بین کررونے کے یہاں تک کہ بے ہوش ہوگئے۔ عاصم حجدری کابیان ہے کہ اُم طلق فر مایا کرتی تھیں کہ انسانی دل بادشاہ ہے اگر تم

عالم مجدری کابیان ہے کہام مصل محر مایا کری ہے۔ اس کو قابو میں رکھواور یہی غلام ہےا گرتم اس کی پیروی کرو۔

ابن رومی کہتے ہیں کہ میں اُم طلق کے گھر گیا۔ان کے گھر کی جیت بہت نیجی تھی۔ میں نے کہا، اُم طلق! تمہارے گھر کی جیت کس قدر نیجی ہے۔فر مایا، حضرت عمر نے اپنے عاملوں کو لکھا تھا کہ اپنی عمارتیں او نجی نہ بناؤ، جب تم اپنی عمارتیں او نجی بنانے لگو گے تو وہ تمہارا پورترین زمانہ ہوگا۔ (صفة الصفوة ۴/۳۳/، طبقات ابن سعد)

## صائم الدهرقائم الكيل خاتون

حفرت نفیسہ بنت حسن کا شار دوسری صدی ہجری کی سرآمدِ روزگار عالمات و عارفات میں ہوتا ہے۔ وہ حفرت حسن بن زید بن حسن بن ایا بی طالب کی صاحبز ادی اور حضرت الحق بن جعفر صادق بن محمد بن باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی کی اہلیہ تصیں ۔ ۱۳۵ ھر بروایت دیگر ۱۳۳ ھ میں پیدا ہوئیں ۔ ۱۴ بیت کے تقوی شعار گھر انے میں پلی برهیں اور جملہ محاسن اخلاق کا پیکر جمیل بن گئیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر حدیث اور دوسرے علوم دین میں کمال حاصل کیا، اس کے بعد اپنا بیشتر وقت عباددت و ریاضت میں گزارنے گئے۔

سن بلوغت کو پنچیں تو ان کی شادی اپنے ابن عم الحق بن جعفر صادق ہے ہوگئ۔ وہ بھی نہایت عابد وزاہد نوجوان تھے۔ انہوں نے مدت تک مدینہ منورہ اور مکم عظمہ میں قیام

کیا۔ اس دوران میں بے شارتشگان علم نے ان کی جوئے علم سے اپنی پیاس بھائی اور وہ اسفیسۃ العلم والمعرفت 'کے لقب سے مشہور ہوگئیں۔ چندسال کے بعدوہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر چلی گئیں اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ مصر جا کر ان کی عبادت وریاضت میں اوراضافہ ہوگیا۔ کہاجا تا ہے کہ وہ صائم الد ہراور قائم اللیل تھیں۔ خشیت اللی سے ہروقت لرزاں وتر ساں رہتی تھیں۔ زبان اکثر توباستغفار میں مشغول رہتی تھی ، نما نے تبجد کا خاصل التزام تھا۔ زندگی میں تمیں مرتبہ جج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا۔ جج کے موقع پر مجد کا خاصل التزام تھا۔ زندگی میں تمیں مرتبہ جج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا۔ جج کے موقع پر مبحد کرام میں داخل ہو کرخانہ کعبہ کا طواف کر تیں تو تبدیہ کے وقت زار وقطار روتی جا تیں ، پھر غلاف کعبہ کے ساتھ بید کا عامائیں :

غلاف کعبہ کے ساتھ لیک کرخوب روتیں اور نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ بید کا عامائیں :

ذالہی! تو ہی میرا آتا و مولی ہے۔ میں ناچز بندی تیری رَضا جا ہی

''الهی! تو ہی میرا آقا ومولی ہے۔ میں ناچیز بندی تیری رَضا جا ہتی ہوں ۔ نو مجھے ایسا کردے کہ میں تیری رَضا پر انسی رہوں ۔''

حضرت امام شافعی سیّدہ نفیسہ کے ہمعصر تھے، وہ اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مختلف علمی مسائل پر گفتگو کرتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام موصوف نے علم حدیث میں سیّدہ نفیسہ سے استفاضہ کیا۔ دونوں ایک دوسرے کے مرتبہ شناس اور قدردان سے امام شافعی نے ۲۰ میں اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ میر اجنازہ سیّدہ نفیسہ کے گھر کے سامنے پہنچا تو انہوں کے سامنے پہنچا تو انہوں نے کے سامنے پہنچا تو انہوں نے گھر کے سامنے پہنچا تو انہوں نے گھر کے اندر ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

حضرت نفیسہ سے بہت کی کرا مات منسوب ہیں۔ کہاجاتا ہے کہان کے علم وفضل،
زُہد وا تقااور کرا مات کی وجہ سے اہل مصران کے بہت معتقد تضاور آج تک ان کی عقیدت کا
یہی عالم ہے۔ ۲۰۸ ھیں حضرت نفیسہ نے وفات پائی تو ان کے شوہر نے ارادہ کیا کہ سیّدہ کی
میت مدینہ لے جا کر فن کریں لیکن اہل مصررورو کر ہلکان ہو گئے۔ بار بار حضرت آلحق سے
التجا کیں کرتے تھے کہ سیّدہ کی میت کومصر سے نہ لے جا کیں۔ آخر انہوں نے ان کی درخواست
قبول کرلی اور سیّدہ نفیسہ کی آخری آرامگاہ قاہر کے قریب بنائی گئی۔ ان کا مزار 'دمشہد نفیسہ' کے
نام سے مشہور ہے۔ اس پرسیّدہ نفیسہ کے عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔
حضرت نفیسہ کی وفات کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ کہا جاتا ہے کہوہ رمضان

### فخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی ایمان افروز واقعات کی کی اسلام کی اسلام

المارک کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں کہ اچا تک ضعف غالب ہوا اور نبض الم بینے لگی۔سب نے اصرار کیا کہ روزہ تو ڑ ڈالیس لیکن انہوں نے فر مایا جنس سال سے میری یہ مرزوقتی کہ میں روزے کی حالت میں اپنے خالق کے حضور جاؤں۔اب بیآرزوپوری ہونے کو محالات کی حالت میں اپنے خالق کے حضور جاؤں۔اب بیآرز وپوری ہونے کو محالات کو ماکر قرآن کریم کی آیات پڑھتے بڑھتے جان جاں آفریں کے مرد کی۔(تاریخ ابن خلکان بحالہ تاریخ اسلام کی چارسوبا کمال خواتین کا)

## لیس سال تک زبان کی حفاظت کرنے والی خانون

حضرت عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جج کو گیا۔ اثنائے سفر میں کے ایک بوڑھی خاتون ایک مقام پر بیٹھی ہوئی ملی ،اس نے اون کا کرتا پہن رکھا تھا اور اون ہی اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا ، السلام علیکم ورحمتہ اللہ و بر کا تہ۔ قون نے جواب میں کہا:

﴿ سَلَام قَوْلاً مِّنْ رَّبِ رَحِيْم ﴾ (لليين ٥٨) ميں نے بوچھا، الله تم پررحم كرے، يہاں كيا كررہى ہو؟ خاتون:

﴿ مَنْ يُتُصْلِلِ اللَّهُ فَكَلَ هَادِى لَهُ ﴾ (الاعراف ١٨٦)
"جهالله مراه كرد اس كوراه بتاني والاكونى نبيس"

میں نے خیال کیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے یا اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ چنانچہ س سے بوچھا، تنہاراارادہ کہاں جانے کا ہے؟

غاتون:

﴿ سُبْحَانَ الَّذِى آسُراى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْاَقْصَا ﴾ (بن اسرائيل ١٠)

"پاک ہے وہ ذات جواپنے بندے کورات کے وقت مسجد حرام (بیت الله، مکه معظمه) سے مسجد اقصلی (بیت المقدس) لے گئے۔"

میں سمجھ گیا کہوہ جج بیت اللہ سے فارغ ہو چکی ہے اور اب بیت المقدس (بروشلم)

www.besturdubooks.net

خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کا کھیا 222 جاناجا ہتی ہے۔ اب میں نے بوجھا، کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ خاتون: (10/2) ﴿ وَلَكَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾ "بورى تين راتيل-" میں نے کہا، تنہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ، یہ وقت تم نے کیونکر خاتون: (الشعرآء 44) ﴿ هُوَ يُطُعِمُنِي وَيَسْقِين ﴾ ''وہی (اللہ) مجھے کھلاتا پلاتا ہے (بعنی اللہ میرے رزق کا بندوبست کر ريتاہے)۔" میں نے پوچھا، وضو کیسے کرتی ہو؟ خاتون: ﴿ فَلَهُ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْداً ظَيِّبا ﴾ (الما كده٧) ''نه يا دُيا ني اوّ يا ك مثى ہے تيم كراو۔'' مطلب یدکہ یانی نہیں مانا تو تعیم کر لیتی ہوں۔ میں نے بوچھا، میرے پاس کھانا ہے،کھاؤگی۔ ﴿ أَيِّهُ و العِّيامَ إِلَى إِللَّيْلِ ﴾ (البقرة ١٨٤) "روزوں کورات تک بورا کرو۔" مطلب سے کہ میں روزے سے ہول۔ میں نے کہا، بدرمضان المہارک کا مہینہ تو خاتون: ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ ، غَلِيْمٌ ﴾ (البقره ١٥٨) "جوبطور تعل کے نیک کام کر ہے واللہ تبول کرنے والا اور جانبے والا ہے۔"

## رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کا ایکان افروز واقعات کی کا ایکان ا

مطلب بیک میرانفلی روزہ ہے۔ میں نے کہا، سفری حالت میں تو فرض (رمضان کا) روزہ ندر کھنے کی بھی اجازت ہے۔

خاتون:

﴿ وَأَتْ تَصُوْمُواْ خَيْرُ كُكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ (البقر ١٨١٥)

"اوراگرتم روز ور كھوتو تہارے تق میں بہتر ہے بشرطیكیتم كوثواب كاعلم ہو۔"
میں نے كہا، جس طرح میں تم سے با تیں كر رہا ہوں ،تم اس طرح كيوں جھ سے اتیں نہیں كرتہا ہوں ،تم اس طرح كيوں جھ سے اتیں نہیں كرتہں ؟

خاتون:

﴿ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبُ عَيْدُ ا ﴾ (١٨٥) "انسان جو بات بھی منہ سے نکالنا ہے اس پر ایک تکہبان فرشتہ مقرر ہے۔"

مطلب بیکدانسان کوائی ہر بات کا جوابدہ ہونا پڑے گا۔ میں نے بوچھا ہمہاراتعلق س قبیلے سے ہے؟

خاتون:

﴿ لا تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اِنَّ الْسَمْعَ وَالْبَعْرَ وَالْفُوادَ كُلُّ الْوَلِيْكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اِنَّ الْمُسَمَّعَ وَالْبَعْرَ وَالْفُوادَ كُلُّ الْوَلِيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ (بني الرائيل ٣٦) "حُمُول "جَلِي مت بِرُو - بلاشبكان آخمول "جي مت بِرُو - بلاشبكان آخمول اوردل سب سے باز برس ہوگ ۔ "

مطلب مید کدایس باتوں سے کان اور دل کو آلودہ نہ کروجن کا جواب دینا پڑے۔ میں نے کہا،معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی۔

خاتون:

﴿ لَا تَنُوِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ﴾ (يوسف ٩٢)
" آج تم پركول طامت نبيس الله تنهيس معاف كرے "
ميں نے كہا، اگرتم چا موتو ميں تم كوا پي اوغني پر بٹھا كر لے چلوں اور جہاں چا ہوو ہاں

www.besturdubooks.net

يتهنجا دوں۔

غاتون:

﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَتَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ (البقره ١٩٧)

"اورنیکی کا کام جوتم کروگے،اللداس کوجانتاہے۔"

میں بین کراونٹنی اس کے قریب لے گیا،اسے بٹھایا اور خاتون سے کہا کہ اس پر

سوار ہوجاؤ۔ گروہ سوار ہونے سے پہلے بولی:

﴿ قُلُ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم ﴾ (النورس)

"مؤمنول سے کہددو کدو داین نگامیں نیجی رکھیں۔"

مطلب بيكتم اين آئكيس بندكرلويا منه كيميركر كفر عهوجاؤ تاكه ميس بلاجهجك سوار

ہوجاؤں۔ چنانچے میں نے اپنی نگاہیں نیجی کرلیں اوراس سے کہا، لواب سوار ہوجاؤ۔ جب وہ

خانون سوار ہونے لگی تو اچا تک اونٹی اٹھ کھڑی ہوئی اوراس کی اور هنی کجاوے سے الجھ کر بھٹ

گئے۔ میں نے اس برا ظہار افسوس کیا تو وہ بولی:

﴿ مَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ آيلِيكُمْ وَيَغْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾

«بتہمیں جومصیبت پہنچتی ہے وہتمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ بہت

سى خطاؤل كومعاف كرديتا ہے۔" (الشورىٰ ٣٠)

لعنی اس میں تہارا کوئی قصور نہیں یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا، ذرا

مشہرو، میں اونٹنی کے پاؤں باندھ دوں تا کہتم اطمینان سے سوار ہوسکو۔

خاتون:

﴿فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمُنَ﴾ (الانبياء ٩)

"پس ہم نے سمجھا دیاسلیمان کو۔"

یعنی اونٹنی کے پاؤں ضرور باندھو ہے اس طرح سمجھے گی۔ میں نے اونٹنی کے پاؤں

باند هے اوراس سے کہا، ابسوار ہوجاؤ۔ وہسوار ہوگئ اور بیآیت برهی:

﴿ سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ - وَإِنَّا الَّيٰ

رَبّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴾ (الزخرف١٣٨١)

www.besturdubooks.net

'' یاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارامطیع کیا اور ہم اس کی صلاحیت ندر کھتے تھے اور بے شک ہم سب اینے پر وردگار کی طرف لوٹنے والے

میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور اس کو ہنکاتے ہوئے چل پڑا۔میری رفتار بھی تیز تقی اور جوش میں میری آواز بھی بہت بلند ہوگئی۔اس پروہ خاتون بولی:

﴿ وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ (القمان ١٩) ''اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لواوراینی آواز کو بیت رکھو۔''

اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور ساتھ ہی حدی خوانی کرنے لگا۔ اس پر خاتون نے

﴿ فَاقُرَءُ وُا مَا تَيكُسُو مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ (المزمل٢٠) '' پڑھوجتنی تو فیق ہوقر آن ہے۔''

مطلب سے کہاس حدی خوانی سے بہتر ہے کہ قرآن یاک سے کوئی رکوع پر مور میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ی خوبیاں دی ہیں سب لوگتم جیسے کس طرح بن جائیں؟ اس پروه بولی:

﴿ وَ مَا يَذَّكُّو اللَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (آل عران ٤) ''صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔'' پھر میں نے چلتے جلتے اس سے یو چھا، کیا تمہارا شوہر بھی ہے؟ اس نے کہا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنُ اَشْيَآءَ إِنْ تُبُدَلَكُمْ يَسُو حُرُدُ

"اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جواگرتم پر ظا مركردي جاكين توتمهين نا گوارمعلوم مول " (المآكده ١٠١) اب میں خاموش ہو گیا اور چلتے جلتے قافلے کے قریب جا پہنچا۔ میں نے خاتون سے یو چھا،کیا قافے میں آپ کا کوئی قرابت دار ہے؟اس نے کہا:

﴿ ٱلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (الكيف٢٣)

'' مال اور بیٹے دنیوی زندگی کی زینت ہیں۔''

میں نے سمجھ لیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔میں نے بوچھا،کوئی نشانی ہو

توبتاؤتا كه مين ان كوتلاش كرون \_وه بولى:

(انحل۱۲)

﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾

"لعنی علامتیں ہیں اور ستار ہے ہی ہے وہ راستہ یاتے ہیں۔"

میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہیں۔ چنانچہ میں اونٹنی کی مہار پکڑے

ہوئے قافلے میں چکر لگانے لگااوراس سے کہا کہا ہے بیٹوں کوڈھونڈ لے۔وہ بولی:

﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (الساء ١٢٥) وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى

تَكُلِيْمًا (النساء ١٢٣) يَا يَحْيُ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (مريم ١٢)

"اور بنایا الله نے ابراہیم کودوست اور بات کی موسی سے اچھی طرح،

اے کی پارلو کتاب کومضبوطی ہے۔''

مطلب ہے کہتم ابراہیم ،موسیٰ اور یجیٰ کے نام لے کرآ واز دو۔ بیس کر میں نے زور سے آ واز دی ، یا ابراہیم ، یا موسیٰ ، یا بجیٰ! فوراً تین خوبصورت نو جوان ایک خیصے سے نکلے اور بڑی عزت واحتر ام کے ساتھ اپنی والدہ کو اونٹنی سے اتارا۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے

تو خاتون نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوکر بیآیت پڑھی:

﴿ فَابُعَثُواۤ آحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ آيُّهَاۤ

أَزُكِيٰ طَعَامًا فَلْيَاتِكُمْ بِرِزُقٍ مِّنْهُ ﴾ (الكهف ١٩)

"اباپ میں سے کسی کو بیرو پیدوے کرشہر کی طرف جمیجو پھروہ تحقیق

كرے كەكون ساكھانا زياده ياكيزه ہے سواس ميں سے تمہارے لئے چھ

كاناكة كي "

یہ سنتے ہی ان میں ہے ایک نوجوان دوڑا گیا اور قریبی شہر سے پچھ کھاناخریدلایا۔وہ

كهانامير بسامني ركها كياتو خاتون نے كها:

﴿ كُلُو وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا آسُلَفُتُمْ فِي الْآيَّامِ الْعَالِيَةِ ﴾

(الحاقة ٢٢)

## رخواتین اسلاً کے ایمان افروز واقعات کی کاریاتی اسلاً کے ایمان افروز واقعات کی کاریاتی اسلام

''لینی خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیرئو بہ سبب ان اعمال کے جوتم نے پچھلے دنوں میں کئے ہیں۔''

جھے سے نہ رہا گیا اور میں نے نوجوانوں سے کہا، جب تک تم جھے اس خانون کی حقیقت نہ بتلاؤ گے، میں اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں نے کہا، یہ ہماری والدہ ہے اور ان کی بچھلے چالیس سال سے یہی کیفیت ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے کوئی لفظ آیا سے کلام پاک کے سوازبان سے نہیں نکالا۔ یہ پابندی انہوں نے اپ او پراس لئے لگائی ہے کہ کوئی ایسالفظ زبان سے نہیل جائے جس کی قیامت کے دن باز پرس ہو۔ میں نے کہا:

﴿ ذَالِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ ذَو الْفَصُلِ الْعَظِیْمُ ﴾

﴿ ذَالِكَ فَصُلُ اللّٰهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ ذَو الْفَصُلِ الْعَظِیْمُ ﴾

بہ خانون کون تھیں؟ ان کا نام کیا تھا اور کس قبیلے سے تعلق رکھی تھیں؟ اس کے بارے میں وثوق سے پھے ہیں کہا جا سکتا۔ کس نے ان کی کنیت اُم یکی بیان کی ہے اور کس نے ان کا نام رابعہ بھری کھا ہے کیکن بیسب قیاسی با تیں ہیں۔ان کا اصل نام اور حسب ونسب اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔

(تاریخ اسلام کی چارسوبا کمال خواتین ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۲)

### كاش! خوف خداسے روتے روتے اندهی ہوجاؤں

شعوانہ دوسری صدی ہجری میں نہایت پاکباز اور خدارسیدہ خاتون گزری ہیں۔
ایران کی رہنے والی تھیں، ان کامستقل قیام شہرابلہ میں تھا، نہایت عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوش الحانی کی نعمت بدرجہ وافر عطاکی تھی۔ قرآن تھیم کی تلاوت ایسی پرسوز آواز میں کرتی تھیں کہ سننے والوں پر دفت طاری ہوجاتی تھی۔ ان کے مواعظ وخطبات بھی نہایت مؤثر ہوتے تھے اور ان کی مجالس وعظ میں بڑے برے بڑے نہاداور عباد حاضر ہوا کرتے تھے۔ نہایت رقبی القلب تھیں اور یا دِخدا میں اکثر رویا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا، آپ اس قدر نہ رویا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا، آپ اس قدر نہ رویا کریں میادا آنکھوں کو نقصان بہنے جائے۔ فرمایا:

'' دنیا میں روروکراندھاہو جانااس سے بہتر ہے کہ دوزخ کاعذاب اندھا

کردے۔''

"جوآنکھا ہے محبوب کے دیدار سے محروم ہے اور پھراس کے دیدار کی مشاق بھی ہے بغیر گریدوزاری کے اچھی معلوم نہیں ہوتی۔"
ایک اور روایت میں ہے کہ لوگ انہیں رونے سے منع کرتے تو کہتیں:
"کاش خوف خدا سے روتے روتے میں اندھی ہو جاؤں۔ اتناروؤں کہ آنسو خشک ہو جائیں پھرخون کے آنسو روؤں یہاں تک کہ میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک ندر ہے۔"

ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دُعا کے لئے درخواست کی۔ اس وقت حضرت شعوانہ بہت ضعیف العمر ہو چکی تھیں۔ انہوں نے حضرت فضیل سے مخاطب ہو کرفر مایا ، کیوں بھائی تہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ایساواسطہ ہوگر قرمین دُعا کروں تو قبول ہوجائے۔ کوئی ایسی بات ہوتو بتا دو جوقبولیت کا سبب بن جائے۔ یہن کر حضرت فضیل خوف خدا سے کا نینے لگے اور پھر چنج مار کر بے ہوش ہوئے۔ حضرت سے مشہور ہے:

🖈 خدا کی محبت کا پیاسا کبھی سیراب نہیں ہوسکتا۔

﴿ جوآ نکھا ہے تجبوب ومطلوب کے دیدار ہے محروم ہواس کا روتے رہنا ہی بہتر ہے۔
 ﴿ جوخو دنہ روسکتا ہواس کورو نے والوں پر رحم کھانا چاہئے ، وہ اپنی بذھیبی اور گنا ہوں پر روتے ہیں۔
 ﴿ تاریخ اسلام کی چارسو ہا کمال خواتین ۱۳۳)

#### حضرت أمندرمليه

حضرت آمنہ رملیہ کا شار دوسری/تیسری صدی ہجری کی جلیل القدر عالمات و عارفات میں ہوتا ہے۔ تقریباً ۱۹۳۱ھ میں بغداد کے ایک نواحی شہر رملہ میں پیدا ہوئیں۔ بجین عارفات میں ہوتا ہے۔ تقریباً ۱۹۳۱ھ میں بغداد کے ایک نواحی شہر رملہ میں پیدا ہوئیں۔ بجین ہی سے بہت ذبین اورعلم حاصل کرنے کی شائق تھیں لیکن والدین بہت غریب تھے، وہ ان کی تعلیم کا کوئی خاص اہتمام نہ کر سکے البتہ گھر پر جومعمولی تعلیم دے سکتے تھے، دے دی۔ جب ذرا بری ہوئیں نواپنی والدہ کے ساتھ جے کے لئے مکہ عظمہ تکئیں۔ اس زمانے میں ایک بزرگ عالم بردی ہوئیں نواپنی والدہ کے ساتھ جے کے لئے مکہ عظمہ تکئیں۔ اس زمانے میں ایک بزرگ عالم

وین مسجد حرام میں درس دیا کرتے تھے۔ حضرت آمندان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئیں اور
ایک عرصہ تک ان سے قرآن وحدیث کاعلم حاصل کرتی رہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو حضرت
آمند مدینہ منورہ جلی گئیں جہاں امام مالک نے مند درس بچھار کھی تھی۔ حضرت آمند مدت تک
ان سے علم حدیث حاصل کرتی رہیں اور بہت می احادیث زبانی یا دکر لیں۔ حافظ ابن عبدالبر

کے اندازے کے مطابق ان سے مروی احادیث کی تعدادسو (۱۰۰) کے لگ بھگ ہے۔ اس کے بعدوہ دوبارہ مکہ معظمہ گئیں اور امام شافعی سے علم فقہ کی تخصیل کی۔اس وقت

ان کی عمر تقریباً چھتیں سال کی ہو چکی تھی۔امام شافعی مصر تشریف لے گئے تو وہ کوفہ پہنچ گئیں جہاں بہت سے علماء وفضلاء موجود تھے۔حضرت آمنہ نے بڑے ذوق وشوق سے ان سے بھی جہاں بہت سے علماء وفضلاء موجود تھے۔حضرت آمنہ نے بڑے ذوق وشوق سے ان سے بھی کسب فیض کیا اور تمام علوم دینی میں یکتائے روزگار ہوگئیں۔ جب کوفہ سے وطن واپس پہنچیں تو ان کے علم وفضل کا چر چا دور دور تک پھیل چکا تھا۔انہوں نے مخلوق خدا کوفیض پہنچانے کی خاطر ان علم وفضل کا چر چا دور دور تک پھیل چکا تھا۔انہوں نے مخلوق خدا کوفیض پہنچانے کی خاطر ان ان علم کیا تو لوگ مخصیل علم کے لئے جوق در جوق ان کی خدمت میں حاضر ہونے گئے۔ بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے دیں میں شریک ہوتے تھے۔

۱۹۹۳ هیں انہیں بغداد جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک درویش کامل کی توجہ سے ان کی زندگی میں انقلاب ہر پاہوگیا۔ اپناتمام مال واسباب راوخدا میں دے دیا اور درویشا نہ زندگی میں انقلاب ہر پاہوگیا۔ اپناتمام مال واسباب راوخدا میں دے دیا اور درویشا نہ زندگی سات کے پیادہ پاکئے۔ ان کے زُہدوتقو کی اور عبادت وریاضت کی بناء پرلوگ ان کوخاصان خدا میں شار کرتے تھے۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس میں شار کرتے تھے۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس دور کے ایک عظیم المرتبت ولی اللہ حضرت بشرحافی (التوفی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس دور کے ایک عظیم المرتبت ولی اللہ حضرت اور جائی سنت والجماعة کے بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس دور کے ایک عظیم المرتبت ولی اللہ حضرت وجلالت کے معترف بوتے ہام حضرت امام احمد بن صنبل (المتوفی ۱۲۲۱) بھی ان کی عظمت وجلالت کے معترف شام حضرت امام احمد بن صنبل (المتوفی ۱۲۲۱) بھی ان کی عظمت وجلالت کے معترف شام حضرت امام احمد بن طاب کی علی وارسوبا کمال خواتین ۱۲۰۰)

قیامت کے دن سب کے سامنے مجھے رسوانہ کرنا

ایک دفعہ حضرت بشر حافی بیار ہوئے تو حضرت آمنہ ان کی عیادت کے لئے

تشریف لے گئیں۔ انفاق سے امام احمر طنبل بھی وہاں تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضرت بشر سے پوچھا، یہ کون خاتون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آمند ملیہ ہیں، میری عیادت کوآئی بشر سے پوچھا، یہ کون خاتون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آمند ملیہ ہیں، میری عیادت کوآئی ہوئے اور ہیں۔ امام صاحب نے ان کی شہرت من رکھی تھی۔ اب انہیں قریب پاکر بہت خوش ہوئے اور حضرت بشر حافی نے حضرت بشر حافی نے حضرت بشر حافی نے حضرت بشر حافی نے حضرت آمند نے ہاتھ آمنہ سے عض کیا، یہ احمد بن عنبل ہیں، آپ سے دُعا کے خواستگار ہیں۔ حضرت آمند نے ہاتھ اضاکہ نہایت خشوع وخضوع سے دُعا ما تگی:

"اے اللہ! احمد بن منبل اور بشر دونوں جہنم کی آگیے ہیں، اللہ! احمد بن منبل اور بشر دونوں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔''

ایک دفعہ کی رئیس نے دس ہزاراشرفی ان کی نذر کرنا چاہیں۔انہوں نے لینے سے
انکار کر دیا۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو رکھ لیں لیکن ان کو ہاتھ ندلگایا اور شہر میں منا دی کرا
دی کہ جس کورو پید کی ضرورت ہو، وہ آ کر مجھ سے لے جائے۔ چنا نچہ حاجت مندلوگ آئے
سے اور بفتہ رضرورت ان سے رقم لے جائے شے ۔شام ہوتے ہوتے انہوں نے تمام اشریفال
تقسیم کر دیں حالا نکہ اس دن ان کے گفر میں کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں۔

حضرت بشرحانی فرماتے ہیں کہ آمنہ کامعمول تھا کہ نصف شب کو بیدار ہوجا تیں اور صبح تک نہایت خشوع وخضوع سے عبادت الہی میں مشغول رہتیں۔ایک دفعہ میں نے انہیں یہ دُعاما تگنے سنا:

"اے خالق ارض وساء! تیری نعتیں بے حدو بے حساب ہیں لیکن کس قدر ظالم ہیں وہ لوگ جوان کی قدر نہیں کرتے ، تو ارحم الراحمین ہے گر ونیا تجھ کو بھولی ہوئی ہے۔ اے میرے پیارے آقا میری عزت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، قیامت کے دن سب کے سامنے مجھے رسوانہ کرنااگر ایسا کیا تو لوگ یہی کہیں گے کہ اللہ نے اپنی بندی کورسوا کیا جواس سے محبت کرتی تقی اے میرے بیارے آقا! تجھ کو یہ بات یقیناً گوارانہ ہوگی ، اگر تو تقی اس کو گوارا کیا تو میں ہر گرز ہر گرز اسے گوارانہ کروں گی کہ لوگ تھے الزام دیں۔ "

ایک مرتبهانهوں نے حضرت بشر سے فرمایا: ''یں مثر یا میں تیر تیر سے میں اس میں تا

"اے بشرا میں توسوتی ہوں مگرمیرادل بیدارر ہتاہے۔"

ان کا دستورتھا کہ کسی کے ہاں کا کھانا نہ کھا تیں کہ مبادا اس میں مال حرام یا کسی مشکوک چیز کا کوئی جزوشامل ہوالبتہ کسی کے بارے میں یقین ہوتا کہ وہ متقی اور پر ہیزگار ہے تو اس کے ہاں کا کھانا کھالیتیں۔
(تاریخ اسلام کی چارسوبا کمال خواتین ۱۲۱)

## حضرت جوہر براثیه کی عبادت اور دنیا سے بے رغبتی

تیبری صدی کی بوی نا مور عارفدگر رئی ہیں۔ ۲۳۷ ہیں بغداد میں پیدا ہوئیں۔

زندگی کے ابتدائی دور میں کسی عباسی خلیفہ کی کنیز تھیں۔ایک دن کسی درَسگاہ کے قریب سے گزر ہوا، وہاں ایک برزگ بوٹ وقار اور تمکنت کے ساتھ بوٹ دنشین انداز میں بہت سے طلباء کو درس حدیث دے رہے تھے۔ حضرت جو ہر کے قدم وہیں زمین پر گڑ گئے، دیر تک ساع حدیث کرتی رہیں۔ آگے بوھیں تو جامع مہور آگئی، وہاں بھی ایک نورانی صورت کے محدث طلباء کو حدیث کا درس دے رہے تھے اور کی طلبہ حدیثیں لکھ رہے تھے۔ حضرت جو ہران ایمان افروز مناظر سے بہت متاثر ہوئیں اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ واپس محل میں پہنچیں تو سکوت مناظر سے بہت متاثر ہوئیں اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ واپس محل میں پہنچیں تو سکوت اختیار کرلیا۔ وقت کا بیشتر حصہ عبادت والہی میں گڑ ارنے لگیں، بلا ضرورت ایک لفظ بھی زبان سے نہ ذکالتی تھیں۔ دوسری کنیزیں ان کو بہت چھیڑتی تھیں مگروہ خاموش رہتی تھیں۔ آخر ایک دن انہوں نے بہت اصرار کے ساتھ ان سے سکوت کی وجہ دریا فت کی تو انہوں نے کہا، خلیفہ کو کیا اللہ تعالی کی کئیز ہوں اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا میر افرض ہے۔ انہوں نے کہا، خلیفہ کو کیا جواب دوگی؟ فرمایا، بھی جوتم کو دیا ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی عبادت گڑ اری اور سکوت کی خر خلیفہ کئی ،اس نے انہیں فور آ آزاد کر دیا۔

اب انہوں نے حدیث شریف کی تعلیم حاصل کی اور پھرا پے آپ کوخدمت حدیث اور عبادت الله کے لئے وقعہ داللہ براثی اور عبادت الله کی سیروی میں حضرت ابوعبداللہ براثی سے نکاح کرلیا۔وہ اس زمانے کے ایک بڑے محدث،فقیہ اور مقی بزرگ تھے۔

حضرت جوہر براثیہ دولت ِ دنیا ہے بالکل بے نیازتھیں۔ایک دفعہ خلیفہ نے انہیں

دس ہزار دیناری تھیلی بھیجی۔انہوں نے یہ کہ کرانہیں لینے سے انکار کرویا کہ دنیا کا مال طبیعت میں تکبراور رعونت پیدا کرتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔خلیفہ نے اب انہیں ہیں ہزار دینار بھیجے اور کہلا بھیجا کہ انہیں رکھ لیس اور غرباء ومساکین میں تقسیم کر دیں۔ مگر جو ہرنے یہ بھی قبول نہ کئے اور لانے والے قاصد سے کہا کہ امیر المونین سے کہنا، میں ایک گوشنشین عورت ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ ان دیناروں کا مستحق کون ہے اور غیر ستحق کون۔اگر میں نے کسی غیر ستحق کو دیے تو آخرت میں اللہ تعالی کو کیا جواب دوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ امیر المونین انہیں خود مستحقین میں تقسیم کریں۔

ایک مرتبہ خلیفہ نے پیغام بھیجا کہ قصر خلافت میں قدم رنجہ فرما کیں تا کہ ہمیں آپ کی خدمت کاموقع ملے اور حصول برکت بھی ہو۔ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ قصر خلافت اور فقیر کی جھونپڑی سے نکل کر قصر میں جاؤں تو آپ کے عیش وراحت میں خلل پڑ ہے گا، مجھے یہاں ہی پڑار ہے دیں۔

ایک دفعہ والی بغداد کی اہلیہ خودان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہیں اپنے گھر
لے جانا چاہا گروہ اس کے ساتھ جانے پر زضا مند نہ ہوئیں اور فرمایا، میں ایک سیدھی سادی
عورت ہوں اور اس جھونیر ٹی میں اپنے جیسے لوگوں کے درمیان رہنا ہی مجھے پہند ہے۔ جو
اطمینان قلب مجھے یہاں میسر ہے، کسی دوسری جگہیں مل سکتا۔ حضرت جو ہر براثیہ نے ۲۹۷ھ
میں وفات یائی۔ (تاریخ اسلام کی چارسوہا کمال خوا تین ۲۷۱)

## میں نے سمجھا قیامت آگئی

صاحب ''طبقاتِ شعرانی'' کا بیان ہے کہ اُم ہارون نہائیت عبادت گزار اور خدارسیدہ خانون تھیں، ہروفت یا دِالہی میں مشغول رہتی تھیں اور ہمیشہ سوکھی روٹی پرگزارہ کرتی تھیں۔ رات کی تاریکی میں اپنے خالق و مالک کی عبادت کرنے میں انہیں خاص لطف حاصل ہوتا۔ جب سپیدہ سحری نمودار ہوتا تو فر ما تیں، ہائے دوری ہوگئی۔مطلب سے کہ رات کی تنہائی میں اپنے خالق کی عبادت کرنے میں جولطف حاصل ہوتا ہے، وہ دن کے وقت نہیں ہوتا۔ میں ابنی خودرنگی کا بی عالم تھا کہ ہیں برس تک سرمیں نہ تیل ڈالا اور نہ تکھی کی کیکن ان

ایک روایت میں ہے کہ ایک دن اُمّ ہارون جنگل میں بیٹھی تھیں کہ ایک شیر وہاں آ انکلا۔ انہوں نے شیر سے مخاطب ہوکر کہا، اے شیر! اگر میر ہے گوشت سے اللہ تعالیٰ نے تیری روزی مقرر کی ہے تو آ اور مجھے کھا جا۔ یہ سنتے ہی شیر نے منہ موڑ لیا اور چلا گیا۔ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ اکثر جنگل کی طرف نکل جایا کرتی تھیں اور اس قتم کا واقعہ انہیں بار ہا بیش آیالیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی شیر یا دوسرے درندے نے ان کونقصان پہنچایا ہو۔ سب ان کود کیے کرا بنارخ دوسری طرف کر لیتے تھے۔

(تاريخ اسلام كى ئوارسوبا كمال خواتين ٩ ١١)

#### ٢٧ برس سے آبک لباس

بی بی میمونہ چوتھی صدی ہجری کی ریگا نہ روز گار عالمات و عارفات میں شار ہوتی ہیں۔
ان کے مواعظ کی اثر انگیزی سے خت سے خت دل موم ہوجاتے تھے۔ انہوں نے اوائل عمری میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور نہ صرف علوم ظاہری میں درجہ ہجر رکھتی تھیں بلکہ رموز معرفت سے بھی باخر تھیں ۔ ایک دن اثنائے وعظ میں انہوں نے بیان کیا کہ جولباس حلال کا ہوا در اس کا پہننے والا گناہوں سے اجتناب کرے، وہ جلدی نہیں پھٹتا (بہت دیر پاہوتا ہے) پھر فرمایا، یہ پیر بمن جو میر کے جم پر ہے وہ میری والدہ کا بنا ہوا ہے، اسے میں ہے ہمرس سے پہن رہی ہوں، پیر بمن جو میرک والدہ کا بنا ہوا ہے، اسے میں ہے ہمرس سے پہن رہی ہوں، ابھی تک یہ بالکل میچے وسالم ہے۔ بی بی میمونہ کی بہت می کرامات لوگوں میں مشہور تھیں۔ ان کی سب سے بڑی کرامت ان کا فضل و کمال اور حسن خطابت تھی۔ ان کے مواعظ کی تا ثیر سے ہزاروں گم گشتگان راہ کو ہدایت نصیب ہوئی۔ بی بی میمونہ نے ۱۹۹۵ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ اسلام کی جارسو با کمال خوا تین ۱۸۹۱)

بچوں کی موت برصبر

شاہ فارس وغراق ابوالفوارس زید (التوفی ۲۷۲ه) کی صاحبزادی تھیں۔صاحب طبقات شعرانی نے ان کوطبقہ اولیاء میں شار کیا ہے۔ بے صدعبادت گزار تھیں اور ہروقت پاوالہی میں مستغرق رہتی تھیں۔شیوہ سلیم ورضاان کی زندگی کا نہایت روشن پہلوتھا۔اللہ تعالیٰ نے ان کواولا دکی نعمت سے بار ہا نواز الیکن ان کے صبر کا امتحان یوں لیا کہ سی بچے کوطویل زندگی عطا نہیں۔ ان کے سب بچے چھوٹی عمر ہی میں فوت ہوجاتے تھے۔ جب کوئی بچے نوت ہوتا تو وہ اس کا سراین گودمیں لے کر بیٹھ جاتیں اور کہتیں:

"فدا کی شم! تیرا آگے جانا میرے نزدیک بہتر ہے اس سے کہ تو میرے پیچھے جاتا اور میراصر بہت ہے اس سے کہ میں تچھ پر نوحہ کروں۔ اگر تیری جدائی صرتناک ہے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہے۔''

پر جوش میں آکر عمر و بن معدی کرب کا پیشعر پر بھتیں:

وانسا السقوم لا نسفیض و هو عنسا
عسلسی هسالک مسنساوان قسصس السظهسر
"هم الیے لوگ ہیں کہ اپنے مردوں پڑ ہیں روتے اگر چرصدمہ سے کمر
ٹوٹ جاتی ہے۔"

اس کے بعد نہایت صبر سے بیچے کی جنہ پنر و تکفین کرتیں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتیں۔سال وفات معلوم نہیں ہے۔ (طبقات شعرانی بحوالہ تاریخ اسلام کی طارسوبا کمال خواتین ۲۰۰۰)

سيده فاطمه أمم الخير كي نصيحت

حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی ابھی کم سن ہی تھے کہ سابہ پدری سے محروم ہو گئے۔ والدہ ماجدہ نے بڑے صبر اور حوصلے سے کام لیا اور اپنے چار پانچ سالہ فرزند کی تعلیم وتر بیت اور گرانی پر خاص توجہ دی۔ اسی توجہ کا نتیجہ تھا کہ سیّد ناشیخ عبدالقا در ایک مثالی جوان صالح ہے۔ ابندائی تعلیم انہوں نے مقامی کمت میں حاصل کی۔ اٹھارہ سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لئے بغداد جانے کا ارادہ کیا، اس مقصد کے لئے والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے باچشم پرنم اپنے گخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیرااور فر مایا، میر نوربھر تیری جدائی تو ایک لحہ کے لئے بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی لیکن جس مبارک مقصد کے لئے تم بغداد جانا چا ہے ہو، میں اس کے راستے میں حاکل نہ ہوں گی۔ حصول علم ایک مقدس فریضہ ہے، میری دُ عا ہے کہ تم تمام علوم میں درجہ کمال حاصل کرو۔ میں تو شاید اب جیتے جی تمہاری صورت نہ د کھے سکوں گی مربی کی میں میں مرجہ کمال حاصل کرو۔ میں تو شاید اب جیتے جی تمہاری صورت نہ د کھے سکوں گی مربی کی اس کے دیا ہیں تمہار سے ساتھ رہیں گی۔

پھرفر مایا ، تہہارے والدمرحوم کے ترکہ میں سے اسی دینارمیرے پاس ہیں ، چاکیس دینار تہہارے بھائی کے لئے رکھتی ہوں اور چالیس زادِراہ کے لئے تہہارے سپر دکرتی ہوں۔ پھرسیدہ فاطمہ نے بیچالیس دینار سیدعبدالقا در کی بغل کے بیچان کی گدڑی میں سی دیئے۔ جب وہ گھر سے رخصت ہونے لگے تو ان سے فرمایا:

"میرے بیارے نیچ! میری آخری نصیحت سن لو،اسے بھی نہ بھولنا۔وہ سے کہ ہمیشہ سیج بولنا اور خواہ کچھ بھی ہوجائے جھوٹ کے نز دیک بھی نہ کی کھانا۔"

سعادت مندفرزندنے بادیده گریاں عرض کیا:

''اماں جان! میں سیچول سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی نفیحت پر عمل کروں گا۔''

سیدہ فاطمہ نے اپنے نورالعین کو گلے لگالیا اور پھرایک آ وسر دیجھنچ کرفر مایا: '' جاوئتہیں اللہ تعالیٰ کے سپر دکیا وہی تمہارا حافظ و ناصر ہے۔''

والدہ ماجدہ سے رخصت ہوکر شخ عبدالقادر بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ ہو لئے۔ اس زمانے میں طویل بیابانی راستوں میں تنہاسفر کرناممکن نہ تھا۔ لوگ قافلے بنا کرسفر کرتے تھے اور اپنی حفاظت کا مقد ور بھر اہتمام کرتے تھے، پھر بھی رہزنوں کا خطرہ ہر وقت وامن گیر رہتا تھا۔ شخ عبدالقادر کا قافلہ جب ہدان سے آگے تر تنگ کے سنسنان کو ہستانی علاقے میں بہنچا تو ساٹھ قزاقوں کے ایک جھے نے قافلے پر جملہ کردیا اور اہل قافلہ کا

سب مال واسباب لوٹ لیا۔ شیخ عبدالقادر ایک طرف کھڑے تھے کہ ایک ڈاکونے ان سے پوچھا،اے لڑے! تمہارے پاس بھی کچھہے؟

انہوں نے بلاخوف ہراس اطمینان سے جواب دیا، ہاں میرے پاس جالیس دینیار ہیں ۔ان کی ظاہری حالت دیکھ کرڈا کوکوان کی بات پریفین نہ آیا اور وہ ان پر ایک نگاہِ استہزاء ڈالتا ہوا چلا گیا۔ پھرایک دوسرے ڈاکونے ان سے یہی سوال کیا، انہوں نے اس کوبھی وہی جواب دیا۔ بیڈا کوبھی ان کی بات کوہنسی میں اڑا کر چلا گیا۔ شدہ شدہ بیہ بات ڈاکوؤں کے سر دار احد بدوی تک بینی ۔اس نے اپنے ساتھیوں کو علم دیا کہ اس لا کے کو پکر کرمیرے یاس لاؤ۔ ڈاکوؤں نے سیدصاحب کو پکڑ کراحمہ بدوی کے سامنے پیش کیا تو اس نے ان سے یو چھا ہڑ کے! سے سے بتا تیرے یاس کیا ہے؟ انہوں نے بے دھر ک جواب دیا، میں مملے بھی تیرے دو ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس جالیس دینار ہیں۔سردارنے کہا، کہاں ہیں نکال کر دکھاؤ۔حضرت نے فر مایا ،میری بغل کے بنچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔سر دارنے گدڑی کو ا دھیر کر دیکھا تو اس میں واقعی جالیس دینارنکل آئے۔سر داراوراس کے ساتھی ہے دیکھ کرجیران رہ گئے۔سردارنے استعجاب کے عالم میں کہا اگر کے! تتہمیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں کیکن پھر بھی تم نے دیناروں کا بھیدہم پر ظاہر کر دیا۔اس کی کیاوجہ ہے؟ حضرت نے فر مایا ،میری یا کباز والده نے گھر سے رخصت ہوتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سے بولنا۔ بھلا ان جالیس دیناروں کی خاطر میں والدہ کی نصیحت کیسے فراموش کر دیتا؟

بین کرسر دار بررفت طاری ہوگئ اوروہ روتے ہوئے بولا:

"آه! اے بچا تم نے اپی مال سے کئے ہوئے عہد کا اتا پاس رکھا۔

حیف ہے مجھ پر کہاتے سالوں نے اپنے خالق کاعہدتو ڑر ہاہوں۔اے

بيد أج سي مين اس كام سيقوبركتا بون؟"

دوسرے ڈاکوؤں نے بھی اپنے سر دار کا ساتھ دیا۔لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس کر دیا اور اس کے بعد نیکی اور پر ہیز گاری کی زندگی اختیار کرلی۔

ایک روایت میں ہے کہ جس زمانے مین شیخ عبدالقادر بغداد میں تخصیل علم میں مشغول منے۔ایک دفعہ سیّدہ فاطمہ نے کسی کے ہاتھ ان کے لئے سونے کا ایک مکڑا بھیجا۔

سیّدہ فاطمہ کے سال وفات کے بارے میں سب تذکرے خاموش ہیں۔ البتہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے محضرت شیخ عبدالقادر کے زمانہ تعلیم میں ان کی غیر حاضری ہی میں کسی وفت وفات یائی۔ (محات الانس بحالہ تاریخ اسلام کی جارسوبا کمال خواتین ۲۰۵)

### وٌعا كى قبولىت

سیدہ خدیجہ جیلانی شخ ابی عبداللہ بن شخ یجی زاہد کی صاحبز ادی تھیں۔ پیر پیراں معنرت شخ عبدالقادر جیلانی (التوفی ۵۹۲ھ) ان کے حقیقی بھینچے بتھے۔ بعض روایتوں میں ان کی کنیت اُم محمد بیان کی گئی ہے۔ نہایت عبادت گز اراور پر ہیزگار خاتون تھیں جلیل القدر بھینچ کی کنیت اُم محمد بیان کی گئی ہے۔ نہایت عبادت گز اراور پر ہیزگار خاتون تھیں۔ جلیل القدر بھینچ کی طرح علم وعرفان کی دولت سے مالا مال تھیں۔ لوگوں میں ان کے مستجاب الدعوات ہونے کی عام شہرت تھی۔ مشکل کے وقت لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوکر دُعا کراتے اور برکت حاصل کرتے تھے۔

ایک دفعہ جیلان میں خوفناک قبط پڑا۔ لوگوں نے گڑگڑا کر بارش کے لئے وُعا ئیں کیں ، شہر سے باہر صحرامیں جا کر بار باراستستفا کی نمازیں پڑھیں لیکن موسم کی حالت میں کوئی فرق نہ پڑا اور خشک سالی شدید سے شدید تر ہوتی گئی۔ آخر سب لوگ مل کرسیّدہ خدیجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ خدارا بارش کے لئے وُعا کریں۔ سیّدہ خدیجہ اس وقت اپنے مکان کے صحن میں جھاڑو د سے رہی تھیں۔ انہوں نے لوگوں کواس قدر پریشان اور بے دکل دیکھا تو دست وُ عاا تھائے اور کہا ، بار الہا میں نے جھاڑو د دی ہے تو جھڑکا وکی کردے۔ ان کے اتنا کہنے کی دیرتھی کہ آسان پڑھنگھور گھٹا کیں چھا گئیں اور اس قدر بارش ہوئی کہ جل تھل ایک ہوگئے۔

کہاجا تا ہے کہ سیّدہ خدیجہ خلق خدا کی ہدایت کے لئے وقباً فو قباً فضیح و بلیغ وعظ بھی کہا کرتی تھیں۔ان کے مواعظ نہایت پرتا ثیر ہوتے تھے۔انہیں سن کرا کثر گم گشتگان راہ، راہ راست پرآ جاتے تھے۔سیّدہ خدیجہ نے جیلان ہی میں سفر آخرت اختیار کیا۔
(نفحات الانس بحالہ تاریخ اسلام کی جارسوبا کمال خواتین ۲۱۰)

رضيع خانون كامعمولى رقم برص<u>بر</u>

معین الدین انارکی بٹی اور سلطان نورالدین محمودزگل کی بیگم تھی۔ ''دائرہ معارف اسلامیہ 'میں ہے کہ اس کا اصل نام'' خاتون' تھالیکن بعض مؤرضین نے وثوق کے ساتھا اس کا مرضع خاتون کھا ہے۔ سلطان نورالدین محمود سے اس کی شادی ۵۴ ھیں ہوئی۔ وہ نہایت نام رضع خاتون کھا ہے۔ سلطان نورالدین محمود سے اس کی شادی ۵۴ ھیں ہوئی۔ وہ نہایت اعلیٰ سیرت اور کر دارکی مالک تھی۔ گھر کا سارا کا م کاج اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور سلطان جو معمولی رقم اسے دیتا ، اس سے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے سلطان سے کہا کہ آپ جو کچھ مجھے دیتے ہیں ، اس سے گھر کا خرچ بشکل پورا ہوتا ہے ، اس لئے میرے نفقہ میں پچھ اضافہ کرد بچئے۔ سلطان نے خشمگیں ہوکر جواب دیا:

' میرے پاس تین دکانوں کے کرایہ کی آمدنی کے سوا پچھ بھی نہیں۔ تم کو اس قدر آمدنی پرگزراوقات کرنی ہوگی۔ خدا کی شم! میں تہاری خاطر اپنے پیٹے کو دوزخ کی آگ سے نہیں بھروں گا۔ اگر تہارا بید خیال ہے کہ میرے قبضے میں بڑے بڑے ملک اوران کے خزانے ہیں تو سمجھ لوکہ یہ سب پچھ عام مسلمانوں کا ہے، میں تو صرف ان کا خزانجی ہوں۔ مجھے مطلق اختیار نہیں ہے کہ سرکاری خزانہ کواپی ذات کا اپنے اہل وعیال پر صرف کروں۔ یہ مال وشمنان خدا کے خلاف جہادیا مسلمانوں کی بہود صرف کروں۔ یہ مال وشمنان خدا کے خلاف جہادیا مسلمانوں کی بہود کے کاموں کے لئے وقف ہے۔ حمص کی تین دکانیں میں تہیں ہبہ کرویتا ہوں، تہیں اختیار ہے کہ خواہ ان کو فروخت کر ڈالویا ان کا کرایہ وصول کی تب

## الكه سليمه سلطان كي مشقت بهري زندگي

خاندان غلا مال کے آٹھویں فر مازوائے ہندسلطان ناصرالدین محمود (۱۲۳ ھتا مہمالہ ہے) کی بیٹم تھی۔سلطان مذکور بڑا پر ہیز گاراور درولیش خوبادشاہ تھا۔وہ اپنی روزی فالتو اوقت میں قرآن مجید لکھ کر کما تا تھا اوراپنی ذاتی ضرورتوں کے لئے سرکاری خزانے سے پھنہیں لیتا تھا۔قرآن مجید کی کتابت کی آمدنی پچھزیادہ نہیں ہوتی تھی،اس لئے اس کی گھریلوزندگی بیٹی تھا۔قرآن مجید کی کتابت کی آمدنی خادمہ یا باورچن نہیں تھی اور گھر کا سارا کام کاج اس کی ملکہ کوخود کرنا پڑتا تھا۔سلیمہ سلطان ایک بڑے سردارالغ خان (غیاث الدین بلبن) کی بیٹی تھی جو آگے چل کرخود ہندوستان کا بادشاہ بنا اور (۱۲۲ ھ سے ۱۸۸۸ھ) تک حکومت کی ۔تخت حکومت پر بیٹھنے سے پہلے بھی اس کے دبد بہوصشمت اورشان وشوکت کی کوئی حدنہ تھی چنا نچہ سلیمہ سلطان نے بڑے نازونعم میں پرورش پائی گراپنے درویش صفت شوہر کی پر ہیزگاری اور قناعت کود کیھتے ہوئے اس نے اپنی طبیعت کوبھی اس سانچے میں ڈھال لیا۔ پھر بھی بھی بھی اس کواپنا ماضی یا درآ جا تا تھا۔

ایک دن اس نے شوہر سے کہا، میں نے اپنے گھر میں کبھی روٹی نہیں پکائی تھی کیکن یہاں مجھے خودروٹی پکانی پڑتی ہے۔ کئی دفعہ میرے ہاتھ جل جاتے ہیں اور ان میں چھالے پڑ جاتے ہیں، آپ میرے لئے ایک خادمہ کا بندوبست کردیں۔ ملکہ کی بات س کر بادشاہ رونے لگا۔ پھراس نے کہا:

" بیگم! ید دنیا گزرجانے والی ہے یہاں اس تکلیف کو برداشت کر کے صبر کرو۔ قیامت کے دن اللہ تعالی تم کواس کا اچھا بدلہ دے گا۔ میری آمدنی بہت معمولی ہے اور میں ایک غریب آ دمی ہوں اس لئے تمہارے لئے کسی فادمہ کا انظام کرناممکن نہیں۔ رہا سرکاری خزانہ تو اس پر رعایا کا حق ہے، میں اس کاما لک نہیں۔"

## (خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات

سلیمه سلطان شو ہر کی بات سن کرخاموش ہوگئی اور عمر بھر گھر کا سارا کا مہنسی خوشی کرتی رہی بھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ (تاریخ اسلام کی چارسوبا کمال خواتین ۲۷۳)

## ایک خاتون کاایمانی جذبه

ابن جوزی مشقی نے اپنی کتاب''سوق عروس انس نفوس'' میں ایک عورت کے جذبہ جہاداور مالی و جانی قربانی کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے جس میں مجاہدین اور مسلمان خواتین کے لئے بڑی عبرتیں ہیں۔

فر مایا که مدینه منوره میں ایک شخص تھا جو ابوقد امد شامی کے نام سے معروف ومشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جہا دکی محبت ڈال دی تھی چنا نچہوہ اکثر و بیشتر رومیوں سے لڑنے اور جہا دکر نے میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ واقعات جہاد میں سے جوسب سے تعجب انگیز واقعہ آپ نے دیکھا ہو، وہ ہمیں سنا دیجئے۔

شخ ابوقد امہ نے فر مایا کہ سنو۔ میں ایک دفعہ 'رقہ' چلا گیا تھا تا کہ کوئی اونٹ خرید لوں جو ہمار ساسلے کے اٹھانے اور لے جانے کے کام آ جائے۔ چنا نچے میں ایک دن دریائے فرات کے قریب رقد نامی اس شہر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچا تک ایک عورت آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابوقد امہ! میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جہاد پر وعظ کہتے ہواورلوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہو۔ میں ایک ایک عورت ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے لیے لیے بالوں سے جہاد کی ترغیب دیتے ہو۔ میں ایک ایک عورت ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے لیے لیے بالوں سے فوازا ہے، میں نے اپنے اکھڑ ہے ہوئے بالوں سے ایک ری بٹ لی ہے اور اس پر میں نے مئی مرز مین پر مل کی ہو آپ آپ اس ری کو لیجئے اور جب آپ دیمن کی سرز مین پر پہنے جا نہ میں اور کھسان کی لڑائی شروع ہوجائے ، تلوار بی گرانے لگیں ، تیرچینئے جانے لگیں اور نیز سے نیوں کی طرح باہر نکل آئیس تو آپ اس ری کو اپنے جہادی گھوڑ ہے کے گلے میں ڈال دیں اور اس سے جہاد کریں۔ اگر آپ کو خود ضرورت نہ پڑ سے تو کسی ضرورت مند جا ہم کو گلگ جائے۔ دیجئے ۔ میں اس عمل سے بیے ہم تی ہوں کہ میدان جہاد کا گر دوغبار میر سے بالوں کولگ جائے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں ، میر سے شوہر جہاد میں شہید ہو چکے ہیں اور میر اپوراکئیہ جہاد میں شہید ہو چکے ہیں اور میر اپوراکئیہ جہاد میں شہید ہو چکے ہیں اور میر اپوراکئیہ جہاد میں شہید ہو جکے ہیں اور میر اپوراکئیہ جہاد میں شہید ہو جکے ہیں اور میر اپوراکئیہ جہاد میں شہید ہو جکے ہیں اور میر اپوراکئیہ جہاد میں شہید ہو جکے ہیں اور میر اپوراکئیہ جہاد میں شہید ہو جکے ہیں اور میر اپوراکئیہ جہاد میں شہید ہو جکے ہیں اور میر اپوراکئیہ جہاد میں شہید ہو جکے ہیں اور میر اپوراکئیہ جہاد میں شہید ہو جکے ہیں اور کیا کہ میں اس میں میں سے میں اس میں میں سے میں میں میں سے میں میں سے میں میں سے میاد میں شری سے شوہر میں شہید ہو جکے ہیں اور میر اپوراکئیہ جہاد میں شہر سے شوہر میں شری سے شوہر میں میں سے میں سے میں میں سے میں میں سے میں میں میں سے میں سے میں میں سے میں میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں میں میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں میں سے می

## (خواتین اسلا) کے ایمان افروز واقعات کی کا کا کا کا کا ایمان افروز واقعات کی کا کا

ہوگیا ہے۔ اگر مجھ پر جہاد فرض ہوتا تو میں خود چلی جاتی للبذامیری مجکہ آپ میرے ان بالوں کو جہاد میں استعال کریں۔

پھراس عورت نے کہا، اے ابوقد امد! یہ بات من لوکہ جب میر اشو ہر شہید ہوگیا تو

اس نے اسب پیچے ایک خوبصورت لڑکا چھوڑا تھا۔ اس لڑکے نے قرآن کریم حفظ کرلیا ہے اور
جہادی ٹریننگ کرکے گھڑسواری میں خوب مہارت حاصل کرلی ہے۔ وہ تیرا ندازی میں غضب
کا ماہر ہے، رات بھر تبجد پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اس وقت وہ خوب جوان ہے اور
اس کی عمر پندرہ سال ہے۔ آج کل وہ اپنی زمینوں میں کام کے لئے گیا ہوا ہے، جب وہ وہ اپس
آ جائے گا اور آپ موجود ہوں گے تو میں اس جواں سال بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد
میں اللہ تعالیٰ کی رَضا کے لئے بطور قربانی پیش کروں گی۔ میں آپ کو دین اسلام کی عزت و
میں اللہ تعالیٰ کی رَضا کے لئے بطور قربانی پیش کروں گی۔ میں آپ کو دین اسلام کی عزت و
میں اللہ تعالیٰ کی رَضا کے لئے بطور قربانی پیش کروں گی۔ میں آپ کو دین اسلام کی عزت و

میں نے اس عورت سے وہ بٹی ہوئی رہی لے لی تو دیکھا کہ وہ اس کے سرکے بالوں سے بنی ہوئی تھی اس کے سرکے بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے سے کہا کہ آپ میرے سامنے اس رسی کواپنے سامان میں محفوظ کر کے رکھااور'' رقہ'' سے اپنے ساتھیوں سے رکھیں تا کہ مجھے تسلی ہوجائے۔ میں نے رشی کو مخفوظ کر کے رکھااور'' رقہ'' سے اپنے ساتھیوں سسیت نکلنے لگا۔

این والدہ سے اجازت لے لو، اگراس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ورنہ آ بان کے یاس ہی ر ہیں کیونکہ جنت ماں کے یاؤں تلے ہے۔اس نوجوان نے کہا،اے ابوقد امدا کیا آپ مجھے نہیں جانتے ہو؟ میں نے کہانہیں۔ کہنے لگے کہ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے یاس سرکے بالوں کی رسی رکھی ہے،آپ اتن جلدی بھول گئے ہیں؟ میں انشاء الله شهیدا بن شهید بنوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے واسط سے آپ سے بیدرخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جہاد میں جانے سے نہ روکیں۔ میں کتاب اللّٰہ کا حافظ ہوں اور سنت رسول اللّٰہ منَّاللّٰہُ عَلَمُ عَالَم ہوں۔ میں تیراندازی اور گھڑ سواری کا تناماہر ہوں کہ میرے علاقے میں میرے جبیبا کوئی نہیں للذاآب مجھے چھوٹا سمجھ كرنظرانداز نهكريں ميرى والده نے مجھے قتم كھلائى ہے كہ ميں زنده واپس نہلوٹ آؤں۔والدہ نے فر مایا کہاہ میرے پیارے بیٹے! جب کفار سے مذبھیٹر ہوتو آپ پشت نه د کھائیں ،اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کردیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے بیروس اور پھراپنے والد کے بیروس کی وُعاما تکیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کوشہادت نصیب کریں تو آپ میری شفاعت بھی کریں کیونکہ مجھے معلوم ہواہے کہ شہیدایے خاندان کے • ے آ دمیوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ کہہ کرامی جان نے مجھے اپنے سینہ سے لگالیا اورآسان كى طرف نظرا تھا كراس طرح دُعاما نگى:

> "اے میرے مولا! اے میرے آقا! بیمیرابیٹا ہے۔ میرے دل کا پھل اور میرے جسم کا پھول ہے، میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے، اس کو قبول فرمالیجئے۔"

شیخ ابوقدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکے کی بی گفتگوس کی تو میں بہت رویا۔ خاص کراس وجہ سے کہ بینوعمراور نہایت خوبصورت نو جوان تھا اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی والدہ کے دل پرکیا گزرے کی اور اس کے صبر پربھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا، اے چیا جان! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ اگر میری صغری پر رور ہے ہیں تو یا در کھیں، جھے سے چھوٹوں کوبھی اللہ تعالیٰ نافر مانی پرعذاب دیتا ہے۔ میں نے کہا، تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بے چاری تیرے بعد کیا کرے گی؟

خير ہم آ كے بڑھتے چلے گئے۔رات كوكمل سفر ہوااور صبح روش ہوگئ لر كامسلسل الله

## رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کار 243

تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو پیرا کا سب سے زیادہ گھر سواری کا ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے ، پیلو کا چست بنما جاتا تھا۔ دوسر بے روز دن بھر سفر ہوا اور غروب آفاب کے وقت ہم کفار مشرکین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہیں پڑاؤڈال دیا۔ ہم سب روز بے سے تھے، اس لڑکے نے ہماری افطاری کا انظام واہتمام کیا۔ وہ افطاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ نینداس پر غالب آئی اور وہ سوگیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا کہ وہ نو جوان مسکر اربا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے! ہم نے آپ کو ابھی ابھی ہنستا ہواد یکھا، ذرا بتا ہے آپ نیندگی حالت میں کیے ہنس رہے تھے؟

نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک عجب خواب دیکھ لیا تھااس کی وجہ سے میں ہنے لگا تھا۔خواب یہ کہ گویا میں ایک سرسز وشاداب پرکشش باغیچہ میں ہوں۔ میں اس میں گھوم رہا تھا اور لطف اٹھا رہا تھا۔ اچا نک میں نے وہاں ایک عالیشان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بناہوا تھا۔ اس کے درواز سونے کے تھے اور اس پرسلیقے سے پردے آویز ال سے سایا، وہ لڑکیاں چاند کی طرح چک سے ۔ اچا تک ان پردول کو پچھ لڑکیوں نے درواز وں سے ہٹایا، وہ لڑکیاں چاند کی طرح چک رہی تھے۔ اچا تک ان پردول کو پچھ کے کھا تو سب نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک کی طرف ہاتھ بردھایا تو وہ کہنے گئی، جلدی نہ بھے اہمی آپ کا وقت نہیں آیا ہے۔

میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہ رہی تھی ، یہ نوجوان' مرضیہ' کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے جھے کہا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے ، ذرا آگے ہوئے۔ میں پھھ آگے ہوئ ھا تو کیا دیکھا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جوسب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے ، جس میں زبرجد کا بنا ہوا ایک سبز بلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس کے پاس سفید اور چمکد ارچا ندی کے بند ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصور سے لاکی بیٹی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفا ب عالمتا ب کی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفا ب عالمتا ب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ میری نگا ہوں کی حفاظت نہ کرتے تو میری نگا ہیں چلی جا تیں اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لاکی نے جھے دیکھا تو کہا، مرحبامر حبا! آسے آسے! ورمیری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لاکی نے جھے دیکھا تو کہا، مرحبامر حبا! آسے آسے! خوش آمد بید خوش آمد بید! اے اللہ کے مجوب! اب آپ میرے لئے ہیں اور میں آپ کے لئے ہوں۔ میں اس کی طرف بوضے لگا تو وہ کہنے گئی کہ نیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا ، ہاں کل ظہر کے ہوں۔ میں اس کی طرف بوضے لگا تو وہ کہنے گئی کہ نہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا ، ہاں کل ظہر کے موں۔ میں اس کی طرف بوضے لگا تو وہ کہنے گئی کہ نہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا ، ہاں کل ظہر کے موں۔ میں اس کی طرف بوضے لگا تو وہ کہنے گئی کہ نہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا ، ہاں کل ظہر کے موں۔ میں اس کی طرف بوضے لگا تو وہ کہنے گئی کہ نہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا ، ہاں کل ظہر کے میں اس کی طرف بوضے لگا تو وہ کہنے گئی کہ نہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا ، ہاں کل ظہر کے میں اس کی طرف بوضے لگا تو وہ کہنے گئی کہ نہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا ، ہاں کل طرف بوضو

وقت كاوعده ب\_مبارك مورمبارك مو

یشخ ابوقد امه فرماتے ہیں کہ میں نے اس الڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا ہی عمدہ اور اچھا خواب دیکھا ہے۔ جب مجم ہو جوان کے اس خواب پر تعجب کرتے رہے۔ جب مجمع ہوئی تو ہم سب گھوڑ وں پرسوار ہوئے اور میدان کارزار کے لئے تیار ہوئے۔ استے میں کسی لگار نے والے نے لگارا:

يَسا خيسلَ السلسهِ إِركبِسى فَفِسى البَحنَّةِ اِرْخَبِسى البَحنَّةِ الْمُسَسى البَعنَّةِ الْمُسَسى البَعْسَا وَ الْمُسَالَا الْمُسَسَّلُوا المُسَلِّمُ وَالْمُسَلِّمُ اللَّهُ اللَّ

جونبی یہ آوازخم ہوئی تو لفکر کفار نمودار ہوا۔اللہ تعالی اس کوذلیل کرے، وہ تو ٹڈی دل فلکر تھا جو چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ہم میں سے سب سے پہلے اس نو جوان نے فلکر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ ان میں اندر تک گھستا چلا گیا۔اس نے کفار کے جمکھٹے کو تر بٹر کر دیا اور نی میں جا کرفٹکر کفار کونہ بن کہ ماروں کو اس نے موت کے گھا اس اور کی کفار کوز مین کر پھیاڑ دیا۔ میں نے جب اس لڑ کے کے اس طرح تا براتو رحملوں کو دیکھا تو میں اس کے پاس کی بال دیا اور اس کے گھوڑ ہے کی لگام کو پکڑ کر کہا کہ اے پیار سے بیٹے! اب آپ واپس ہوجا ہے، گیا اور اس کے گھوڑ ہے کی لگام کو پکڑ کر کہا کہ اے پیار سے بیٹے! اب آپ واپس ہوجا ہے، آپ نوعمر ہیں، جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ می نہیں۔اس نے کہا کہ اے پہلے جان! کیا آپ نے قرآن یا کی یہ آب بے تر آپ بی آپ نے قرآن یا کی یہ آب بیت نہیں شن؟

يَاآيُّهَالَّذِين امَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحُفاً فَلَا تُوَلُّو هُمُ

ا ہے جیاجان! کیا آپ بیجا ہے ہیں کہ پیچے مڑکرجہنم کامستحق بنوں؟
ہم اسی گفتگو میں ہے کہ اچا نک کفار نے ہم پر یکبارگی حملہ کیا۔ بیح ملداس قدر سخت
تفا کہ ہرآ دمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران لڑے اور میر ہے دورمیان بھی کفار
حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسر سے سے جدا ہو گئے۔ اس حملہ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو
گئی۔ جب جنگ رک گئی تو نہ زخیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا اور نہ شہیدوں کا کوئی حساب تھا۔

میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھو منے لگا۔ ہرطرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیا اپنے گھوڑ سے سہدرہا تھا۔ شہداء کے چہرے خون اور غبار کی وجہ سے بہچانے نہیں جاتے ہے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچا تک اس نو جوان کوز مین پر پڑا ہواد یکھا جو گھوڑ وں کے سموں کے سنے کہلا پڑا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر گویا غبار اور مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور وہ اپنی آخری سانس میں ہی کہدرہا تھا:

"اےملمانو! خداکے لئے میرے پاس میرے چھاابوقدامہ کو بھیجو۔"

میں نے جب اس کی آوازئ تو اس کے قریب آیا۔ دیکھاتو وہ اپنے خون کے حوض ایس لیٹ بلت ہور ہا تھا۔ کثر ت خون اور کثر ت غبار اور گھوڑوں کے کچلے جانے کی وجہ سے میں اس کونہیں بچپان سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں ابوقد امہ ہوں۔ اس پرلڑ کے نے کہا کہ بچپا جان! رَبِّ کعبہ کی قتم! خواب کی تجیبر بچی نکل ۔ میں اس کے چبرے پر جھک گیا اور پیٹانی پر بوسہ دیا اور اس کے چبرے سے مٹی اور خون اپنی چا در سے صاف کرنے لگا اور کہا کہ بیٹٹانی پر بوسہ دیا اور اس کے چبرے سے مٹی اور خون اپنی چا در سے صاف کرنے لگا اور کہا کہ اس بیارے بیٹے! جھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ بھولنا۔ نو جوان نے کہا کہ آپ جیسے میں کو بھلایا نہیں جا سکتا، آپ اپنی چا در سے میر سے خون کو کیوں پو نچھتے ہیں؟ میر ااپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے میر اخون بو نچھا جائے۔ پھراس نو جوان نے کہا کہ اے بچا جان! بیٹون چھوڑ د بچھے کہ میں اپنے رَبِّ کے ساتھ اس خون سے ملا قات کروں، خواب میں جس حور کو میں نے دیکھا تھا، وہ سامنے کھڑی ہے اور میری دوح کے نکلنے کا نظار میں ہے۔ جھے حور کو میں نے دیکھا تھا، وہ سامنے کھڑی ہے اور میری دوح کے نکلنے کا نظار میں ہے۔ جھے کہ رہی مشتاقہ دیدار ہوں چلدی سے میر سے ہاس آجا ہے۔

اے پچاجان! میں آپ کوخدا تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کوشیح سالم واپس لوٹا دیا تو آپ میرے بیخون آلود کپڑے، میری مسکین اور ممگین والدہ تک پہنچا دیں۔ تا کہ ان کومعلوم ہوجائے کہ میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا ہے اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بر دلی سے کام نہیں لیا۔ آپ ان کومیر اسلام پہنچا دیجئے اور ان سے کہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کوقبول کرلیا۔ اے پچاجان! میری ایک چھوٹی سے بہن ہے اور جب بھی گھر آتا تو وہ سب سے پہلے مجھے ملتی اور سلام کرتی۔ اس دفعہ جب میں آرہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان! جلدی واپس آئیں، دیر نہ کریں۔ میری اس بہن مجھے رخصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان! جلدی واپس آئیں، دیر نہ کریں۔ میری اس بہن محصد خصصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان! جلدی واپس آئیں، دیر نہ کریں۔ میری اس بہن محصد خصصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان! جلدی واپس آئیں، دیر نہ کریں۔ میری اس بہن محصد خصصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان! واپس آئیں، دیر نہ کریں۔ میری اس بہن محصد خصصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان! جلدی واپس آئیں، دیر نہ کریں۔ میری اس بہن محصد خصصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان! جلدی واپس آئیں، دیر نہ کریں۔ میری اس بہن میں میں کہتوں کو میں کہتوں کی کی کہتوں کو میں کہتوں کو میں کہتوں کو میں کی کوئیں کی کریں۔ میں کوئیں کی کی کوئیں کی کی کی کی کوئیں کی کوئیں کی کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کی کوئیں کی کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیل کی کوئیں کے کہتوں کی کوئیں کی کوئ

سے جب آپ کی ملاقات ہوجائے توان سے میراسلام کہنے گااور پھریہ کہنا کہ آپ کا بھائی جان
کہتا ہے کہ خدا حافظ قیامت میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہ کراس نوجوان نے کلمہ شہادت پڑھ لیااور
جان جان آفرین رَبّ العالمین کے حوالہ کردی۔ ہم نے اس کوانہی کپڑوں میں دفنایا اور واپس
ہوگئے۔اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوجائے۔

القصه جب بهم اس غزوه سے فارغ ہو کرواپس" رقه" پہنچ گئے تو میں اس نوجوان کے گھر گیا۔ دیکھا تو اس لڑکے کی طرح اس کی خوبصورت منظی منی معصوم بہن دروازے پر کھڑی ہے اور غزہ سے واپس لوٹے والوں سے بوجھرہی ہے کہ میرے بھائی کوآپ لوگول نے نہیں د يكها؟ لوگ جواب دينة بين كهم ان كوبين جانة بين - جب مين اس بي كى كاطرف بردها تو وہ کہنے لگی کہ چیاجان! آب کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا، میں جہاد سے لوٹ آیا ہوں۔وہ كينے لكى ، كيامير ابھائى لوٹ كرنبيس آيا؟ يه كهدكروه چيخ اتفى اور كہا كدسب لوگ آگئے ،ميراپيارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ میں نے رونے کو قابو کرلیا اوراس بچی سے کہا کہ اپنی امی کو جا کر کہہ دو کہ دروازہ پر ابوقد اسرآیا ہے، ان سے بات کرو۔میری اس گفتگوکواس خاتون نے س لیا، وہ فورا باہرآئی اوراس کے چبرے کا رنگ فق ہوگیا تھا۔ میں نے ان کوسلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیااور کہا،اے ابوقد امدایہ بتادیجے کہ آپ خوش خبری لے کر ہمارے یاس آئے ہیں یا عم ی خبر لے کرآئے ہو؟ میں نے کہا کہ خوش خبری اور عم کی خبر کی وضاحت آپ کریں تو اس نے کہا،اگرمیرابیٹاضیح سالم واپس آگیا ہے توبیم کی خبر ہوگی اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کوشہادت سے نوازا ہے تو بیخوشی کی خبر ہوگ میں نے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالی نے تیرے ہدیداور قربانی کوقبول کرلیا ہے اور تیرابیا شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگی، کیا اللہ تعالی نے اسے قبول کرلیا؟ میں نے کہا، ہاں قبول کرلیا۔ کہنے گی، الحمداللہ! بیمیرا آخرت کا سرمایہ بن گیا۔ سبحان الله! مال ہوتوالی ہو، بیٹا ہوتو ایسا ہو۔

بناکر دند خوش رسے بخون و خاک غلطیدن خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را پھر میں نے اس نو جوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچایا کہ'' سلامت رہو بہن! خدا حافظ قیامت میں ملاقات ہوگی۔''لڑکی نے جب یہ پیغام سنا توایک جیخ مارکر بے ہوش ہوکرگر

پڑی، میں نے جب اس کو ہلایا تو وہ مرچکی تھی۔ میں نے لڑکے کے خون آلود کپڑے ان کی والدہ کے حوالے کر دیئے اور زخمی دل اس گھر سے واپس لوٹ آیا، مجھے اس عورت کے صبر پر اب تک تعجب ہور ہاہے۔

#### بهوكاانتخاب

میدان جہاد کی طرف شوق سے بڑھنے کے سلسلے میں علامہ ابن نحاس نے اپنی کتاب مشارع الاشواق میں ایک عجیب قصہ ذکر کیا ہے جوعبرتوں اور شوق جہاد اور شوق شہادت سے پر ہے۔ فرمایا کہ شہر بھرہ میں شوق جہاد اور عبادت کے جذبہ میں چند عور تیں مشہور شمیں ۔ ان میں سے ایک عورت اُم ابراہیم ہاشمیہ بھی تھیں۔ دشمن نے اس وقت مسلمانوں کی سرحدات میں سے کسی سرحد پر جملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو جہاد پر ابھار نے اور شوق جہاد ولا نے کے سرحدات میں شیخ عبدالواحد بن زید بھری نے جہاد پر ابھار اور خوب شوق دلایا۔ اس مجلس وعظ میں اُم ابراہیم بھی حاضر تھیں۔

شخ عبدالواحد نے اپنی تقریر کے دوران مجاہدین اور شہداء کے لئے جنت کی نعموں میں حوروں کا تذکرہ بھی کیا۔اس مؤثر تذکرہ میں انہوں نے حوروں کے حسن و جمال اور عظمت و کمال پر ایک قصیدہ بھی پڑھا جس سے لوگ جنونی حد تک جذباتی ہو گئے اور مجمع میں شوق شہادت کا ایک زلزلہ بر پا ہوا۔ مجمع میں اُمّ ابرا ہیم کو د پڑی اور شخ عبدالواحد سے کہنے گئی کہا ہے ابوعبید! آپ کوخوب معلوم ہے کہ بھر ہ کے بڑے بڑے رکیس میرے بیٹے ابرا ہیم کواپی بیٹیوں کا پیغام نکاح دے چکے ہیں لیکن میں نے ابرا ہیم کے لئے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا ہے۔آپ کا پیغام نکاح دے چکے ہیں لیکن میں نے ابرا ہیم کے لئے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا ہے۔آپ نے جس لڑکی اور حور کا تذکرہ کیا ہے،اس نے تو مجھے تبجب میں ڈال دیا ہے۔اب میں اپنے بیٹے ابرا ہیم کی شادی اس لڑکی سے کراؤں گی مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے حسن و ابرا ہیم کی شادی اس لؤکی درا پھر دہرا لیجئے۔ شخ عبدالواحد نے حور کی صفت میں پھر ایک قصیدہ بیال اور عظمت و کمال کو ذرا پھر دہرا لیجئے۔ شخ عبدالواحد نے حور کی صفت میں پھر ایک قصیدہ بیا حال دیا جس کے چنداشعار یہ ہیں:

تولد نور النور من نور وجهها فمازج طيب الطيب من خالص العطر "روشنیوں کی بنیاداس حور کے روشن چیرے سے پڑی ہے اوراس کے ہفالص عطری آمیزش تمام خوشبوؤں میں آئی ہے۔"

فلو وطئت بالنعل منها على الحصى الاعشبت الاقطار من غيس ما قطر "الريوراي جوت سريت كوبحى روند دالي بغير بارش كتام اطراف گاس سے برے بوجائيں گے۔"

ولو تفلت فی البحر شهد رضا بها لطاب لاهل البحر شهد رضا بها البحر شوب من البحر "اگریدورایی شهد بیمی تعوک دے تو ختکی کی تمام مخلوق کے لئے سمندرکایا فی بیٹھا ہوجائے گا۔"

یکاد احداس السلحظ یبجسرح خدها بیجسارح وهم السقسب من خساوج السر "اس کرخار پرجب کی نگاه پرتی ہے قریب ہے کدول کے خیال تصور کی وجہ سے بینگاہ رضار میں زخم کردے۔"

ان اشعار کوس کراس دفعہ تو لوگ تؤپ اٹھے اور اُم ابراہیم پھر سامنے آئی اور شخ عبدالواحد ہے کہنے گئی، اے ابوعبید! اس لڑکی جمال آراء نے جھے چرت میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لئے اس لڑکی کو بطور وہن پہند کرتی ہوں تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس لڑک کا نکاح میر ہے بیٹے ہے کرادیں اور مہر میں مجھ ہے دس ہزار دینار قبول کرلیں؟ پھر میر الخت جگر آپ کے ساتھ اس غزوہ میں چلا جائے گا، شاید کہ اللہ تعالی میر ہے بیٹے کوشہا دت کے عالی رتبہ سے نواز دے اور پہلڑکا اپنے والد اور میر ہے لئے قیامت کے دوز شفاعت کرنے والا بن جائے ۔ شخ عبدالواحد نے فر مایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو بقینا آپ کا لڑکا اور لڑکے کا باپ کامیاب ہوجا کیں گے۔ اس کے بعد اُم ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو آواز دے کرفر مایا کہ اے بیار ہے بیٹے! کیا آپ کو ذکورہ صفت سے متصف یہ لڑکی اس شرط پر قبول ہے کہ اس کے مہر

## والله الله ك ايمان افروز واقعات كالمالي المحالية المالية المحالية المحالية

اس کے اسے؟ نوجوان ابراہیم نے کہا کہ ای جان افتم بخدا میں اس پر جہت خوش ہوں۔اس کے اس کے اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح دُعاما نگی:

''اے مولائے کریم! میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لڑکے کا نکاح اس حور سے کرلیا اس شرط پر کہ میر الڑکا اپنی جان کو تیرے راستے جہا و میں قربان کرے گا اور کمی قتم کے گنا ہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اے ارتم الراحمین! میرے اس لخت جگر کومیری طرف سے قبول فرمالے۔'' اس کے بعد اُم ایراہیم گھرچلی گئی اور دس ہزار دینار لے آئی اور شیخ عبد الواحد سے ایراہیم وال ایں لا کی کا میں سریہ لیجھ اور عمل بن کی ایم کا میں میں خرجہ

ا المجالی ، اے ابوعبیدہ ایداس لڑکی کا مہر ہے، یہ لیجئے اور مجاہدین کے اہم کاموں میں خرج میں ہے۔ یہ لیجئے اور مجاہدین کے اہم کاموں میں خرج میں ہے۔ یہ کہہ کراُم ابراہیم گھرواپس آئی اور اپنے شنم ادہ بیٹے کوروانہ فر مایا۔ جب شخ عبدالواحد مادے کے لئے نکل پڑے تو نوجوان ابراہیم بھی دوڑتے دوڑتے جارہے تصادر قاری حصرات مادے کے ایک بڑے اور قاری حصرات

ران كريم كى بيآيت خوش الحانى سے پر حدب تھے:

إِنَّ اللَّهُ الشَّعَرَاى مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ الْفُسِهُمْ وَالْهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْمُعَمَّ الْمُعَمَّ وَالْمُوالَّهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْمُعَمَّ الْمُعَمَّ وَالْمُعَالُونَ وَيَقْعَلُونَ وَيَقْعَلُونَ وَيَقَعَلُونَ وَيَعْقَلُونَ وَيَقَعَلُونَ وَيَعْقَلُونَ وَيَعْقَلُونَ وَيَعْقَلُونَ وَيَعْقَلُونَ وَيَقَعَلُونَ وَيَعْقَلُونَ وَيَعْفَلُونَ وَيَعْفَلُونَ وَيَعْقَلُونَ وَعَلَيْكُونَ وَيَعْفَلُونَ وَعِلَى اللّهُ وَعِلَى اللّهُ عَلَى اللّ

مرت با-"

راوی کانیان ہے۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کورخصت کرنا چاہاتو ان کوکا فور میں معطرایک کفن دیا اور پھڑا ہے گئت جگر سے فرمانے گئی کہ اے میرے بیارے بیٹے! جب میدان کارزار میں دیوں سے مقابلہ شروع ہوجائے تو تم یہ فن زیب تن کرنالیکن یاور کھنا، کہیں اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ کچھے کوتا ہی یاستی کرنے والا نہ پائے۔ پھراس بہاور ماں نے اپنے گوشکہ جگر کوسینہ سے لگا کراس کی پیشانی کو چو ما اور فرمایا کہ میرے لخت جگر! اللہ تعالیٰ سری اور تیری ملاقات دنیا میں نہیں بلکہ اپنے ہاں میدان قیامت میں کرائے۔

شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم دشمن کے علاقے میں پہنچ گئے اور عمومی تعارض اعلان ہو گیا اور لوگ کھلے میدان میں نکل آئے تو ابراہیم سب سے ایکلے مور چوں میں کھڑا تھا۔ اس نے غضب کی جنگ لڑی اور میدان کارزار میں رشمن کے چھے چھڑائے۔ کئی کفار کو واصل جہنم کیا اور مسلسل پیش قدمی میں لڑتا رہا حتی کہ دشمن کے بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے نرغے میں لے کرشہید کر دیا۔ شخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بھرہ واپس آنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابرا ہیم کی والدہ کو بیٹے کی شہادت کی خبراس وقت تک مت دو کہ میں خود جا کران کی تعزیت کروں اور تسلی دوں ۔ کہیں ایسانہ ہوکہ وہ بے مبر ہوجائے۔

شخ فرناتے ہیں کہ جب ہم فاتحین کی حیثیت سے واپس آئے اور بھرہ میں داخل ہونے گئے تو بھرہ کے سارے لوگ ہمارے استقبال کے لئے اُمنڈ آئے۔ انہی لوگوں میں ابراہیم کی والدہ بھی آئیں۔ جب اس نے مجمع دیکھا تو کہنے گئی ، ابوعبید! یہ تو بتاؤ کہ میرا ہدیہ قبول ہو گیا ہا ہو گیا ہے تو میں لوگوں سے مبار کبادلوں اور اگر ہدیہ دہو گیا ہے تو میں لوگوں سے مبار کبادلوں اور اگر ہدیہ دہو گیا ہے تو میں لوگوں سے تعزیت وصول کروں۔ شخ نے فرمایا کہتم بخدا تیرا ہدیہ اور تیری قربانی کو اللہ تعالی نے قبول فرمالیا ہے ، تیرا بیٹا شہداء کے ساتھ ذندہ تابندہ کھا پی رہا ہے۔ اس پرائم ابراہیم سجدہ شکر میں گر بڑیں اور فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے گمان اور ارادہ کونا کا منہیں بنایا بلکہ میری قربانی کوقیول فرمایا۔ یہ کہہ کرائم ابراہیم واپس چلی گئیں۔

رات گزار کراگلی صبح سویرے اُم ابراہیم شخ عبدالواحدے پاس آئیں اور زور سے
کہا، ۔۔۔۔۔السلام علیک یا اباعبید! ۔۔۔۔ بشر ال ۔۔۔۔۔اے ابوعبید! تجھ پرسلامتی ہو، میں تجھے ایک خوشخری سنانے آئی ہوں۔ شخ نے کہا، اللہ تعالی تجھے خوش رکھے، کیا قصہ ہے؟ اُم ابراہیم نے کہا کہ میں نے رات کواپنے گخت جگرابراہیم کوایک خوبصورت باغ میں دیکھا، وہ ایک سبزرنگ کے خیمے میں موتوں کے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے سر پر ایک عمدہ تاج رکھا ہوا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا:

"امی جان! مبارک مورمبر قبول کرلیا گیااوردلهن کی خصتی موگئی۔"
(دعوت جهاداز آئینہ خوا تین ۲۰۰۳)

مجھےرونا کہاں آتاہے؟

یجیٰ بن بسطام کہتے ہیں کہ میں شعوانہ کی مجلس میں حاضر ہوتا اور جو پچھان کی فریاد و

### فروزواقعات کی ایمان افروز واقعات کی ایمان امران افروز واقعات کی ایمان امران افروز واقعات کی ایمان افروز واقعات کی ایمان افروز واقعات کی ایمان افروز واقعات کی ایمان امران امرا

الال ہوتی ،اس کو دیکھا کرتا۔ایک بار میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ چلو، جب بی تنہا مول او ان سے کہیں کہا پنفس پر پچھزمی کریں۔اس نے کہا ٹھیکہے چلو۔

ہم ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر آپ اپنے نفس پرنری کریں اور اتنا نہ رویا گر آپ ایٹ نئی کرروپڑیں۔ پھر کہا کہ گریں جو تمہاری مراد ہے اس پریہ بات زیادہ ممد ہوگی۔ وہ یہ بات من کرروپڑیں۔ پھر کہا کہ میں آنسونہ رہیں، پھر خون کے آنسورویا کروں میں تو بیرے کسی عضو میں ایک قطرہ خون کا باقی نہ رہے مگر جھے رونا کہاں آتا ہے؟ میں کہاں تو تی ہوں، پھر بے ہوش ہوگئیں۔ کمٹی روتی ہوں، پھر بے ہوش ہوگئیں۔ میں کہاں روتی ہوں، پھر بے ہوش ہوگئیں۔ (قصص الاولیاء ۲/۱۵)

# مضرت شعوانه کی اینی بهن کودو سیحتیں

محربن معاذ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک عابدہ عورت نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل کی گئی ہوں اور دیکھتی کیا ہوں کہ تمام اہل جنت اپنے اپنے در دوازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ جنت والے کیوں کھڑے ہیں؟ مجھ سے کسی نے کہا گہ اس عورت کے انظار میں کھڑے ہیں جس کے لئے جنتیں آراستہ کی گئی ہیں۔ میں نے کہا گہ وہ عورت کون ہے؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ ایک کالی لونڈی ایلہ کے لوگوں کی ہے جس کو معموانہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک کالی لونڈی ایلہ کے لوگوں کی ہے جس کو معموانہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ، وہ تو میری بہن ہے۔

## حضرت غفیرہ کی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغولیت

احمد بن علی کہتے ہیں کہ ہم نے غفیرہ کے پاس جانے کی اجازت جا ہی ، انہوں نے www.besturdubooks.net ہمیں اجازت نہ دی۔ ہم دروازے ہی پر پڑے رہے اور کہیں نہ ہے۔ جب ان کو معلوم ہوا تو
وہ دروازہ کھولنے کو کھڑی ہوئیں اور سے کہہ کر دروازہ کھول دیا کہ الی ! میں تجھ سے پناہ مانگئ
ہوں اس شخص سے جو بجھے تیرے ذکر سے رو کے۔ ہم اندر گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے
لئے دُعا کریں۔ انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تہاری ضیافت میرے گھر میں یوں کرے کہ
تہاری مغفرت فر مادے۔ پھر ہم سے کہا کہ عطائے سلمی نے جالیس برس آسان کی طرف نگاہ
نہ کی ، ایک نگاہ نے جوان پر خیانت کی تو بے ہوش ہوکر گر پڑے اور پیٹ میں کوئی پر دہ پھٹ
گیا۔ کاش غفرہ اپناسرا ٹھائے اور نافر مانی نہ کرے اور کیا اچھا ہوکہ اگر نافر مانی کی ہے تو اس کو
دوبارہ نہ کرے۔
(قضص الاولیاء ۱۸/۲)

# زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھیں چلی گئیں

ابن علائے سعدی کہتے ہیں کہ میرے چپا کی لڑکی کا نام بریرہ تھا۔ وہ عابدہ تھیں اور قرآن شریف بہت پڑھا کرتی تھیں۔ جب ایسی آیت پر آئیں کہ اس میں دوزخ کا ذکر ہوتا تو روئیں۔ ای طرح کیا کرتیں یہاں تک کہرو نے کی کھڑتہاں کی آئیسیں جاتی رہیں۔ ان کے چپازاد بھائیوں نے آپس میں کہا کہ چلوان کو کھڑت گریے باب میں ملامت کریں۔ ہم سب کے سب ان کے پاس کے اور بریرہ سے کہا کہ بریرہ! ہم کو بلائے اور ہم جا کیں۔ ہم بیں، اجنبی زمین پر پڑے ہیں اور اس کے منظر ہیں کہ کب کوئی ہم کو بلائے اور ہم جا کیں۔ ہم نے کہا کہ پھر یہ رونا کب تک رہے گا، آئیسیں تو جاتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری آئیسی کو کہا کہ پھر یہ رونا کب تک رہے گا، آئیسیں تو جاتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری آئیسی کو کھوان میں سے جاتا رہا، اس سے ان کا کہا نہ تھر یہ اور اگر ان کو خدا تعالیٰ کے یہاں برائی ہے تو اس سے زیادہ روؤں گی۔ یہ کہ کرمنہ پھیرلیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے اٹھ کھڑے ہو، ان کا حال پھاور وہی ہے، اپنا سا حال نہیں۔ (قصی الا ولیاء ۱/۸)

میرادل زخی اورجگر باره پاره ب

خواص کہتے ہیں کہ ہم رحلہ عابدہ کے پاس گئے۔ان کا حال بیتھا کہروزہ رکھتے

رکھتے کالی پڑگئی تھیں اور روتے روتے اندھی ہوگئی تھیں، نماز پڑھتے پڑھتے بیسکی ہوگئی تھیں،
فماز بیٹھے بیٹھے پڑھا کرتی تھیں۔ ہم نے ان کوسلام کیا اور پچھ بیان عفواللی کا کیا تا کہ ان کا معاملہ آسان ہو۔ انہوں نے بیس کرایک چیخ ماری اور فرمایا کہ من آنم کہ من وائم ۔ میر نے فس کا حال مجھ ہی کومعلوم ہے، اس سے میرا دل ذخی اور جگر پارہ پارہ ہے۔ بیس بیچا ہتی ہوں کہ کاش! خدا تعالی مجھے نہ بیدا کرتا اور میرا ذکر پچھ دنیا میں نہوتا۔ بیا کہ کر پھر نماز پڑھنے لگیں۔

کاش! خدا تعالی مجھے نہ بیدا کرتا اور میرا ذکر پچھ دنیا میں نہوتا۔ بیا کہ کر پھر نماز پڑھنے لگیں۔

(تقص الا ولیا عالی ۲۲/۲)

# أبيك لڑكى كى عارفانە باتنيں

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں منی سے عرفات کو جار ہا تھا تو جھے سے ایک لڑکی نے مطاقات کی جو ایک اونی ٹاٹ پہنے اور ایک اونی چا در اوڑھے ہوئے تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک جا نماز اور ایک عصا تھا اور اس کے چرہ پر طاعت وعبادت کا نور تھا۔ وہ بہت ٹیز چال چل رہی خی اور اللہ اللہ کہتی جاتی تھی۔ میں نے جی میں کہا کہ دلاکی معد بیم علوم ہوتی ہے، اپنے اللہ والی ہونے کا ظہار کرتی ہے۔ اس نے کہا:

#### ﴿ويعلم ما تبدون وما تكتمون﴾

''جوبات تم ظاہر کرتے اور جوتم جھپاتے ہواللہ تعالیٰ سب کوجائے ہیں۔''
میں سجھ گیا، بی عورت ولی اللہ ہے۔ میں نے کہا، اے لڑکی! میں بالکل تیرے ساتھ
مشغول ہوں۔ اس نے کہا، میں بھی تمہارے لئے حاضر ہوں لیکن میرے پیچھے جھ ہے بھی
زیادہ حسین ایک عورت آربی ہے۔ میں نے پھر کے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ اس نے فوراً چلا کر کہا،
اے مدی ااے کذاب اورستوں کا دوستوں کے ساتھ ایسافٹل تو نہیں ہوتا ہے۔ پہلے تو تو نے خدام رَبّ الارباب کے ساتھ بدگانی کی، اگر تو اس کے پاس بھی فی آتا اور اسے اچھی طرح
سے پیچان لیہ تا تو وہ تجھے اسپنے دروازہ پر کھڑا کرتا۔ ہم نے جب تجھے دور سے دیکھا تو ہم نے سے پیچان لیہ تو وہ تجھے اسپنے دروازہ پر کھڑا کرتا۔ ہم نے جب تھی دور سے دیکھا تو ہم نے سے بیچان لیہ کہ عابد ہو، جب ہم سے بات چیت کی تو سمجھا کہ تم عابد ہو، جب ہم سے بات چیت کی تو ہم نے جانا کہ تم عارف ہو، جب ہم سے بات چیت کی تو ہم نے گان کیا کہ تم عاش مزاج ہو۔ اگر اس کا عارف ہوتا تو اسے چھوڑ کر ہماری طرف رجوع ہم نے کہان کہ تم عاشق ہوتا تو ہمیں چھوڑ کر غیر کی طرف رخ نہ کرتا۔ پھرجلدی سے میرے نہ کرتا اور اگر ہم پر عاشق ہوتا تو ہمیں چھوڑ کر غیر کی طرف رخ نہ کرتا۔ پھرجلدی سے میرے نہ کرتا اور اگر ہم پر عاشق ہوتا تو ہمیں چھوڑ کر غیر کی طرف رخ نہ کرتا۔ پھرجلدی سے میرے نہ کرتا اور اگر ہم پر عاشق ہوتا تو ہمیں چھوڑ کر غیر کی طرف رخ نہ کرتا۔ پھرجلدی سے میرے نہ کرتا اور اگر ہم پر عاشق ہوتا تو ہمیں چھوڑ کر غیر کی طرف رخ نہ کرتا۔ پھرجلدی سے میرے

پاس سے بھاگی اور کہتی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سواء کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہوگئ۔ (قصص الا ولیا ع7/۲)

# شکار کرنے جلی تھی خود شکار ہوگئی

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک قوم نے ایک خوبصورت کو جوحت میں لا ٹانی تھی، تھی کہ کیا کہ وہ رہے این خلیم کو چھیڑے شاید وہ فتنہ میں پڑجا کیں اوراس فعل کی ہزار درہم اجرت کھیرائی۔ اس نے حتی المقد ورعمہ ولباس اور زیور سے آراستہ ہوکر نہایت عمرہ خوشبولگائی اور جب حضرت نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو سامنے آئی۔ آپ اسے دیکھ کر گھیرائے ، وہ کھلے منہ آپ کے پاس آگئی۔ اس وقت حضرت نے اس سے فرمایا کہ اس وقت تیراکیا حال ہوگا جب کہ تجھ پر بخار نازل ہواور تیرارنگ متغیر ہوجائے اور رونق اڑجائے یا تجھ پر ملک الموت نازل ہوکر تیری رگے جان کا فرالیں۔

یہ سنتے ہی اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی فتم ہے اللہ کی جب اسے افاقہ ہوا تو الیم عبادت گزار بن گئی کہ جس دن وہ مری ہے، جلے ہوئے درخت کی طرح خشک وسیاہ تھی۔

# بدكارعورت راه راست برآئي

حفرت حسن کا تہائی حصہ تھا۔ جب تک سودینارنہ لے لیتی کسی کواپنے پاس نہ آنے دیتی۔اسے ایک عابد نے دیکی میں ایک کا تہائی حصہ تھا۔ جب تک سودینارنہ لے لیتی کسی کواپنے پاس نہ آنے دیتی۔اسے ایک عابد نے دیکھا اور اس پر عاشق ہوگیا ،محنت مزدوری کر کے سودینارجع کئے ،پھر اس عورت کے پاس آیا اور کہا ، تیراحس مجھے بھا گیا تھا ، میں نے محنت مزدوری کر کے سودینارجع کر لئے ہیں۔ اس نے کہا ، لے آؤ۔وہ مخص اس کے یہاں پہنچا۔اس کا ایک سونے کا تخت تھا جس پروہ بیٹھا کرتی تھی ،اسے بھی اس نے اپنے پاس بلایا۔

جب عابد آمادہ ہوا اور اس کے پاس جا بیٹھا تو اچا تک اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا یا د آگیا اور فور أاس کے بدن میں رعشہ پڑگیا اور کہا، مجھے جانے دے،

### رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی ایمان امران افروز واقعات کی ایمان امران امران امران امران امران امران ا

سودینار تیرے ہی ہیں۔اس نے کہا، تھے کیا ہوگیا ہے؟ تو نے تو کہا تھا کہ میں تھے پندا گئی اور تو نے مخت مزدوری کرکے دینارجع کئے، جب مجھ پر قادر ہوا تو بیر کت کی۔ عابد نے کہا، مجھ پراللہ تعالی کا خوف طاری ہو گیا اور اللہ تعالی کے سامنے جانے کا اندیشہ غالب آگیا،میر رول میں تیری عداوت پیدا ہو گئی۔اب تو ابغض الناس ہے میر بزد یک۔اس نے کہا،اگر تو سچا ہے تو میراشو ہر بھی تیرے سواکوئی نہیں ہوسکتا۔اس نے کہا، مجھے نکل جانے دے۔اس نے کہا، مجھے سے نکاح کرنے کا وعدہ کر جاؤ۔کہا،عنقریب ہوجائے گا۔پھر سر پر چا در ڈالی اور اپنے شہر چلاگیا۔

وہ عورت بھی تو بہ کر کے اس کے بیچھے اس شہر کوروانہ ہوئی ۔ اس شہر میں پہنچ کر لوگوں سے عابد کے عابد سے بھی سے عابد کا حال دریافت کیا۔ لوگوں نے اسے بتایا۔ اس عورت کو ملکہ کہتے تھے۔ عابد سے بھی کسی نے کہا کہ تہمیں ملکہ تلاش کرتی پھرتی ہے۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو ایک چیخ ماری اور جان بحق ستایم کی ۔ وہ عورت ناامید ہوگئ ۔ پھراس نے کہا، یہ تو مربی گئے ، ان کا کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا بھائی بھی فقیر آ دی ہے۔ کہنے گئی ، اس کے بھائی کی عجت کی وجہ سے اس سے نکاح کروں گی ۔ چنا نچہ اس سے نکاح کروں گی ۔ چنا نچہ اس سے نکاح کیا جس سے سات لڑ کے بیدا ہوئے ، مسب کے سب نیک بخت ، صار لی جینا نے اس سے نکاح کروں گی ۔ چنا نچہ اس سے نکاح کیا جس سے سات لڑ کے بیدا ہوئے ، سب کے سب نیک بخت ، صار لی حقے۔ (قصص الل ولیاء ۲/ ۳۵)

### ایک صالحہلونڈی کی حکایت

حفرت سری تعلی فرماتے ہیں کہ میں نے خدمت کے واسطے ایک لونڈی فریدی۔
ایک مدت تک وہ میری خدمت کرتی رہی اوراپی حالت مجھ سے پوشیدہ رکھتی تھی۔اس کی ایک خاص محراب تھی جس میں وہ نماز پڑھتی تھی۔ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ بھی نماز پڑھتی ہے اور بھی مناجات کرتی ہے۔میں نے سنا، وہ کہتی ہے، آپ اس محبت کے وسیلہ سے جو کہ میر سے ساتھ ہے فلاں فلاں کام کر دیں۔اس وقت میں نے چلا کر کہا،ا سے عورت! یوں مت کہ بلکہ یوں کہ کہ میری محبت کے وسیلہ جو مجھے تجھ پر ہے۔کہا،ا سے میر ہے آ قا!اگراسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تہمیں نماز سے بھلا کر کہا،تو میں نے اسے بلا کر کہا،تو میری خدمت کے لاکن نہیں ہے بلکہ اپنے بڑے یا لک کی خدمت کے قابل ہے، جاتو خدا تعالیٰ میری خدمت کے لاکن نہیں ہے بلکہ اپنے بڑے یا لک کی خدمت کے قابل ہے، جاتو خدا تعالیٰ

کے واسطے آزاد ہے۔ پھر کھے چیز اس کے ساتھ کر کے اسے روانہ کر دیا اور اس کی جدائی پر مجھے ندامت ہوئی۔ (تقیم الاولیا ۲۴/۳۹)

کیا گناہ سے بر م کر کوئی مصیبت ہوسکتی ہے؟

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بازار کو گیا، میرے ہمراہ ایک جیش اونڈی تھی۔ میں نے اسے بازار میں ایک جیگہ بیٹھا یا اور کہا کہ میرے آنے تک بہیں رہو۔ وہ وہ ہاں سے جلی گئ۔ جب میں اوٹ آیا تو اسے اس جگہ نہ پایا، میں اس پر بہت غصہ ہو کر گھر آیا۔ وہ اونڈی میرے پاس آئی اور کہا، اے آتا! تم مجھ پر جلدی نہ کرو۔ تم نے مجھے ایسے لوگوں کے پاس بٹھا یا جواللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تھے، مجھے ڈرمعلوم ہوا کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے زمین میں دھنس نہ جائی کا ذکر نہیں کرتے تھے، مجھے ڈرمعلوم ہوا کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے زمین میں دھنس نہ جائی کا ذکر نہیں کرتے تھے، مجھے ڈرمعلوم ہوا کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے زمین میں دہنس میں اس کے کہا، اس اُمت سے ان کے نبی شہر جائی کی برکت سے خصف اٹھ گیا ہے۔ اس نے کہا، اگر چہ خصف مکانی ہٹا لیا گیا ہے لیکن میں قلوب باتی ہے۔ اس وہ تھی اجس کا قلب معرفت کا خدم یہ ہوگیا ہے، وہ انہی تک اپنی خدمت قلوب باتی ہے۔ اس وہ تھی تک اپنی بلا اور کرب سے عافل ہے۔ جلدی دوااور پر ہیز میں مشغولی ہواور اپنی موت اور فنا سے پہلے اپنا بلا اور کرب سے عافل ہے۔ جلدی دوااور پر ہیز میں مشغولی ہواور اپنی موت اور فنا سے پہلے اپنا بلا اور کر کر۔ پھر چندا شعار بڑ ھے:

هلموا بنا نیاری البلموع تیاسفا بسلا السبساسی فیوق کیل بسلاء لیعیل الهی ان بسمن بسجسمعنی فیوق کیل بسلاء فی ان بسمن بسجسمعنی فیقیا فیقیا میسجتی لا تشرك البحرزن ساعة فیها مهسجتی لا تشرك البحرزن ساعة بسیا میسبت به هسال او ان بسکسائ "ماربیا" آجاد تاکرافیوس کراتی آنویها کیس گراه کی معیبت میروی به تاکرافیوس کراتی آنویها کیس گراه کی معیبت میروی به تاکرافیوس کراتی آنویها کیس این کرم سے جی کرلے کرمیبت سے بردی به شاید کرفتی تعالی بمیں این کرم سے جی کرلے کی تکریک تاکر کی دوراز سے شرکی اور نے کا دوت برد لے "

# و گراللہ سے غفلت موجب ذلت و تکلیف ہے

ابوالعباس سروق فرماتے ہیں کہ میں بھرہ میں تھا۔ایک شکاری کودیکھا کہ ساحل میں جھلی کا شکار کرتا تھا اوراس کے پہلو میں اس کی چھوٹی لڑکی بیٹی تھی۔ جب کوئی چھلی کا شکار کرتا تھا اوراس کے پہلو میں اس کی چھوٹی لڑکی بیٹی تھی۔ جب کوئی میں چھوڑ دین تھی۔ فوکری میں ڈال کراس لڑکی کے پاس رکھو دیتا تھا اورلڑکی اے نیال کر پانی میں چھوڑ دین تھی۔ ایک بارمڑ کے دیکھا تو ٹوکری میں پھے نہ تھا۔لڑکی سے پوچھا، تو نے چھیلیوں کو کیا کیا؟ کہنے گئی، ایا جان ایک بارمڑ کے دیکھا تو ٹوکری میں پھے نہ تھا۔لڑکی سے بوچھا نو ٹر اللہ سے نافل اللہ سی بھیلی نے فرمایا ہے، جوچھلی ذکر اللہ سے نافل اولیا جا کہا گیا۔ موتی ہوتی کا نے میں پھنستی ہے۔ بیس کروہ شخص رونے لگا اور کا نتا بھینک کرچلا گیا۔

## الثدوالول كي غذا

ایک بزرگ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سفر میں ایک کم س
دیماتی لؤی کود یکھا۔ میں نے کہا ہم کہاں مزل کرتی ہو؟ کہنے گئی ، جگل میں۔ میں نے کہا،
میمیس وحشت نہیں ہوتی ؟ کہنے گئی ، اے نالائق! اللہ تعالی سے اُنس رکھے والے اس کے ساتھ
ہوکرمتو حش بھی ہوتے ہیں؟ میں نے ہو چھا، تم کہاں سے کھاتی ہو؟ کہنے گئی ، اللہ تعالی جا دتا ہے
جھال سے وہ اپنے بندول کوروزی دیتا ہے ، وہ اپنے منکرین کوروزی دیتا ہے لیس ایمان والوں
کو کی تکر ضد دے گا۔ پھر کہنے گئی ، جو دل کہ معرفت الی میں زندہ ہیں اور اس کی وحدا نیت کے
گرویدہ ہیں اور اس کی عبت میں فتا ہیں۔ ان کی غذا اللہ تعالیٰ کی عبت اور انس ہے اور اس کے
بیال و کمال کا مشاہدہ ، وہ لوگ اللہ والے ، روحانی طاقت والے ہیں اور دن رات تبیع کرتے
ہیں کہی تھے نہیں۔
(تضمی الاولیاء ۱/۵)

# ایک مسلاک کاتعلق الله تعالی سے

ابوعبدالله ابن شجاع صوفی فرماتے ہیں کہ من اپنے سیاحت کے زمانہ میں مصر میں قیام پذیر تھا۔ وہاں مجھے نکاح کی ضرورت ہوئی، میں نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا۔ ان

اوگوں نے کہا، یہاں ایک عورت صوفیہ ہے، اس کی ایک لوکی قریب البلوغ ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے نکاح کا پیغام دیا اور اس کے ساتھ میرا نکاح ہوگیا۔ جب میں اس کے پاس داخل ہواتو وہ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کرنماز اوا کر رہی تھی۔ مجھے شرم آئی کہ اس کم سالو کی تو نماز پڑھے اور میں نہ پڑھوں۔ میں نے بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہو کرنماز پڑھنی شروع کی اور جتنا مجھ سے ہو سکا، اوا کیا۔ اس کے بعد میری آکھ لگ گئی اور میں اپنے مصلے پر لیٹ گیا، وہ بھی اپ مصلے پر لیٹ گیا، وہ بھی ایا۔

جب بہت دنوں تک یہی حالت رہی تو ایک دن میں نے اس سے کہا، اس لوگ!

ہمارے اس اجھاع کا پچھمقصد بھی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں اپ مولی کی خدمت میں ہوں لیکن جس کا بچھ پری ہے اسے منع بھی نہیں کرتی۔ مجھے اس کی ہاتوں پرشرم آئی اور اس گزشتہ طریق پر میں تے ایک مہینہ گزارا۔ پھر میر اقصد سنر کا ہوا۔ میں نے کہا، اے بی بی! اس نے کہا، لیک میں نے کہا، میر اسفر کا ارادہ ہے۔ کہنے گی، تم عافیت کے ساتھ در ہواور خدا تعالی تم کو کر دہا ت سے سلامت رکھا ور مقصود عطا کر ۔ جب میں دروازے تک پہنچا تو وہ کھڑی ہوئی اور کہنے گی، اس میر سے سردار! ہمار سے درمیان دنیا میں ایک عہدتھا جو پورانہ ہوسکا ممکن ہوئی اور کہنے گی، اس میں پوراہوگا۔ میں تہیں اللہ تعالی کے سپر دکرتی ہوں، وہی سب سے بہتر امانت دار ہے۔ چنا نچہ میں ایس سے وداع ہو کر چلا گیا۔ پھر دوسال کے بعد میں نے اس کی حالت دریا فت کی تو معلوم ہوا کہ پہلے سے زیادہ عبات و مجاہدہ میں زیادہ مشغول ہے۔ رحمتہ حالت دریا فت کی تو معلوم ہوا کہ پہلے سے زیادہ عبات و مجاہدہ میں زیادہ مشغول ہے۔ رحمتہ اللہ تعالی علیہا۔

تم کہاں سے آرہی ہو؟

حفرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ میں نے ساحل شام میں ایک عورت دیمی میں ایک عورت دیمی میں ایک عورت دیمی میں نے پہلو نے پہلو نے پہلو کی مان لوگوں کے پاس سے آربی ہوں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ میں نے کہا، کہاں جاربی ہو؟ کہا، ان لوگوں کے پاس جن کو تجارت اور جے اللہ تعالی کے ذکر سے بازنہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا، ان لوگوں کے پچھاوصاف تجارت اور جے اللہ تعالی کے ذکر سے بازنہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا، ان لوگوں کے پچھاوصاف بیان کروتو اس نے چنداشعار بڑھ ہے:

بالله علقت فما لهم همم تسموا الى احد فمطلب القوم والمراهم وسيدهم ياحسن مطلبهم للواحد الصمد ا ان ينبازعهم دنيا ولا شرف من البطساهم والبلندات والبوليد ولا لبساس لشوب فسائسق انسق ۋلا لىروح سرور حل فى بلد وهمه رهسائسن غسدران واودية وفى الشوامخ تلقاهم مع العدد "وہ ایسی قوم ہے کہ ان کی ہمتیں اللہ کے ساتھ معلق ہیں ، ان کی کوئی خواہش اور کے یہاں نہیں پہنچتی ۔اس قوم کامقصود اپنامولا اور مالک ہے الله واحد، صدان كامطلوب ب- كيابى اجهامطلوب بان سےكوكى منازعت نبیں کرسکتا نه دنیا، نه شرافت نه طعام ولذائذ واولا دوغیرہ۔ نه لیاس عمرہ اعلیٰ ترین کیڑے کا، نہ انہیں کسی شہر کی سکونت سے روحانی مسرت ہوتی ہے، وہ چشموں اور جنگلوں میں رہتے ہیں اور بہاڑ کی چوٹیوں پر جماعت کے ساتھ ملتے ہیں۔" (قصص الاولیاء ۱/۹۵)

# ايك لزكي كي حضرت ذوالنون كونفيحت

حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ میں ساحل سمندر پرگزررہا تھا۔ کیا دیکھا ہوں کہ
ایک لڑکی کھلے سر، زرد چہرہ چلی آرہی ہے۔ میں نے کہا، اے لڑکی! اپ سر پر دو پشداد ڈھ
لے۔اس نے کہا، ایسے منہ پر جس پر ذات برسی ہے دو پشہ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہا، اب
بیبودہ! میرے پاس سے ہے جا، شب گزشتہ میں نے جام محبت نوش کیا ہے جس سے دات بھر
طرب میں گزری اورای کی مستی میں، میں نے سے میں نے کہا، اے لڑکی! جھے بھی پچھ

### ر خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی کھیا گھیا کے ایمان افروز واقعات کی کھیا گھیا کہ کا کھیا کہ کا کھیا

تھیجت کر۔ کہا، اے ذوالنون! خاموشی، گوشنشینی اور قوت لا یموت پر زمنامندی اختیار کرو یہاں تک کہموت آئے۔رحمتہ الله علیہا۔ (تضمن الاولیاء ۲۸/۲۶)

حضرت حبیب عجمی کی بیوی

حبیب جمی کی بی برخت میں ۔ ایک دن کہنے گیس، اگر خدا تعالی تمہارے پاس
کوئی فتو حات نہیں بھیجتا ہے تو مردوری کروادر کی مردوری دینے والے کی خدمت کرو۔ حضرت
جنگل میں تشریف لے گئے اور دن بجر عبادت میں مشغول رہے۔ پھر گھر کولو نے اور بیوی کے
ڈرسے شرمندہ اور پریشان خاطر ہے۔ آتے ہی بیوی نے پوچھا کہ مردوری کہاں ہے؟ فرمایا،
جس کی میں نے مردوری کی ہے، وہ بہت تی ہے، میں نے مردوری ما تکنے میں جلدی نہ کی اور
محصے شرم آئی۔ ای طرح کی دن گزرے کہ جنگل میں جا کرعبادت کرتے اور دات کو گھر آتے۔
جب بی بی دریافت کرتیں تو کہتے ، مجھا کرت میں جلدی کرتے شرم آتی ہے۔

جب بہت دن گرر گئے تو ہوئی نے کہا ، یا تو ان سے اپنی اجرت لے آؤیا کی اور کی مردوری کرو۔ چنا نچان سے وعدہ کیا کہ آج ضرورت اجرت طلب کروں گا اور موافق عادت کے جنگل کی طرف چلے۔ جب شام ہوئی تو گھر آئے لین ہوی کی ہدمزاتی سے ڈرے ہوئے تھے۔ جب دروازہ پر پنچ تو دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا تھا اور دستر خوان چنا ہوا تھا اور ہوی خوش خوش پھر رہی تھی۔ دیکھتے ہی کہنے لکیس ، تہارے مستاجر نے کر یموں ہی کی کی اجرت روا شہ کی اور اس کے قاصد نے جھے سے کہا کہ حبیب سے کہو کہ تمل میں زیادہ کوشش کر ہے اور سیجھ لے اور اس کے قاصد نے جھے سے کہا کہ حبیب سے کہو کہ تمل میں زیادہ کوشش کر ہے اور سیجھ لے کہ ہم نہ ہونے کی وجہ اجرت میں تا خیر نہیں کرتے ہیں ، نہ بخیلی کی وجہ سے ، اپنی آ تکھیں شنڈی اور دل خوش رکھے۔ پھر انہیں چند تو ڈے دیناروں کے بھر ہے ہوئے دکھائے۔ بید دکھ کر حضر سے ہاتھ میں آسان اور حضر سے بہت روئے اور فر مانے گئے ، بیا جرت اس نے بھیجی ہے جس کے ہاتھ میں آسان اور زمین کے خزانے ہیں۔ بیت روئے اور فر مانے گئے ، بیا جرت اس نے بھیجی ہے جس کے ہاتھ میں آسان اور زمین کے خزانے ہیں۔ بیت کر بیوی نے بھی تو بہی اور شم کھائی کہ پھر بھی آئیس ایسی تکلیف نہ دیں گے۔
دیں گے۔ (تھمس الا ولیا ع/ / ۸۵)

گناه سے بچنے کاانعام

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں طواف کررہا تھا، اچا تک ایک عورت پرنظر

پڑی جس کے گندھے پر ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ چلا چلا کر کہدرہی تھی .....یا کریم عہدک القدیم .....یل کے درمیان کیا عہد القدیم ..... میں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا عہد ہے؟ کہنے گی ، ایک بار میں کشی پر سوار ہوئی اور ایک قوم تا جروں کی ہمارے ساتھ تھی۔ اتفا قا بہت زور کا طوفان آیا اور کشی غرق ہوگئی۔ کشتی کے تمام لوگ غرق ہو گئے ،صرف میں اور یہ بچہ ایک تختہ براور ایک عبثی مردجودوسرے تختہ برتھا، سلامت رہے۔

جب من ہوئی تو اس جبتی نے میری طرف دیکھا اور پانی کو ہٹاتے ہٹاتے میر کے قریب آیا اور ہمارے تختہ پر سوار ہوگیا اور جھے راضی کرنے لگا۔ جس نے کہا، اے بندہ خدا! کیا تھے کچے بھی خوف خدا نہیں ہے، ہم اس بلا عمل گرفتار ہیں جس سے بج اللہ کی اطاعت کے خلاصی ممکن نہیں چہ جا تیکہ اس کی نافر مانی کریں۔ اس نے کہا، یہ با تیس چھوڑ دے، عمی ضرور یہ کام کروں گا۔ یہ بچے میری کو دعم سویا ہوا تھا، عمل نے اس کے چگی بحر لی، وہ جاگ کررونے لگا۔ عمل نے اس سے چہا، اے بندہ خدا! فراصر کر، عمی اس پچے کوسلالوں، پھر جومقدر عیں ہوگا ہو جائے گا۔ اس جبٹی نے ہا تھولیا کرکے بچے کو دریا عمی ڈال دیا۔ عمل نے آسان کی جانب نگاہ ہوجائے گا۔ اس جبٹی نے ہا تھولیا کرکے بچے کو دریا عمی ڈال دیا۔ عمل نے آسان کی جانب نگاہ کرکے کہا، اے اللہ! تو آدی اور اس کے درمیان جدائی کردے، تو سب چیز وں پر قادر ہے۔ کہا، اے اللہ کی، عمی ان کلمات کو پورا بھی نہ کرسکی تھی کہ ایک جانور مذہ کھولے ہوئے دریا حتم ہو اللہ کی، عمی ان کلمات کو پورا بھی نہ کرسکی تھی کہ ایک جانور مذہ کھولے ہوئے دریا سے نکلا اور اس جبی کا ایک نوالہ کر گیا اور غوطہ لگا کر حۃ آب چلا گیا اور اللہ سجائے توائی نے اپنی قدرت سے جھے اس سے بیالیا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

پرموجیں جھے تھیڑے ویے لگیں حی کہ ایک جزیرے میں پہنچایا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہاں کی سبزی اور پانی پر اپنا گزر کرلوں گی جب تک اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا کرے، وہی نجات دینے والا ہے۔ اس طرح چارروز جھے پر گزرے، پانچویں دن دور سے ایک شتی نظر آئی۔ میں نے ایک شیلہ پر چڑھ کران کی طرف کپڑے سے اشارہ کیا۔ ان میں سے تین آ دمی ایک ناؤمیں بیٹھ کرمیری طرف آئے۔ میں ان کے ساتھ ناؤپر سوار ہو کرکشتی میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میراوہ بچہ جس کو جش نے دریا تیں ڈال دیا تھا، ایک جش کے داخل ہوئی تو کیا دیا تھا، ایک جش کے باس ہے۔ بید کھر کر جھے سے نہ دہا گیا، میں نے اپ آپ کواس بچہ پر گرادیا اور اسے چو سے گی

اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میرے جگر کا کلزا ہے۔ کشتی والے کہنے گئے، تو مجنونہ ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا، نہ میں مجنونہ ہوں، نہ میری عقل ماری گئی ہے بلکہ واقعہ یہ ہے اور اپنا سیار اقصہ کہد سنایا۔ بین کرانہوں نے سرجھ کالیا اور کہا، اے لڑکی ! تو نے عجیب قصہ سنایا۔ ہم بھی ایک قصہ سنا دیں گے جس سے بچھے بھی تعجب ہوگا۔

ہم موافق ہوا ہیں چل رہے تھے کہ ایک بڑا دریائی جانور ہمارے آڑے آیا اور
سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔ یہ پچاس کی پشت پرسوار تھا اورا یک مناوی یہ آواز دے رہا تھا کہ اگراس
بچہ کونہ لے چلو گے تو تم ہلاک ہوجاؤ گے۔ چنا نچا یک آدی ہم میں سے اس جانور کی بیشت پر
چڑ حااور اس بچہ کو لے آیا۔ اس کے شتی پر آتے ہی وہ جانور خوطہ مار کرچلا گیا۔ ہمیں اس سے
بھی اور تیرے بیان کے ہوئے تھے سے بھی بہت تجب ہوا۔ ہم سب خدا تعالی سے عہد کرتے
ہیں کہ آج کے بعد ہمیں معصیت میں نہ دیکھے گا۔ چنا نچا ان سب نے تو ہدی۔

باک ہوہ بندوں پر لطف کرنے والا ،ان کی خبرر کھنے والا اور مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا۔

# ایک شب بیدار باندی کاذ کرخیر

ایک بادشاہ کے پاس ایک لونڈی تھی، اسے جوہرہ کہتے تھے، اسے بادشاہ نے آزاد کردیا۔ وہ ابوعبداللہ ترابی کے پاس ان کے جھونپڑے میں جہاں وہ عبادت خدا میں مشغول تھے، گئی اوران سے نکاح کرلیا اوران کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوگئی۔ ایک شب اس نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے خیے نصب ہیں۔ پوچھا، یہ س کے لئے ہیں؟ کہا گیا کہ یہ تبجد گزاروں کے لئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سونا ترک کر دیا اور اپنے شوہر کو جگاتی اور کہتی، اس ای بعد اس نے سونا ترک کر دیا اور اپنے شوہر کو جگاتی اور کہتی، اے ابوعبداللہ! قافلہ نکل چکا اور بیا شعار پڑھتی تھی:

ارنی بعد الدار لم اقرب الجمی وقد نصبت للساهرین خیام علامة طردی ملول لیلی نا وغیری یسری ان المنام حرام

"دیکھتی ہوں میں کرمیرا کھر دور ہے اور اپنے باغ کے قریب بھی نہیں پہنی اور شب بیداروں کے لئے نیمے گڑھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے مطروداور مردود ہونے کی دلیل ہے کہ میں ساری رات سوتی ہوں اور دوسرے لوگ اپنے او پر نیند کو فرام کئے ہوئے ہیں۔" (مقص الاولیا ۱۳/۱۳)

شنخ کرمانی کی بیٹی

بادشاہ کرمان نے شخ شاہ کرمانی کی بیٹی سے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے جواب کے لئے تین دن کی مہلت ما تکی اور مساجد میں تلاش کرنے گئے۔ ایک لڑکاد یکھا کہ انچی طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ جب فارغ ہوا تو بلایا، اے لڑے! تہاری کوئی بیوی ہے۔ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، تو نکاح کرنا چاہتا ہے ایک لڑکی سے جو قرآن پاک پڑھتی ہے اور نماز روزہ کی پابند ہے اور خوبھورت، پاک سیرت، عفیفہ ہے۔ اس نے کہا، کون مجھ سے نکاح کردےگا۔ شاہ نے کہا، کون مجھ سے نکاح کردےگا۔ شاہ نے کہا، میں کئے دیتا ہوں۔ بیدرہم ہے، ایک کی روئی، ایک کا سالن اور ایک کا عظر خریدلا اور سب کام تیار ہے۔ اور اس کا نکاح اپنی لڑکی سے پڑھادیا۔

جبالزی اس کے مکان میں آئی تو گھڑ ہے پرایک سوکھی روٹی دیکھی۔ کہا کہ یہی روٹی ہے ؟ اس نے کہا، یکل کی پکی ہوئی روٹی ہے، میں نے افطار کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔ یہ سن کروہ واپس لوشے گئی۔ لڑکے نے کہا، میں جانتا تھا کہ شاہ کر مانی کی بیٹی بھوفقیر پر قناعت نہ کرے گی اور راضی نہ ہوگی۔ کہنے گئی، شاہ کر مانی کی بیٹی تیری فقیری کی وجہ ہے نہیں لوٹتی ہے بلکہ تیر ہے ضعف یقین کی وجہ سے لوٹتی ہے۔ بھیے تجھ سے تیرا نکاح کر دیا ہے۔ انہوں نے ایسے خوس کے ایسے خوس نے ایسے خوس کے ایسے خوس کے ایسے خوس کے ایسے خوس کی اور کی میں کے ایک جوان عفیف سے تیرا نکاح کر دیا ہے۔ انہوں نے عذر خوابی کی گئی کے اعتا ذہیں رکھتا۔ اس جوان نے عذر خوابی کی لڑکی نے کہا، اپنے عذر کوتم جانو لیکن ہے سے گئی یا روٹی یہاں ایک وقت کی بھی خوراک ہو، نہیں رہوں گی۔ اب یا تو میں نکل جانوی گی یا روٹی یہاں سے نکال دی جائے۔ چنانچہاس خوان نے روٹی خوان نے روٹی خوان نے روٹی خوان نے روٹی خوان نے دون روٹی خوان نے دون کے ایک خوان کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کی جوان نے کی دون کی جوان کے دون کی جوان نے دون کی جوان نے دون کی جوان نے دون کی دون کی دون کی کے دون کی کھوراک ہوں کی دون کی دون کی کی دون کی دون کے دون کے دون کے دون کی جوان نے دون کی دون کی کی دون کی کھوراک ہوں کی دون کے دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کے دون کی دون کی دون کی دون کی دون کے دون کی دون کے دون کے دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کے دون کی دون کی دون کی دون کی دون کے دون کی دون کر کر کی دون کی

#### ایک خدا پرست لونڈی

شیخ محرحین بغدادی فرماتے ہیں۔ایک سال میں جج کو گیا۔ایک روز مکم عظمہ کے بازاروں میں پھررہا تھا،ایک بوڑ حافض ایک لونڈی کا ہاتھ پکڑ نظر آیا۔لونڈی کا رنگ بدلا ہوا،جسم دبلا،اس کے چبرے سے نور چکتا اور روشنی فلا برخی۔وہ بوڑ حا پکار کر کہدرہا تھا،کوئی ملاب لونڈی کا ہے،کوئی ہیں دینار سے بڑھے والا ہے، میں ملاب لونڈی کے سب عیبوں سے بری الذمہ ہوں۔

راوی کابیان ہے کہ بی اس کے قریب گیا اور کہا، قیت اس لونڈی کی معلوم ہوگی،
اس بیں عیب کیا ہے؟ کہا، یہ لونڈی مجنونہ ہے، کمکین رہتی ہے، راتوں کوعبادت کرتی، دن کو
روز ہ رکھتی ہے، نہ پچھ کھاتی ہے نہ بیتی ہے۔ ہرجگہ تنہا (ا کملی) رہنے کی عادی ہے۔ جب بی
نے یہ کلام سنا، میرے دل نے اس کو چاہا۔ بیس نے قیت دے کراس کوخر بدلیا اوراس کو اپنے
گھر لے کیا ۔ لونڈی کو مرجم کا ہے دیکھا، پھراس نے اپنا سرمیری جانب اٹھا کر کہا، اے میرے
چھوٹے مولی ! خدا تعالی تم پر رحم کرے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ بیس نے کہا، عراق بیس
رہتا ہوں۔ کہا، کون ساعراتی ؟ بھرے والاعراق یا کونے والا ؟ بیس نے کہا، نہ بھرے والا ، نہ
کوفے والا۔ پھر لونڈی نے کہا، شاہدتی مدیدتہ الاسلام بغداد بیس رہتے ہو؟ بیس نے کہا، ہاں۔
کوفے والا۔ پھر لونڈی نے کہا، شاہدتی مدیدتہ الاسلام بغداد بیس رہتے ہو؟ بیس نے کہا، ہاں۔

رادی کہتے ہیں کہ جھے کو تجب ہوا۔ میں نے کہا، لونڈی ججر دل کی رہنے والی، ایک جرے سے دوسر سے جرے میں بلائی جانے والی، زاہدوں عابدوں کو کیسے جانتی ہے؟ پھر میں نے اس کی طرف متوجہ ہوکر دل گئی سے پو چھا، تم ہزرگوں میں کس کو پہچانتی ہو؟ کہا، میں مالک بن دینار، بشرحانی ،صالح مزنی ،ابوحاتم بحتانی ،معروف کرخی، جمد بن حسین بغدادی، رابعہ عدویہ، شعوانہ، میمونہ، ان بزرگوں کو پہچانتی ہوں۔ میں نے پوچھا، ان بزرگوں سے اور تم رابعہ عدویہ، شعوانہ، میمونہ، ان بزرگوں کو پہچانتی ہوں۔ میں نے پوچھا، ان بزرگوں سے اور تم سے کہاں کی شناخت ہے؟ لونڈی نے کہا، اے جوان! کیسے نہ پہچانوں، ہتم خداک! وہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا، اے دلوں کے طبیب ہیں، محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا، اے دلوں کے طبیب ہیں، محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا، اے دلوں کے طبیب ہیں، محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا، اے دلوں کے طبیب ہیں، محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا، اے دلوں کے طبیب ہیں، محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا، اے دلوں کے طبیب ہیں، محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا، اے دلوں کے طبیب ہیں، محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا، اے دلوں کے طبیب ہیں، محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہا کو دیا گھریاں کی معروف کی دارہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں میں معروف کی دونہ کی در اور دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں میں موں۔

اس نے کہا۔ میں نے خدات دعا ما تی تھی اے ابوعبداللہ! کہ خدا تعالی تم کو جھے ہے ملا دے۔ تہاری وہ خوش آواز جس سے مریدوں کے دل زندہ ہوتے تنے اور سننے والوں کی آواز جس سے مریدوں کے دل زندہ ہوتے تنے اور سننے والوں کی آپھے میں روتی تھیں ، کیا ہوئی؟ میں نے کہا، اپنے حال پر ہے۔ کہا، تم کوخدا تعالی کی تم ہے جھے کو گھے قرآن شریف کی کچھ آپیں سناؤ۔ میں نے بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ پردھی۔ اس نے بروے زور سے جی ماری اور بے ہوش ہوگئ۔ میں نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا۔ ہوش میں آئی، پھر کہا، اے ابوعبداللہ! بہتو اس کا نام ہے، کیا حال ہوگا اگر میں اس کو پہچانوں اور جنت میں اس کو دیکھوں، اور بردھو خدا تعالی تم پردم کرے۔ میں نے یہ آبیت پردھی:

﴿ ام حسب الذين اجترحوا السيآت نجعلهم .... على الما يحكمون .... تك ﴾

"کیا گمان کرتے ہیں جنہوں نے گناہ کئے ہیں کہ ہم ان کوایمان والوں اور نیک عمل والوں کے برابر کردیں گے،ان کی موت اور زندگی برابر ہے، براہر کردیں گے،ان کی موت اور زندگی برابر ہے، براہے جو کفار تھم لگاتے ہیں۔"

پھراس نے کہا، اے ابوعبداللہ! ہم نے نہ کسی بت کو پوجا اور نہ کسی معبود کو قبول کیا، پڑھے جاؤ خدا تعالیٰتم پررتم کرے۔ میں نے پھریہ آیت پڑھی:

﴿ انا اعتدنا للظالمين نارا سآء ت مرتفقاً ..... تك

"ہم نے ظالموں کے واسطے آگ تیار کرر کی ہے، ان کے گردآگ کے خیمے ہوں گے، اگر پانی طلب کریں گے تو گرم پانی مثل تا نبہ گلے ہوئے کے پائیں گے جوان کے چہرے جملس دے گا۔ براہے پینا اور بری ہے آرام گاہ ان کی۔"

پھر کہا، اے ابوعبداللہ! تم نے اپنفس کے ساتھ ناامیدی لازم کر لی ہے، اپنے دل کوخوف ادر امید کے درمیان آرام دو، کچھاور پڑھو، خدا تعالیٰتم پررحم کرے۔ پھر میں نے بڑھا:

﴿ وجوه يَّو منذٍ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يَّو منذٍ ناضرة الى رَبِّها ناظوة ﴿ www.besturdubooks

"بعضے منہ قیامت کے دن خوش ہنتے بشاش ہوں مے اور بعضے منہ اس دن تازے اپنے پر وردگار کود کھنے والے ہول گے۔"

پھر کہا، جھے کوئس قدر شوق اس کے ملنے کا ہوگا جس دن وہ اپنے دوستول کے واسلے

ظاہر ہوگا،اور پڑھوخداتعالی رحم کرے۔ پھر میں نے پڑھا:

﴿ يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس

مّن مّعين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ﴾

"طواف كريس مح ابل جنت پركڙ كے جو بميشدر ہے والے بيں، ہاتھوں ميں كوزے اور لوٹے اور پيالے شراب معين كے لئے ہوئے، نہ پينے

والول كاسر پھرے گااور ندوہ بہكيں سے -"

پھر کہا، اے ابوعبداللہ! میں خیال کرتی ہوں ،تم نے حور کو پیغام دیا ہے، کچھان کے مہر کے واسطے بھی خرچ کیا ہے؟ میں نے کہا، اے خداکی نیک بندی! مجھے بتا دے، وہ کیا چیز مہر کے واسطے بھی خرچ کیا ہے؟ میں نے کہا، اے خداکی نیک بندی! مجھے بتا دے، وہ کیا چیز ہے میں تو بالکل مفلس ہوں۔ کہا، شب بیداری اپنے اوپر لازم کر لواور ہمیشہ روزہ رکھا کرواور فقیراور مسکینوں سے عبت کرتے رہو۔

یا قوت سرخ کی جوتی سنیمار میلاده besture می کی خوشبوآ رہی ہے، چرواس کا ماہتا۔ آفاب

# (خواتین اسلام کے ایمان افروز دافعات کی ایمان افروز دافعات کی ایمان افروز دافعات کی ایمان افروز دافعات کی ایمان

ے زیادہ روش ہے۔ میں نے کہا، تھہراے ولیہ! کس عمل نے تھے کواس مرتبہ پر پہنچایا؟ جواب دیا فقیروں ، مسکینوں کی محبت، کثر کت استغفار ، مسلمانوں کی راہ سے ان کے ایذاء دینے والی چیز دور کرنے نے مجھ کواس مرتبہ پر پہنچایا ہے۔ (قضص الاولیاء ۱/۱۷)

#### ايما ندارلوندي

ایک اہل علم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک لونڈی حسینہ حیادار آیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات شریعت اسلام کے احکام ہو چھا کرتی اور دین کی با تیں دریا فت کرتی ، میں اس کی باتوں کا جواب دیتا اور نرمی ہے پیش آتا۔ اس کا جمال پر دے اور پوشیدگی کی جانب مائل تھا، اس کی روش اور اس کا جمال مجھے بھلامعلوم ہوتا تھا۔

ایک مدت کے بعد ایک روز میں بازار جارہا تھا،میری نگاہ ای بویٹری پر بڑی،ایک مخص اس کا ہاتھ پکڑے کہدر ہا تھا، کون اس عیب دار اونڈی کومول لیتا ہے۔ میں نے اونڈی ہے کہا، کیا تو وہ ہیں ہے جو جھے سے دین اور شریعت اسلام کی باتیں ہو چھا کرتی تھی۔اس نے سر جھکالیا اور اشارہ سے کہا، ہاں۔ میں نے اس مرد سے کہا کہ لونڈی کوچھوڑ دے۔اس نے جواب دیا کہا سے سردار! مجھ کو بیقدرت نہیں ہے،اس لونڈی کا مالک مجوی ہے،اس لونڈی نے اس کو غضب ناک کیا ہے۔ ہم یہ باتیں کررہے تھے کہ اس لونڈی کا مالک آپہنچا۔ میں نے آگے بر ھراس سے کہا کہ اپن لونڈی کا حال بیان کر داور جو بات اس کی تم کونا پسند ہے، وہ ظاہر کرو۔ رادی کابیان ہے کہ مالک نے کہا، وہ خص مجوی ہے،آگ اور روشنی کی عبادت کرتا ہے اور کہا کہ میں نے اس لونڈی کو پسند کیا تھا، اس کی عقل اور خوبصورتی و مکھ کرخریدا تھا اور بہت قیت خرج کی اور اس کود بھتا تھا کہ ہمارے معبود کی بہت عبادت و تعظیم محبت کے ساتھ کرتی تھی۔رات ایک مخف تہارے مذہب والا ہمارے یہاں آیا اور تنہاری کتاب سے کچھ پڑھا۔ اس لونڈی نے سنتے ہی چیخ ماری۔ ہم لوگوں کو دہشت ہوئی اور لونڈی جیران تھی۔ ہم اس سے یو چھتے تھے، کچھ جواب نہ دیتی تھی۔اس نے ہم کوچھوڑا، ہارے معبودوں کی عبادت ترک کی، ہارا کھانا کھانے سے انکار کیا۔ جبرات ہوئی تو تہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی۔ ہم نے بہت کچھنے کیا مگر بازنہ آئی ،اس کی رونق جمال جاتی رہی اور حالت بدل گئے۔ہم کواس سے کوئی

www.besturdubooks.net

فائدہ حاصل نہ ہوا در نہ اس کواس حال ہے پھیر نے کی طاقت ہے۔ اب میں نے اس کے بیچنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے اس لونڈی سے کہا، کیا ایسان ہے؟ اس نے سرکے اشار سے کہا، کیا ایسان ہیں نے اس لونڈی سے ہاں۔ میں نے اپ دل میں کہا کہ بوجہ جہل کے اس کوعیب لگا تا ہے۔ پھر میں نے لونڈی سے بوجہا کون تی آیت تھے کو پڑھ کرسنائی تھی۔ کہا:

﴿ فَفِرُوا إِلَى اللهِ إِنِّى لَكُم منه نليو مبين ﴾
"الله كى طرف رجوع كرو، من تم كو دُران والا ظاہر مول اور خداكى عبادت من دوسرا معبود شريك نه كرو ميں تم كو اس سے دُران والا مول ،"

اونڈی نے کہا، جب سے بہ آہت میں نے ٹی ہے، میں بے صبر ہوگئی اور جو حالت تم دیکھتے ہو، پیدا ہوگئی۔ میں نے کہا، اگرتمام آیت تھے کوسناؤ تو کیا ہو۔ لونڈی نے کہا کہ اگرتم اچھی طرح پڑھ سکتے ہوتو پڑھو۔ میں نے ہاتی آیتیں پڑھیں:

﴿إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ..... تك

اس نے کہا، خوب پڑھا، جس امر کا خدا ضامن ہوا تھے کو کافی ہے۔ پھر میں نے اس کے مالک سے کہا، کیا تم اس کی قیمت ہے اور میراایک پچپازاد بھائی اس سے جیت رکھتا ہے، جھے سے لینا چا ہتا ہے اور اس کا خیال ہے کہا س کو میراایک پچپازاد بھائی اس سے جیت رکھتا ہے، جھے سے لینا چا ہتا ہے اور اس کا خیال ہے کہا س کو اس خیال ہے کہ وہ ان خیالات سے جو پیش آئے ہیں، پچپر دے گا اور وہ مجوی فد جب ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ جم سے با تیں کر رہا تھا کہ اس کا پچپازاد بھائی آگیا اور کہا کہ میں اس کو اس کے دین سے پچپر دوں گا۔ مالک نے اس کے حوالے کر دیا۔ جب لونڈی کو یہ معلوم ہوا تو اس نے جھے سے کہا، اس کے کوالے کر دیا۔ جب لونڈی کو یہ معلوم ہوا تو اس نے جھے سے کہا، اس کی کوئی بات نہ س، میری اس کے ہاں ضرور بڑی شان ہوگی ، خداوند کر پیم تھے کواس کی اطلاع دےگا۔

کھ عرصہ بعد میں نے دیکھا کہ وہ جوی جولونڈی کو لے گیا تھا، ہمارے ساتھ مجد میں نماز پڑھتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، کیاتم اس لونڈی کے مالک نہیں؟ کہا، کیوں نہیں۔
میں نے کہا، اب کیا خبر ہے؟ کہا، اچھی خبر ہے۔ میں وہ لونڈی اپنے گھر لے گیا، کسی کام کو گھر سے نکلا۔ جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس لونڈی نے ایک کرسی بچھائی اور خوداس پر بیٹھی ہے مالکا۔ جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس لونڈی نے ایک کرسی بچھائی اور خوداس پر بیٹھی ہے

www.besturdubooks.net

#### خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کی کی ایمان افروز

ورخداتعالی کا ذکراوراس کی وحدانیت بیان کررہی ہے اور میرے کھر والوں کوآگ کی عبادت سے ڈراتی ہے اور منع کرتی ہے۔ جنت کی تعریف کررہی ہے۔ بیس ڈرا کہ یہ ہمارا دین بگاڑ دے گی۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تو اس کواس نیت سے لا یا ہوں کہاس کا دین بگاڑ وں مگریہ منانے گئی۔ میں نے اس کا حال اپنے ایک دوست سے بیان کیا اور اس سے کہا کہ میماری کیارائے ہے؟ اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا، اس کے پاس پچھ مال امانت رکھ دواور مہاری کے وشیدہ لے لو، پھراس سے طلب کرو، وہ دینے سے عاجز ہوگی بتم کواس کے اور ججت میگی ، پھراس کو خوب مارتا۔

جوی کہتا ہے کہ میں نے اس کے پاس ایک تھیلی پانچ سودرہم کی امانت رکھی۔ وہ صب عادت اپنی نماز میں مشغول ہوئی، میں نے وہ تھیلی لے لی، اس کو پھر خبر نہ ہوئی۔ میں نے اس سے طلب کی، جس جگہ رکھی تھی ، وہ فوراً کودکر وہاں سے نکال لائی اور میر سے والہ کر اس سے طلب کی، جس جگہ رکھی تھی ، وہ فوراً کودکر وہاں سے نکال لائی اور میر اللہ ہوں ہے۔ اب اس سے حضت تعجب ہوا، میں نے جی میں کہا، میں تھیلی نکال لا یا اور میر تقویت ہے۔ اس کی ہوئی قوت ہے۔ اس کی ہوئی توت ہے۔ اس کی ہوئی قوت ہے۔ اس کی جور شک نہیں کہ جس خدا کی میر عبادت کرتی ہے، اس کی ہوئی قوت ہے۔ میں سے خدا ہر ایمان لا یا اور میر او دست اور سب کھر والے مسلمان ہو مجے اور اس لونڈی کو مسبب خواہش اس سے چھوڑ دیا۔ وہ ہمیشہ مجت خدا کو چھپائے رہی یہاں تک کہ خداوئد تعالیٰ مسبب خواہش اس سے چھوڑ دیا۔ وہ ہمیشہ مجت خدا کو چھپائے رہی یہاں تک کہ خداوئد تعالیٰ مسبب خواہش اس سے چھوڑ دیا۔ وہ ہمیشہ مجت خدا کو چھپائے رہی یہاں تک کہ خداوئد تعالیٰ مسبب خواہش اس کے چھوڑ دیا۔ وہ ہمیشہ مجت خدا کو چھپائے رہی یہاں تک کہ خداوئد تعالیٰ مسبب خواہش اس کے چھوڑ دیا۔ وہ ہمیشہ مجت خدا کو چھپائے رہی یہاں تک کہ خداوئد تعالیٰ مسبب خواہش اس کے چھوڑ دیا۔ وہ ہمیشہ مجت خدا کو جھپائے رہی یہاں تک کہ خداوئد تعالیٰ مسبب خواہش اس کے خوار دیا۔ وہ ہمیشہ مجت خدا کو جھپائے رہی یہاں تک کہ خداوئر دیا۔

جنت میں ان کی جگہ میرے پروس میں ہے

حضرت سری مقطی فرماتے ہیں کہ ایک شب بھے نیند نہ آئی ،نہایت درجہ بے بین کہ ایک شب بھے نیند نہ آئی ،نہایت درجہ بے بین ہوا ، ہیں آ کھ تک بند نہ کرسکا باوجود ہے کہ اس شب کو تبجد سے بھی محروم رہا ، جب فجری نماز پڑھ چکا گھر سے لکلا ،کسی طرح بھے قرار نہ تھا۔ پھر میں جامع مبجد میں تھہر گیا اور ایک واعظ کا وعظ سنے لگا تا کہ پچھ دل کو راحت ہو ، میں نے اپنے دل کو بایا کہ بی اس کی بردھتی جاتی ہے۔ میں وہاں سے چل دیا ، دوسر سے واعظ کے پاس تھہرا ، وہاں بھی دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے جی سے کہا ، دل کے طبیبوں کے پاس جاؤں اور جولوگ محب کو مجوب کی راہ بتاتے ہیں ،ان سے ملوں ۔ پھر بھی میر سے دل کو قرار نہ ہوا اور جولوگ محب کو مجبوب کی راہ بتاتے ہیں ،ان سے ملوں ۔ پھر بھی میر سے دل کو قرار نہ ہوا اور بخولوگ می کہر میں نے سوچا ، اب

کوتوالی میں جاؤں اور وہاں لوگوں کوسز اپاتے دیکھ کرشاید کچھ عبرت ہو، مگر وہاں بھی دل کی تخق سم نہ ہوئی۔ پھر میں نے کہا، چلوں قید خانہ کوشاید ان لوگوں کو جو مبتلائے عذاب ہیں، دیکھ کر دل ڈرے۔

جب میں قید خانہ میں داخل ہوا، اپ دل کو پایا کہ کھل گیا اور میر اسینہ کشادہ ہوگیا۔
ایک لونڈی خوبصورت قیمتی اوڑھنی اوڑھے نظر آئی، اس کے پاس سے عطر کی خوشبو آتی تھی،
پاک نظر نیک دل تھی۔ ہاتھوں میں چھکڑی، پاؤں میں پیڑی پڑی ہوئی تھی۔ جب مجھے دیکھا،
آئی کھوں میں آنسو مجر لائی اور شعر پڑھے جن کا مطلب ہیہ ہے:

میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ بغیر گناہ کئے میرے ہاتھوں میں جھکڑی ڈال
کرگردن میں اٹکا دی اور ان ہاتھوں نے نہ بھی خیانت کی ، نہ چوری کی ۔
میرے پہلو میں جگر ہے، میں جانتی ہوں ، وہ جل گیا۔ شم تیرے تن کی
اے ول کی مراد! میں سچی شم کھاتی ہوں۔ اگر تو میرے دل کے کلڑے کر
ڈالے، تیرے تن کی شم ہے بھی تجھ سے نہ پھرے گا۔''

شیخ مری فرماتے ہیں، میں نے داروغہ سے دریافت کیا، یہ کون ہے۔ اس نے کہا،

اونڈی ہے، دیوانی ہوگی، اس کے مالک نے یہاں قید کیا ہے تا کہ درست ہوجائے۔ جب اس

اونڈی نے داروغہ کا کلام سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بحرائے۔ شیخ مری فرماتے ہیں کہ میں

نے اس سے وہ با تنہ سنیں جنہوں نے جھے بے چین کردیا، جھے غم دیا، جلایا، رُلایا۔ جب لونڈی

نے میرے آنسود کھے تو کہا، اے سری! یہ تبارارونااس کی صفت سن کرہی ہے، کیا حال ہواگر تم

اس کو پچپان لو۔ پھرا کی ساعت وہ بے ہوش رہی، جب ہوش آیا، میں نے کہا، اے لونڈی!

جواب دیا۔ لبیک اے سری۔ میں نے کہا، تو نے جھے کہتے پچپپانا؟ کہا، جب سے بچھ کو معرفت

حاصل ہوئی، جا النہ بیں رہی اور جب سے خدمت کی ،ست نہ ہوئی اور جب سے وصل ہوا، جدا

نہ ہوئی اور درجہ والے ایک دوسر کو پچپانے ہیں۔ میں نے کہا، تچھ سے سنا کہ تو محبت کرتی

ہے، تیرا دوست کون ہے؟ کہا، جس نے اپن مجموں کے ساتھ جھے کومعرفت دی اور اپنے بڑے

عطا کے ساتھ سے اوت کی۔ وہ دلوں کے پاس ہے ، مجبوب کے طلب کا دست ہے، سنتا اور جا سات عطا کے ساتھ سے، تیدا کرنے وال ، محمت وال ، محمت وال ، تھی و کہا، تھو کو کہاں

میں کہ کہاں میں اور وہ اس کے باس ہے ، مجبوب کے طلب کا دست ہے ، شنتا اور جا سات کے پہل کے ، پیدا کرنے وال ، محمت وال ، محمت وال ، تھی و کہا، تھو کو کہاں

میں کو کہا کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کہ کے دوسر کے طلب کا دست ہے ، میدا اور جا سے کہ کہ کہ کو کہا کہا کہ کہ کے دوسر کے طلب کا دست ہے ، میدا کر نے وال ، محمت وال سے کھی کھی کہ کہ کے دوسر کے وہا کہ تھو کو کہاں

مس نے قید کیا؟ کہا، حاسدوں نے ، باہم مددی اور قول وقر ارکیا۔ پھروہ باواز بلند چلائی۔ میں نے خیال کیا کہاس نے زندگی چھوڑ دی، پھریہ ہوش میں آئی۔

م سیخ سری فر ماتے ہیں کہ میں نے داروغ مجلس سے کہا کہ اس کوچھوڑ دو،اس نے چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے کہا، جہاں تیرا دل جا ہے چلی جا۔ کہا، اے سری! میں کہاں جاؤں اسے چھوڑ کر،میرا کدھرراستہ ہے،میرے دل کے دوست نے اپنے مملوک کومیرا مالک بنا دیا،اگر میرا ما لک راضی ہوگا چلی جاؤں گی ورنہ صبر کروں گی۔ میں نے کہا، خدا کی فتم! بیتو مجھ سے زیادہ عقمند ہے۔ میں اس حال میں اس سے باتیں کررہا تھا کہ اس کا مالک آگیا اور داروغہ سے یو جھا بخفہ (اس کی لونڈی) کہاں ہے؟ کہا ، اندر ہے اور اس کے پاس بینے مری تقطی بیٹے ہیں۔ ما لك يين كربهت خوش مواءا ندرآ ما اور مجهم مرحبا كهااورميرى تعظيم كى ميس في اس سے كها كه میلونڈی بنسبت میری تعظیم کی زیادہ مستحق ہے،اس کی کیا حرکت مجھے ناپسند ہے؟ مالک نے کہا، بہت ی باتیں ہیں۔ند کھائے ندیع ، بے عقل ، نہ خود سوئے نہ ہم کوسونے دے ، ہروقت متفکر رہتی ہے، ذراس بات پرفور آرودے، آوونا لے سے کام ہے، سدارویا کرتی ہے اور مجی میری یونجی ہے۔ میں نے اپنا تمام مال میں ہزار درہم دے کراس کوخریدا تھا آور امید کی تھی کہ نفع حاصل ہوگا کیونکہ جسن و جمال کے علاوہ اور کام بھی جانتی ہے۔ میں نے بوجیعا اور کیا کام کرتی ہے؟ کہا، گانا جانتی ہے۔ میں نے یوچھا، کتنی مدت سے بیمرض اس کو ہے؟ کہا، ایک برس \_\_\_ میں نے کہا، ابتدا کیے ہوئی؟ کہا، ایک مرتبہ عود لئے گار ہی تھی، دفعتا مودتو زکر اٹھ کھڑی ہوئی اورروئی چلائی۔ میں نے اس کوانسان کی محبت کی تہت لگائی ، پھراس کی تحقیقات کی مرکجھ علامت ونشان ندمايا-

پر میں نے لونڈی سے پوچھا، کیا ایسائی معاملہ ہے۔ لونٹری نے بیز زبان اور جلے
دل سے جواب دیا، میرے دل سے خدانے مجھ کو خطاب کیا، میر اوعظ میری زبان پر تھا، مجھے
بعد دوری کے قریب کیا اور خدانے مجھے خاص منتخب کیا۔ جب میں بدر ضا ورغبت بلائی گئ،
میں نے قبول کیا اور لیک اپنے بلانے والے کے جواب میں کی، جو پچھ گناہ مجھ سے سابق میں
ہوئے تھے، میں ان سے ڈری محرص نے خوف دفع کر کے آرز دؤں میں ڈال دیا۔
ہوئے تھے، میں ان سے ڈری محرص نے بیں کہ میں نے اس کے مالک سے کہا کہ میر سے ذمہ اس کی

قیت ہے اور میں زیارہ دوںگا۔ مالک چلایا اور کہا، ہاے حتاجی تیرابراہوبتم تو ایک مردفقیرہو،
اس لونڈی کی قیت کہاں پاؤ گے؟ میں نے کہا، جلدی نہ کروبتم یہیں رہو میں اس کی قیت لاتا
ہوں۔ پھر وہاں سے چل دیا جمگین روتا ہوا۔ شم خدا کی میرے پاس لونڈی کی قیت ایک درہم
ہمی نہ تفایتها مرات خدا تعالیٰ کی درگاہ میں روتا رہا اور خوشامد و عاجزی کرتا رہا اور اس سے و عامل کی منگل تفایتها مرات آکھ نہ جھیکی اور کہتا تھا، خدا و ندا! تو ظاہر وہا طن خوب جا وتا ہے، میں نے میں نے تیرے فضل پر اعتبار کیا، مجھے رسوا نہ کرتا، اس مالک کے روبر وشر مندہ نہ ہوں۔ اس حال میں عبادت خانہ میں بیٹھا و عاما تھی رہا تھا کہ ایک مخص نے درواز و کھنگھٹایا۔ میں نے کہا، دروازہ میں کون ہے، خدائے میریان کا میں کون ہے، خدائے میریان کا میں کو کہاں لایا ہے۔ خدائے میریان کا میں کو کہاں لایا ہے۔

میں نے دروازہ کھولا، ایک فیض، چار ظلام اس کے ہمراہ شمع لئے۔ پھراس آنے والے نے کہا، آو۔وہ فیض اندرآیا۔
والے نے کہا، اے استادا جھے اندرآنے کی اجازت ہے؟ میں نے کہا، آو۔وہ فیض اندرآیا۔
میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، احمد بن شی ہوں، جھے ایسے فیض نے دیا ہے کہ وہ ویتے وقت بخل نہیں کرتا۔ میں آخ کی رات سور ہاتھا کہ ہا تف فیبی نے پکار کر کہا، پانچ توڑے اشرفیاں سرک کے پاس لے جا، ان کا دل فوش ہواوروہ تحفہ کوخرید لیس کیونکہ ہم کو تحفہ کے حال پر مہر یائی ہے۔ میں نے خدا تعالی کا شکر ادا کیا کہ اس نے جھے بیفت عطاکی اور فیر کا انظار کرنے لگا۔
جب میں نے خدا تعالی کا شکر ادا کیا کہ اس نے جھے بیفت عطاکی اور فیر کا انظار کرنے لگا۔
جب میں کی نماز ادا کی، احمد کا ہاتھ پکڑ کر قید خانے لئے گیا۔ لونڈی کا محافظ دا کیں ہا کیں دیکھ رہا ہے۔ رات کو مقا۔ جھے دیکھ کر کہا، مرحبا آسیے ، خدا کے نزدیک اس لونڈی کے واسطے مہر یائی ہے، رات کو ہاتف نے جھے سے پکار کر کہا ہے۔

ی اسوڈ بڈیا آئے اور کہا، تم نے جھے سب لوگوں میں مشہور کردیا۔ ای حال میں تخد کا مولی (مالک) آگیا، روتا ہوا، دل ملکین، رک فتی سب لوگوں میں مشہور کردیا۔ ای حال میں تخد کا مولی (مالک) آگیا، روتا ہوا، دل ممکین، رک فتی۔ میں نے کہا، مت روجس قدرتم نے اس کی قیمت دی ہے، میں لایا ہوں اور پانچ ہزار گئے دوں گا۔ اس نے کہا، ہیں خدا کی شم۔ میں نے کہا، دس ہزار نفع لے لو۔ کہا ہیں خدا کی شم نہ لوں گا۔ میں نے کہا، قیمت کے برابر نفع لے لو۔ کہا، اگر تمام دنیا اس کے عوض دو کے تو بھی نہ قبول کروں گا، تخذ خدا کے واسطے آزاد ہے۔ میں نے کہا، کیا حال ہے؟ جواب دیا،

# فَا يَنِ اللَّهِ كَ ايمان المروز واقعات كالله و 273

رات کو جھے سخت تنمیداور جھڑکی دی گئی، میں تمام حال میں جھوڑ کرخدا کی طرف بھا گا ہوں۔ خدایا! تو کشائش کے ساتھ میراکفیل ہواور میر بے درزق کا ضامن۔

پرابن بنی میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دیکھا، وہ رور ہاتھا۔ میں نے کہا، تم
کیوں روتے ہو؟ کہا، خداوند تعالی نے جس کام کی طرف جھے بلایا، اس سے رامنی نہ ہوا۔ تم
گواہ رہو میں نے اپنا تمام مال راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ میں نے کہا، تخذ کیا بردی صاحب
برکت ہے۔ تخذ کھڑی ہوگئ، جو کپڑے پہنے تمی، اتار کر پھینک دیئے اور ایک کر تا بالوں کا پہن
لیا اور روتی ہوئی باہر نکل گئے۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا، خدا تعالی نے تم کو آزاد کر دیا پھر کس
لئے روتی ہو؟ پھر ہم قید خانہ کے دروازے سے بلکے، اثنائے راہ میں تخذ کو تلاش کیا اپنے ہمراہ
نہ پایا۔ ابن تنی راستہ میں مرکئے۔ میں اور تخذ کا مولی مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ ایک دن میں
طواف کر دہا تھا کہ کی زخی دل سے کلام بھر وی سنا۔ وہ کلام بیہ ہے:

"فدا کا دوست دنیا سے بیار، اس کا مرض دراز ہے، اس کی دوا خودمرض ہے۔ اس کوشراب محبت کا پیالہ دیا اور خوب پلا کر سیر کر دیا۔ پھر تو وہ دوست اس کی محبت میں جران ہوکر اس کی طرف متوجہ ہوا، بجز اس کے دوسرامحبوب نہیں چاہتا۔ یہی حال ہے جو براہ شوق خدا کی طرف بلایا جائے اس کی محبت میں جران رہتا ہے بہاں تک کداس کا دیدار نعیب ہو۔"

میں اس آواز کی جانب گیا۔ اس نے جب جھے دیکھاتو کہا، اے سری ایمی نے کہا،
لیک بتم کون ہو،خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ کہا، لا اللہ ابعد معرفت کے اب انجان ہو گئے،
میں تخذ ہوں۔ وہ اس وقت بالکل ضعیف و ٹاتو ان تھی جیسے کسی کا خیال دل میں گزرے، اس
طرح وہ نظر آتی تھی۔ میں نے کہا، اے تخذ اجب سے تم خلق سے جدا ہو کر خدائے تعالیٰ کی
طرف مائل ہوئی ہو،خدا تعالیٰ سے تم کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس نے کہا، اپ قرب سے انس
دیا، غیر سے جھے وحشت دی۔ پھر میں نے کہا، ابن ٹنی مرکئے۔ کہا، خدا تعالیٰ ان پر رحم کر ہے۔
میرے مولیٰ نے ان کووہ کرا مات عطا کئے جیں کہ جن کونہ کسی آتکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا،
میرے مولیٰ نے ان کوہ کرا مات عطا کئے جیں کہ جن کونہ کسی آتکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا،
جنت میں ان کی جگہ میرے پڑوی میں ہے۔ پھر میں نے کہا، تہمارا ما لک جس نے تم کو آزاد کیا

ہے، میرے ساتھ ہے۔ بین کر تخفہ نے کچھ دُ عافِنی ما نگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تخفہ کعبہ کے روبر ومردہ نظر آئی۔ جب اس کے مالک نے اس کومردہ دیکھا، اپنے کوسنجال نہ سکا، منہ کے بل گر پڑا۔ میں نے پاس جا کر ہلا یا، وہ بھی دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ پھر میں نے دونوں کے شال و کفن سے فراغت کر کے دونوں کوفن کر دیا، ان پر خدا تعالی کی رحمت ہو۔

(فقص الا ولیاء ۱/۲)

زندگی کی لذت د بوانوں کوہی نصیب ہے

ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت المقدی کے صحراء میں چلا جارہا تھا کہ ایک آواز میرے کان میں پڑی۔کوئی کہتا ہے:

"اے بے حدو بے انہائعتوں والے! اور اے جود اور حقیقی بقاوالے!
میری قلبی نگاہ کواپنے میدان جروت میں جولائی دے کر نفع مند کر اور
میری ہمت کواپنے لطف کے متصل فرما، اور اے رؤف! اپ جلال
کے صدقہ جھے متکبرین اور سرکشوں کی راہوں سے پناہ دے اور تگی اور
فراخی دونوں حالتوں میں مجھے اپنا خادم اور طالب رکھ اود اے میرے دل
کے روش کرنے والے اور میرے مطلوب حقیقی! میرے قصد میں تو بی
میرے ساتھ دی ۔"

ذوالنون فرماتے ہیں کہ میں اس بجیب مضمون کوئ کراس آواز کے بیچے ہولیا۔ شدہ معلوم ہوا کہ وہ ایک بوریت کی آواز تھی جوریاضت و مجاہدات کی آگ میں جل کرمشل سوختہ آتش ہوگئ تھی اور بدن پراس کے ایک اون کا کرتا اور سر پر بالوں کا دو پشہ تھا، مشقت اللی نے ایک افغی اور بدن پراس کے ایک اون کا کرتا اور سر پر بالوں کا دو پشہ تھا، مشقت اللی کی آگ نے پھلا دیا اسے بالکل لاغر بنا کرر کھ دیا تھا اورا ندوہ نہائی نے فنا کر دیا تھا اور عشق اللی کی آگ نے پھلا دیا تھا۔ میں نے قریب جا کر کہا، السلام علیم۔ جواب ملا، وعلیم السلام، اے ذوالنون! میں نے تجب سے کہا، سسلا الدالا اللہ! السلام علیم۔ جواب ملا، وعلیم السلام، اے ذوالنون! میں امرام کے بردے بھے سے اٹھا دیے کہی نہیں دیکھا۔ کہا، ذوالنون! میر مے جوب حقیق نے اسرار کے پردے بھے سے اٹھا دیے ہیں اور قلب سے اندھا پن کھو دیا، اس لئے جھے تیرا نام معلوم ہوگیا۔ ذوالنون فرماتے ہیں کہ جی اور قلب سے اندھا پن کھو دیا، اس لئے جھے تیرا نام معلوم ہوگیا۔ ذوالنون فرماتے ہیں کہ

# رخواتین اسلاً کے ایمان افروز واقعات کی کاری اسلاً کے ایمان افروز واقعات کی کاری اسلام

میں نے اسے کہا کہ تو اپنی مناجات پھر کر۔ بیان کراس نے ایک ٹھنڈی سائس بھری اور کہا:

"اے نور اور رونق والے! میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ جس شے کے

میں ادراک کرتی ہوں ، اسے جھ سے علیحد ہ کر دے کیونکہ میں اس

زندگی سے بہت متوحش ہوں۔'

یہ کہ کر ذراسی دیر کے بعد مردہ ہوکرگر پڑی اور میں جیران ، متفکر کھڑارہ گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک بڑھیا آئی اوراس کے چہرہ کود کی کر بولی:

﴿ الحمدُ لِلَّهِ الَّذِي اكرمها ﴾

"تمام تعریف الله کو ہے جس نے اس کومعز ز فر مایا۔"

میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہواور یہ کیا تصہ ہے؟
اس نے کہا، مجھے زہراء والہانہ کہتے ہیں اور یہ میری بیٹی ہے۔ بیس برس سے اس کی یہی حالت ہے۔ لوگ تو یہ مجھتے تھے کہ یہ دیوانی ہوگئ ہے مگر واقعی بات یہ ہے کہ شوق الہی نے اس حال پر پہنچایا تھا۔ سبحان اللہ! کیا خوب کسی شاعر نے کہا:

قالوا جننت بمن تهوی فقلت لهم ما للمجانین ما للم العیش الا للمجانین دو الوگ کیتے ہیں کرتو اپنے محبوب کے عشق سے دیوانہ ہو گیا ہے میں نے ان کو جواب دیا کرزندگی کی لذت بھی دیوانوں ہی کونصیب ہے (پھر میں کیونکراییادیوانہ نبول)۔'' (تضمی الادلیاء ۱۸۹۲)

# ایک د بوانی عورت کے احوال

ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں انطاکیہ کے ایک پہاڑ پر جارہا تھا کہ ایک دیوائی سی لڑکی صوف کا جبہ پہنے ہوئے نظر پڑی۔ میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دے کر کہا، تم ذوالنون مصری ہو؟ میں نے جران ہو کر پوچھا، تو نے مجھے کس طرح پیچانا؟ کہا، محبوب حقیقی کی معرفت سے ۔ پھر کہنے گئی، ذوالنون! میں بیدریافت کرتی ہوں کہ سخاء کیا چیز ہے؟ میں نے کہا، اللہ سخاوت دادود ہش ہے۔ کہا، بیتو دنیا کی سخاوت ہے، دین کی سخاوت کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ

تعالیٰ کی طاعت میں سعی کرنی۔ کہا، جب بندہ طاعت میں سعی کرتا ہے تو محبوب حقیقی قلب پہنچلی ہوتا ہے لیکن اس فقت جا ہے کہ تو اس سے کھونہ ماکھے۔ اے ذوالنون! میں برس سے میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک شے طلب کروں محراس سے شرم آتی ہے کہ برے مردور کی طرح ہوجاؤں گی کہ جب وہ کام کرتا ہے ، فور آئی اجرت ما تک لیتا ہے، اس لئے میں تو اس کی تعظیم اور جلال کی وجہ سے کام کرتی ہوں۔ یہ کہا اور دوانہ ہوگی۔ (فقعی الاولیاء ۲/۱۹)

# ايكائر كي برخوف الهي كالثراوراس كاحال

معزت ابوالقاسم جنید فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تن تنہا بیت الله شریف کیا اور وہاں کی جاورة افتیار کی میری عادت تھی کہ جب شب کوخوب تاریکی ہوجاتی تھی تو میں طواف کرتا۔ حسب عادت ایک دن طواف کررہا تھا کہ ایک نوعمرائر کی کودیکھا کہ طواف کرتی جاتی ہے اور بیا شعار نہایت ذوت شوت سے گاتی ہے: ۔

ابی الحب ان یخفی و کم قل کتمتهٔ
فاصبح عندی قد اناخ وطنبا
اذا شعد شوقی هام قلبی به کره
وان رمت قرباً من حبیبی تقربا
ویبدو فافنی اسم احیابه له
ویبدو فافنی المی احیابه له
ویبدو فافنی حتی المیوا طسربا
«میتاورشن کوی نے بہت چمپایالیکن اب کی طرح نبیل چپ سکا،
اس نے تو بیرے پاس ڈیرہ ہی ڈال دیا۔ جب مجھے مجوب کا شوق زیادہ
بوتا ہے تو میرادل اس کی یادے چیران و منظرب ہوتا ہے اوراگر جی اپ
دوست کے قرب کا قصد کرتی ہوں تو مجھے اپی دولت قرب سے محروم نبیل
فرماتا بلکہ قریب ہوجاتا ہے اور جب میر امحوب مجلی ہوتا ہے تو میں فاہوجاتی
بوں اور پھر اس کے لئے اور اس کی دیگیری سے زعرہ ہوجاتی ہوں اور وہی
میری الدادکرتا ہے جی کہ میں اس کی متابعوں سے لذت ماس کرتی ہوں۔"

#### مهمان نوازي كاعطيه

www.besturdubooks.net

### رخواتین اسلام کے ایمان فروز واقعات کی کاری اسلام کے ایمان فروز واقعات کی کاری اسلام کے ایمان فروز واقعات کی کار

ہارے یہاں ایک مہمان آگیا۔ میں نے اینے شوہر سے کہا کہ آج مہمان آگیا ہے اور الله تعالی نے مہمان کی مدارت کا حکم دیا ہے، اس لئے مناسب ہے کہ آج اس بکری کوذی کرڈ الو۔ جب اس کے ذبح کرنے کا ارادہ ہواتو خیال آیا کہ اس کے نتھے نتھے بیج اسے ذبح ہوتے و مکھ کر سخت پریشان ہوں گے،اس لئے میں نے شوہر سے کہا کہاسے باہر لے جاؤاور دیوار کے بنچے ذ بحرلاؤ۔ کھودرے بعد میں نے ویکھا کہ آیک بکری دیوار پر کھڑی ہے۔ میں مجھی کہ شاید كرى قابو مين نبيں آئى اور بھاگ كرچلى آئى ہے۔ ميں اس كے ديكھنے كے لئے چلى تو ديكھا ك میراشو ہر بکری کی کھال تھینچ رہا ہے۔ میں نے اس دوسری بکری کا قصہ بیان کیا۔ شوہرنے کہا کہ كيا عجب ہے كەاللەتغالى نے اس كے بدلے اچھى بكرى ہم كوعطا فرمائى ہو۔ ديكھا كدوه نئ بكرى دودھاورشددیتی ہے،وہ پہلی صرف دودھ دیتی تھی۔مہمان کی مدارت کی وجہسے اللہ تعالیٰ نے ہم كويدبركت عطافر مائى \_ پيراس عورت في اين معتقدين سے خطاب كر كفر ماياكه: "بيكرى تمهارے قلوب ميں چرتی ہے، اگر تمهارے ول يا كيزه مول كے تواس كادوده بهى عده بوكااورا كرتمهار عقوب مين بجه تغير بوكاتو دوده من بھی خرابی ہوگی ،اس لئے تہمیں جائے کدایے دلوں کوسنوارو۔ (فقص الاولياء٢/١٠١)

ايخ آپ كواحكام الهييت راستدر كهن كابدله

حضرت سری سقطی کے ایک مرید فرماتے ہیں کہ حضرت سری کے یہاں ایک عورت ان کی شاگر درہتی تھی ، اس عورت کا ایک لؤکا معلم کے پاس پڑھتا تھا۔ ایک روز معلم نے اس لؤک بن چکی پر بھیج دیا ، وہ لؤکا پائی میں ڈوب گیا۔ معلم نے حضرت سری کو اطلاع دی۔ حضرت سری مع اپنے اصحاب کے اس کی والدہ کے پاس آئے اور اقل صبر کے متعلق بہت طویل بیان کیا ، پھر رَضا کا بیان فر مایا۔ اس نے س کرعرض کیا کہ حضرت آپ کا اس بیان سے کویل بیان کیا ، گرز فرمایا کہ تم ارابیٹا پائی میں ڈوب گیا۔ کہا ، میر ابیٹا۔ فرمایا ، تیرابیٹا۔ کہا ، ہر گرنہیں ، کی تعالی نے ایس نیں کیا حضرت سری نے پھر مکر دفر مایا کہ تم ہمارا بیٹا ڈوب گیا ہے ، اس میں تی تعالی نے ایس نہیں ۔ اس نے کہا ، اگر یہ واقعہ بھے اس موقع پر لے چلو۔ الغرض سب اس نہر کی شکھ نہیں ۔ اس نے کہا ، اگر یہ واقعہ بھے اس موقع پر لے چلو۔ الغرض سب اس نہر

### رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کا ایمان افروز واقعات کی کا ایمان افروز واقعات کی کا ایمان افروز واقعات

پر گئے اوراس کو بتایا کہ وہ گل خوبی وسرومحبوبی یہاں آ کرمردہ ہواہے۔اس نے اس کو پکارا، بیٹا محمد!اس نے فی الفور جواب دیا،اماں! حاضر ہوں۔ بیآ وازس کر وہ پانی میں اتری اوراس کا دست سیمیں پکڑ کرنکال لیااور لے کرایئے گھرچکی گئے۔

ال عجیب واقعہ پر حضرت سری نے حضرت جنید کی طرف عنان التفات متصرف فرمائی اورعرض کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ فرمایا، یعورت احکام الہیہ کے حلیہ سے اپنے آپ کوآ راستہ رکھتی ہے، اس کے برکت سے اللہ تعالی کا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے متعلق جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، اسے پہلے اطلاع کی جاتی ہے اور اس غرق کے واقعہ سے اسے آگائی نہیں دی ساتھ ہوتا ہے، اسے انکار کیا اور نہایت پختگی سے کہا کہ اللہ تعالی نے ایسانہیں کیا۔ رحمتہ اللہ تعالی عنہا ونفعنا بہا۔

(قصص الاولیاء ۲/۵/۱)

# فيكى كاصله

ایک عورت نے ایک روٹی سائل کوخیرات کردی، پھراپے شوہر کا کھانا لے کر کھیت پرگئی جہاں وہ کٹائی کررہا تھا۔اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ایک باغ سے گزر رہی تھی کہ ایک درند سے نے اس کے بچے کو پکڑلیا۔اچا تک ایک ہاتھ نکلا اور بھیڑ ہے کو ایک طمانچہ مار کر بچہاس سے چھین لیا۔ پھرا یک منادی کی آواز سن جو کہتا تھا کہ اپنا بچہ لے جا، ہم نے روٹی کے لقمے کے عوض بچہ کالقمہ چھین کرتیرے حوالے کر دیا۔ (تقص الا ولیاء ۲/۱۰)

#### الله تعالى آپ كومعاف فرمائے

نفیل بن عیاض کی چھوٹی لڑکتھی۔اس کی جھیلی میں ایک دن درد ہوا۔حضرت فضیل نے بچھے نتہاری تھیلی کا کیا حال ہے؟ بچی نے کہا، خدا کاشکر ہے،اللہ تعالی نے مجھے تھوڑی ہی مصیبت میں مثلا کیا ہے گرسارے بدن کوعافیت کے ساتھ رکھا ہے، پس خدا کاشکر ہے۔ یہن کر حضرت فضیل نے فر مایا، میری بچی ایجھے اپنی جھیلی دکھاؤ۔اس نے تھیلی دکھائی تو ہے۔ یہن کر حضرت فضیل نے فر مایا، میری بچی ایجھے اپنی جھیلی کا بوسہ لیا۔ بچی نے کہا کہ میں آپ کوشم دے کر کہتی ہوں، کیا آپ مجھے سے عبت کرتے ہیں؟ فضیل نے کہا، خدا کی شم! ہاں۔ بچی نے کہا،اللہ تعالیٰ آپ کومعاف

فرمائے، خدا کی شم! مجھے گمان نہیں تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سواکس اور سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ ن کر حضرت فضیل کی چیخ نکل گئی اور فرمایا، اے میری بچی! تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت میں ملامت کرتی ہو۔اے اللہ! تیری عزت اور بزرگی کی شم! میں تیرے ساتھ تیری محبت میں کسی اور کوشریک نہیں گردانیا۔ (حیاۃ الحیوان ا/ ۲۰۹)

#### عقل مندخاتون

ایک خاتون گزری ہیں جن کو حاتم طائی کی ہوی کہاجا تا تھا۔ نیک اور دیندار، مالدار خاوند کی ہوی تھیں۔ ان کا گھر جس سی میں تھااس کے قریب سے ایک عام سڑک گزررہی تھی۔ دیہا توں کے لوگ اپنی بستیوں سے چل کراس سڑک تک آئے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے ۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ جب چنچنے تو بس کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا، رات گہری ہوچکی ہوتی ۔ اب ان مسافروں کوبس نہ ملنے کی وجہ سے انظار میں بیٹھنا پڑتا اور بیٹھنے کے لئے کوئی خاص جگہ بھی بی ہوئی نیس تھی۔ اس نیک عورت نے جس کا شو ہرخوشحال تھا اپنے خاوند کو یہ جو پڑ بیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لئے ایک چھوٹا اس مسافر خانہ بنا کیں تا کہ وقت بے وقت اس جگہ بڑی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لئے ایک چھوٹا اس مسافر خانہ بنا کیں تا کہ وقت ب

خاوند نے مسافرخانہ ہوا دیا۔ لوگوں کے لئے ہوی آسانی ہوگئی۔ جب بھی لوگ آتے تو اس کرے میں بیشے رتھوڑی دیرا نظار کر لیتے۔ پھراس نیک عورت کوخیال آیا کہ کیوں نہان مسافروں کے لئے چائے پانی کا تھوڑا سانظام ہی ہوجائے۔ چنا نچہاس کوجو جیب خرچ ملتا تھا، اس نے اس میں سے مسافروں کے لئے چائے پانی کانظم کردیا۔ اب مسافراورخوش ہو گئے اور اس عورت کو اور زیادہ دُعا میں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہیہ بات بہت پہند کی جائے گئی کہ اللہ کی اس نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کودور کردیا جی کہ اس کواور چاہت ہوئی ، اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت پچھ دیا ہوا ہے، ہم اگر کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں کون می ہوئی بات ہے، کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں کون می ہوئی بات ہے، اللہ تعالی کے دیے ہوئے میں سے ہم خرچ کریں گے۔ چنا نچہ خاوند مان گیا۔

اللہ تعالیٰ کو سے ہوئے میں سے ہم خرچ کریں گے۔ چنا نچہ خاوند مان گیا۔

نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے نیکی کے کام کروایا کرتی ہیں۔ پنہیں ہوتا کہ کوئی تو

المان کی بنوائے اور کوئی گشن آرا کا باغ بنوائے۔ بیتو بے وقوئی کی با تیں ہیں کہ دنیا کی چیزیں بیال بیر سے لاکھوں بیر کی بازگار تو وہ تھی جوزبیدہ خاتون نے چیوڑی کہ جن کی نہر سے لاکھوں بین بیا اور اپنے نامہ اعمال بیں اس کا جرکھا گیا۔ تو نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے ہیشہ نیک کاموں میں خرج کرواتی ہیں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لئے کھانے کا معلی کر دیا لہذا جب مسافروں کو کھانا بھی طنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں وہاں تھہر سے اور ایکھیں کے دوز بس پکو کرانی منزل کی طرف روانہ ہوجاتے۔ یہاں تک کہ وہاں پر سو سے اور ایکٹی کے۔

کمانا پکنا، اوگ کھاتے ،اس کے لئے دُعا کیں کر ہے ہوتے ہیں، دوی کے اور فیرخواہ بھی ہوتے ہیں، دوی کے بیال ہوتے ہیں۔ وہتی کے بیل بین وہتی کر ہے ہوتے ہیں۔ چنا نچہا سے آدمیوں میں سے ایک دونے اس کے خاوند سے بات کی کہ جی تنہاری ہوی تو فضول خرج ہے، سو بچاس بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے۔ یہ کارغ قتم کے لوگ، کھٹواور نالائق قوم کے لوگ آکر یہاں پڑے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ کماتے رہتے ہیں اپنے مال کا بالکل احساس نہیں، یہ تو تنہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی آئی کہیں کہ خاوند نے کہا کہ اچھاہم ان کوچائے پانی تو دیں گے البتہ کھانا دینا بند کر دیے ہیں تا نوی کہیں کہ خاوند نے کہا کہ اچھاہم ان کوچائے پانی تو دیں گے البتہ کھانا دینا بند کر دیے ہیں تا نوی کھانا بند کر دیا گیا۔ جب عورت کو پت چلا تو اس عورت کے دل پر تو بہت صدمہ گزرا گر گورت ہوتا میں موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مان دہوتی ہے، اس کھرت بچھا ہے خاوند سے الجمنانہیں ، موقع پر بات کرنی ہے تا کہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں کو در میں خاوند سے الجمنانہیں ، موقع پر بات کرنی ہے تا کہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں کو در میں خاوند کی خاوند سے الجمنانہیں ، موقع پر بات کرنی ہے تا کہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں کو در میں خاوند کو بات سے خوادند کو بات کرنی ہوتا کہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں کو در میں خاوند کو بات کرنی ہوتا کہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں کو در میں خوادند کی خاوند سے بات کہوں کو در میات کہ میں آجائے ۔

چنانچددوچاردن وه خاموش ربی۔ایک دن وه خاموش بیٹی تھی ہو کے ہوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے گئی کہ بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے ،سوچتی ہوں کہ ہم ذراانی زمینوں پرچلیں جہاں کنوان ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا، بہت چھا میں شہبیں چلے چاتا ہوں۔ چنانچہ خاوندانی بیوی کو لے کراپنی زمینوں پر آگیا جہاں باغ میں مہول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ وہ عورت پہلے تو تھوڑی در پھولوں میں، ان میں گومتی رہی اور پھول تو ٹرتی رہی۔ پھراخیر میں آکر کنوئیں کے قریب بیٹھ گئی اور کنوئیں

کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند سمجھا کہ ویسے ہی کنوئین کی آواز سن رہی ہے، پانی نکاتا ہوا دیکھر ہی ہے۔ جب کافی دیر ہوگئ تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت چلوگھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں اور بیٹھی رہی۔ پچھ دیر بعداس نے پھر کہا کہ چلوگھر چلیں۔ کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں اور پھر بیٹھی رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا کہ ہمیں دیر ہور ہی ہے، جھے بہت سے کام سمیٹنے ہیں چلوگھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی کہ جی ہاں چلتے ہیں اور کنوئیں میں دیکھتی رہی۔

اس پر خاوند قریب آیا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ تم کنوئیں میں کیا و کھے رہی ہو؟ تب
اس عورت نے کہا کہ میں و کھے رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنوئیں میں جارہے ہیں، سب کے سب
کنوئیں سے بھر کرواپس آرہے ہیں لیکن پانی جیسا تھا، ویساہی ہے جتم نہیں ہور ہا۔ اس پر خاوند
مسکرایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی! بھلا کنوئیں کا پانی بھی بھی کم ہوا ہے۔ بیتو سارا دن اور ساری
رات بھی اگر نکاٹیا رہے اور ڈول بھر بھر کر آتے رہیں تب بھی کم نہیں ہوگا، اللہ تعالی نیچے سے اور

جباس مرد نے بہ بات ہی جب اس محمد ارخاتون نے جواب دیا۔ کہنے گی، اچھا بہای طرح ڈول بحر بحرکر آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا بی رہتا ہے، نیچے اور آتا رہتا ہے؟ خاوند نے کہا کہ جہیں نہیں بعد۔ بیوی نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آربی ہے کہ اللہ تعالی نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے لئے یہاں بھی جاری کیا تھا مسافر خانہ کی شکل میں، لوگ آتے ہے اور ڈول بحر بحر کر لے جاتے ہے تو کیا آپ کوخطرہ ہو گیا تھا کہ اس کا پانی ختم ہوجائے گا، اللہ تعالی اور نہوں بھے گا؟ اب جب اس نے موقع پر بہ بات کہی تو خاوند کے دل پر جاکر گی، کہنے لگا کہ واقعی تم نے جھے قائل کرایا۔ چنانچ شوہروا پس آیا دراس نے دوبارہ مسافر خانہ میں کھانا شروع کروادیا اور جب تک بیمیاں بیوی زندہ رہے ، مسافر خانہ کے مسافروں کو کھانا کھائے دہے۔

تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نیک ہویاں فورا ترکی برترکی جواب نہیں دیا کر نیل بلکہ
بات کون کر خاموش رہتی ہیں ، سوچتی رہتی ہیں ، پھر سوچ کر بات کرتی ہیں۔ انجام کوسا منے رکھ
کر بات کرتی ہیں۔ موقع پر بات کرتی ہیں اور کئ مرتبہ یدد یکھا گیا کہ مردا گر غصے میں کوئی بات
کر بھی جائے تو دوسر ہے موقع پر وہ خود معذرت کر لے گا اور کم گا کہ مجھ سے خلطی ہوئی۔ لہذا
اُرایک موقع پر آپ نے کوئی بات کہی ، اس پر مرد نے کہا، میں ہرگر نہیں کروں گا۔ آپ خاموش

اوجائے، دوسرے موقع پر وہ خوش ہے بات مان کے گا۔ بینلطی ہر گزنہ کریں کہ ہر بات کا بھواب دینا ہے او پرلازم کرلیں۔اس غلطی کی وجہ ہے بات کھی چھوٹی ہوتی ہے گر بات کا بھنگر این جاتا ہے اور تفرقہ بیدا ہوجاتا ہے اور میاں بیوی کے اندر جدائیاں واقع ہوجاتی ہیں۔ تو اس کے تاثیر جدائیاں واقع ہوجاتی ہیں۔ تو اس کے تاثیر عورت' بہلے تو لے گی اور پھر ہولے گی'اس لئے کہا ہے پیتہ ہے اگر میں موقع پر بات گھول گی تو اس بات کا نتیجہ انجھا نکلے گا۔

# ایک خانون کی قرآنی دلیل کے سامنے عدالت جھک گئی

ایک عالی مرتبہ بزرگ خاتون کوعدالت میں ایک مرد اورعورت کے ہمراہ گواہی وینے کے لئے جانا پڑا۔ قاضی نے دونوں عورتوں کے بیانات جدا جدا لینے جا ہے۔ بزرگ خاتون نے الگ گواہی دینے سے قرآن کی ایک آیت:

ان تضَل احلاهما فتذكر احلاهما الاخرى.....

کی بناء پرانکارکردیا اورعدالت سے کہا کہ خدا تعالی نے دو مورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابراس غرض سے قرار دی ہے کہا گرایک کوئی ہات بھول جائے تو دوسری یا دولا دے اور کا جر ہے کہ جدا جدا گواہی سے میں مقصد حاصل نہیں ہوسکتا۔ قاضی نے اس قرآنی استدلال کو قبول کرلیا اور دونوں خواتین کی گواہی ایک ہی ساتھ لی۔ بیبرزگ خاتون مفرت امام شافعی کی والدہ مجترمت سے سے سے مقصد کے جرت انگیز واقعات ۲۹۸)

# شاه کابل کی بیوی کی پر ہیز گاری اور دینداری کا عجیب واقعہ

امیر محدوالی کابل کے دادا امیر دوست محد خان کے متعلق حکایت ہے کہ کی بادشاہ نے اس کے ملک پر چڑھائی کی، اس کی سرکوبی کے لئے اس نے ایک فوج اپنے ولی عہد شہرادے کو شکست ہوئی اور وہ مفرور ہوکر آرہا ہے اور مشمرادے کے ہاتھ بھیجی ،اطلاع آئی کہ شہرادے کو شکست ہوئی اور وہ مفرور ہوکر آرہا ہے اور مثمن اس کے بیچھے ہے۔ امیر کو سخت صدمہ ہوا اور کئی غم سوار ہوئے۔ شکست کاغم شہرادے کی کمروری کا اور دعایا کی ملامت کا۔ انہی غموں میں محوہ وکر گھر آیا اور بیگم صاحبہ سے تمام قصد سنایا۔ بیگم سنے کہا کہ یہ سارا قصد غلط ہے۔ امیر نے کہا، می آئی ڈی کی رپورٹ ہے وہ کیسے غلط ہو سکتی بیگم نے کہا کہ یہ سارا قصد غلط ہے۔ امیر نے کہا، می آئی ڈی کی رپورٹ ہے وہ کیسے غلط ہو سکتی

# (خواتین اسلا) کے ایمان افروز واقعات کی کاری اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کاری اسلام کے ایمان افروز واقعات کی

ہے مربیم نہ مانی کہ فکست بر گزنہیں ہو عق ۔ بادشاہ نے کہا، بیورت ہے، بیمرفی کی ایک ٹا تگ بی بائے گی۔

دوسرےدن اطلاع آئی کہوہ خبر غلط ہے شخرادہ فتیاب موکر آر ہاہے۔ بادشاہ خوشی خوشی کھر گیا اور بیکم سے کہا کہ واقعی تمہاری بات مجی رہی کہ شغرادہ کامیاب ہوکر آ رہا ہے۔اس بربيكم في شهراد مرى سلامتى اورفتياني برالله كاشكرادا كيا- بادشاو في جما بتهبيل كيدمعلوم موا کشفرادہ فکست نہیں کھاسکتا، کیادلیل ہے تیرے یاس کہ میری بوری حکومت کوتونے جمثلادیا۔ كين ، كونيس مرف الله تعالى في ميرى لاج ركولى ، يميراراز بي مين اس كوفاش نبيس كرناجابتى \_ آخراصراركرنے يريتايا كرجب يشغراده ميرے من آياتو مل في اس وقت سے عهد كرايا تفاكه ميرے بيد ميں مشتبه غذانه جائے كه طلال غذاست المجمى طبيعت اورا يجمع اخلاق بنتے ہیں اور حرام غذا سے طبیعت فاسد اور اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں۔ بیشخرادہ نومینے تک میرے پیف میں رہا اور ایک لقمہ غذا کا میں نے ایسانیس کھایا جومشتبہ ہو، اس کئے اس کے اخلاق رذيله أوربر ينبين موسكة فيهيد بوناء بداجها علق باور بشت يجيركر بماكنا براعلق ہے تو شنرادہ شہیدتو ہوسکتا ہے اور کٹ کٹ کر مرسکتا ہے محریشت پھیر کرفراز نیس ہوسکتا اور اس بر بسنبيس بلكه جب يشفراده بيدا موارتب بعي مشتبيغذ ااستعال نيس كاتا كداس غذاست دوده بيدا ہوکراس کے اخلاق براٹر انداز نہ ہو۔ اور جب دودم طاتی تو وضوکر کے اور دور کعت تعل اداکر ك بالق اس كي شرادے كاخلاق بهت بلندمونے مائيس اس كي من تمبارى سارى فوج اور حکومت کو جمثلاد یا مکرایے قول سے باز نہیں آئی۔

جب امیر دوست محرکی بیگم اتی متنی بن سکتی ہے جب کہ تمام دسائل واسباب موجود ہیں ، بخت پر بیٹر کرمتی بن سکتی ہے جب کہ تمام دسائل واسباب موجود ہیں ، بخت پر بیٹر کرمتی بین ہیں۔ بن سکتیں ۔ جور کا دلیس ان کوئیس ، و وان کوئیس ہیں ۔

(قرآن مجيد كے چيرت الكيزوا قعات ٢٣٣)

ملكه أمنة الحبيب كى بهاورى

امير تيور كورگان (١٧٥ه تا ٩٥هه) كى بيكم تقى - والدكانام يزدانى تعاجو چوت

معانى فرمازوا سلطان بايزيداوّل (٩٢ عدة الحريب) كي فوج كاايك جرنيل تفارامة الحبيب مرستان میں پیدا ہوئی۔والد نے اس کو دوسرے علوم کے علاوہ عبسواری اور فنون سیاہ کری المحان كابجى خاص اجتمام كيا- چنانچه جوان بوكروه اين باپ كادست و بازو بن كى اوركى وق ممول می اس کے ساتھ شریک ہوئی ہم ۸۰ میں امیر تیمور نے سلطنت عاند پر بلغاری المعان بایزیدن الکوره (Ankara) کے مقام پراس کا پر جوش مقابلہ کیا۔ ترک فوج میں وانی بھی اپنی بٹی اُمۃ الحبیب کے ساتھ شامل تھا۔ ترک فوج کی جا دبازی کے باوجود قسمت في سلطان بايزيد كاساته ندويا أوراس في كلست كمائي - امير تيمور في سلطان بايزيدسميت وج كيسكرون سيابيون اورانسرون كوكرفاركرليا -امير تيورفطري طورير بواسخت دل و موا تما، اس نے سلطان بایز بد کولو ہے کے ایک بوے بھرے میں مجبوں کر دیا اور دوسرے م قيديوں كے قل كاعم صادركيا۔ان قيديوں من أمة الحبيب بعى شامل على ،اس وقت اس في مرداندنوجى لباس بهن ركها تعاروه كسى ندكسى طريق سے امير تيمور كے سامنے اللي من اوراس مع سائے ایک دل دہلا دینے والی تقریر کی جس میں اس کو آخرت کا خوف دلا یا اور اسیران الک کے ساتھ زم سلوک کرنے کی ترخیب دی۔ بیتقر برکرنے کے بعد اس نے اپنا اسی خود س ا تارکرز مین بریک دیااورامیر تیورے فاطب بوکرکہا:

''اے بادشاہ! میری طرف دیکے میں ایک عورت ہوں اور موت سے
بالکل نہیں ڈرتی ، جھے اور میری قوم کے سپاہوں کولل کرکے تیرے ہاتھ
کے نہیں آئے گا،جس قوم میں جھے ہیں عورتیں ہوں وہ بھی نہیں مرحلت ۔''
اُمة الخبیب کی تقریر البی مؤثر تھی کہ امیر تیمور جیسے قض کا دل بھی موم ہو گیا۔اس

المناس كسوتيل بين الروال والمريوري الما المريوري الما المريوري الما المناسب المراد والمريز المناسب المريوري المناسب المناسبة المنسبة المناسبة ال

وہاں بھی حالات ناسازگار پائے۔آخراس نے قسطنطنیہ میں مستقل اقامت اختیار کرلی اور وہیں اکسٹھ برس کی عمر میں وفات پائی۔

مؤرخین نے لکھا ہے کہ اُمۃ الحبیب بڑی دانا اور علم دوست خاتون تھی۔وہ دنیا کی گئ زبان جانتی تھی مثلاً ترکی ،عربی، فارسی اور چینی۔وہ بیز بانیس نہ صرف روانی سے بوتی تھی بلکہ ان میں لکھ بھی سکتی تھی۔اس نے مچھے کتابیں بھی تصنیف کیس کیکن بیسب حوادث زمانہ کا شکار ہو گئیں۔ (تاریخ اسلام کی چارسوبا کمال خواتین ۳۵۰)

# فاطمه بنت عبدالقادر كى كرامت

حفرت مخدوم میرال محد شاه موج دریا بخاری کی اہلیہ تھیں۔ وہ حفرت بی بی کلال کے لقب سے مشہور ہیں۔ بی بی فاطمہ پیر پیران سیّدنا شخ عبدالقا در جیلانی کی اولا دسے تھیں۔ ان کے دادا حضرت سیّد محمر غوث بالا پیر گیلانی شے اور والد سیّد عبدالقا در گیلانی ثالث المعروف بسیّد جیون سے ۔ بی بی فاطمہ نہایت عبادت گزار اور مقی خاتون تھیں ، ان کا شارا پے وقت کی عارفات میں ہوتا ہے۔ مشہور مصنف پیر غلام دشکیر نامی مرحوم نے اپنی کتاب ' بررگان لا ہور' عارفات میں ہوتا ہے۔ مشہور مصنف پیر غلام دشکیر نامی مرحوم نے اپنی کتاب ' بررگان لا ہور' میں کھا ہے کہ ایک دن بی بی صاحبہ نے اپنی چو در دھو کر دھوپ میں ڈالنی چابی کین عصر کا وقت میں کھا ہے کہ ایک دن بی بی صاحبہ نے اپنی چوئی پڑھی۔ انہوں نے اس در خت سے مخاطب ہوکر فرا با ا

''اے درخت! اپنی شہنیاں جھکا دے تا کہ میں اپنی چا دران پر ڈال کر خشک کرسکوں۔''

شهنیاں فورا نیجی ہو گئیں، بی بی صاحبہ نے اپنی چا دران پر ڈال دی اوروہ پھر بلندہو گئیں۔ پچے در بعد حضرت موج دریا گھر تریف لائے اور چا در کو درخت پر پڑا پایا تو سمجھے کہ بی بی صاحبہ نے درخت پر پڑھ کر بیکام کیا ہے۔ انہوں نے خصہ میں آکر بی بی صاحبہ سے باز پر سی کی تو انہوں نے فتم کھا کر بتایا کہ میں درخت پر نہیں چڑھی بلکہ خود درخت نے اپنی شہنیاں جھکا دیں۔ حضرت موج دریا نے فرمایا، تو پھراسی طرح درخت سے چا درا تاردو۔ چنا نچہ بی بی صاحبہ دین درخت سے خاطب ہو کر فرمایا:

"اے درخت! اب اپناسر جمکا لے تا کہ میں اپنی جادر اس سے اتار لوں۔"

درخت کی شہنیاں فورا نیجی ہوگئیں اور بی بی صاحبہ نے اپنی چا دران سے تھینے لی۔اس مرح اور بھی کئی کرامات بی بی صاحبہ سے منسوب ہیں۔ بی بی فاطمہ نے ۱۹۱ھ میں وفات پائی اور ایٹ شوہر نامدار کے مزار سے بچھ فاصلے پر مدفون ہوئیں۔لیک روڈ (لاہور) پران کی قبر ایک موجود ہے۔ بی بی فاطمہ کیطن سے حضرت موج دریا بخاری کے دوفرزند ہوئے ،سیّد منی الدین اور سیّد بہاؤ الدین۔دونوں علم وفضل اور زمد وا تقا کے اعتبار سے درجہ کمال پر فائز سے۔

"فی الدین اور سیّد بہاؤ الدین۔دونوں علم وفضل اور زمد وا تقا کے اعتبار سے درجہ کمال پر فائز سے۔

(تاریخ اسلام کی چارسوبا کمال خوا تین ۳۷۳)

رِّف النساء بيكم .... قرآن اورتلوار

شرف النساء کا شار بارہویں صدی ہجری کی نہایت عظیم المرتبت خواتین میں ہوتا ہے۔ شرف النساء بیگم نے اپنے باغ میں عبادت الہی کے لئے ایک چبوترہ بنوایا تھا۔ وہ سیر سی فرر سے اس چبوتر ہے پر چڑھ جاتی اور روزانہ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہوجاتی۔ اس کے پاس ہمیشہ ایک مرصع تلوار بھی ہوتی تھی۔ تلاوت قرآن پاک سے افراغ ہونے کے بعد وہ قرآن مجید اور تلوار کو چبوتر ہے پر ہی چھوٹر دیتی اور خود نیجے اتر آتی ، اندگی بحراس کا بہی معمول رہا۔

ایک روایت کے مطابق اس نے مرتے وقت اپنی ماں کو وصیت کی کہ اس کے مرف کے بعد بھی قرآن پاک اور تلواراس سے جدانہ کئے جائیں چنانچے ای چبوترے میں اس کو فن کر کے قرآب پاک اور تلواراس کی قبر پر رکھ دیئے گئے۔ پھراس کی قبر پر ایک گنبر تغییر کیا گیا جس کی تین اطراف بند کر کے ان پر سبز رنگ کے سرو کے درخت منقش کئے گئے۔ انہی کی نسبت سے یہ 'سرو والا بمقبرہ' مشہور ہوگیا۔ سکھا شاہی میں اس مقبر نے لواس خیال سے کھودا گیا کہ شاید وہاں کوئی خزانہ فن ہے لیکن ظالموں کو تلوار اور قرآن پاک کے سوا پچھ ہاتھ نہ آیا۔ معلوم نہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا البتہ قبر پر پھرمٹی ڈال دی۔ انگریزوں کے معلوم نہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا البتہ قبر پر پھرمٹی ڈال دی۔ انگریزوں کے دانے میں اس مقبرے کی مرمت کرا دی گئی اور اسے کھہ آثار قدیمہ نے اپنی تحویل میں لے دمانے میں اس مقبرے کی مرمت کرا دی گئی اور اسے کھہ آثار قدیمہ نے اپنی تحویل میں لے

لیا۔ بیمقبرہ ابھی تک امھی حالت میں موجود ہے اور اس عظیم خاتون کی یا دتازہ کررہا ہے۔ (تاریخ اسلام کی مارسوبا کمال خواتین ۲۸۲)

## ایک خاتون کی غیرت وحمیت

تیور بول کے دور زوال میں مرہے اس قدر زور مکر مجئے کہ مندوستان میں مسلمانوں کا وجودخطرے میں بر محیا۔اس نازک وقت میں افغانستان کے فرمانروا احمد شاہ ابدالی ( درانی ) نے ہندوستان پر بلغار کی اور جمادی الآخر سماا ھیں ایک خوز پر الو ائی کے بعد یانی پت کے میدان میں مرہوں کو تباہ کن فکست دی۔اس فتح عظیم کے بعداس نے جلد ہی افغانستان کومراجعت کی۔ جب قند مار دومنزل کے فاصلے بررہ گیا تو احمد شاہ نے اپنی فوج کو تنین روز کے لئے تیام کا تھم دیا تا کہ محصے ماندے سیابی طویل سفر کی زمتوں اور کلفتوں کودور کر کیں ،اطمینان کے ساتھ نہاد موکیں ، کیڑے بدل لیں اور تروتازہ ہوکر قند مار میں داخل ہوں۔ ایک افغانی سیابی جے اپنے اال وعیال سے مجمزے ہوئے مدت گزر چکی تھی ،عین وطن کے قریب پہنے کر تو قف وتا خیر کے علم کو برواشت نہ کرسکا۔اس نے سوچا کہ و وایک مجاہد کی حیثیت سے احمر شاہ کے ساتھ مندوستان پہنچا، مرہوں کے فلاف جہاد میں کامیائی کے بعد وطن واپس آیا،اب وہ یہاں تین دن کیوں ممبرے؟ بیسوچ کر فکرسے کل حمیا اور خاموشی کے ساتھاہے کم پہنچ گیا۔اس کا خیال تھا کہ دو دن اینے کمر میں تغیرنے کے بعد شاہی فکر کے

تذهاريس دافل مونے سے يملے اس سے جا ملے گا۔

سابی کمر پہنجاتو ہے موجود تے کر بیوی یانی لانے کے لئے قریب کی ندی برحی ہوئی تقی۔ سیابی نے بچوں کو میٹنج بھینچ کر پیار کیا ، استے میں اس کی بیوی بھی آئٹی۔وہ شو ہر کو کھر میں بیٹاد کیمکر جران روگئی ،اس کونہ یانی پیت کی لڑائی اوراس کے نتیج کا پیمنظم تھا اور نہ شاہی افتکر کے قند مارکے قریب پہنچنے کی اطلاع تھی ، وہ تو بس ا تنا جانتی تھی کہ اس کا شوہر یا دشاہ کے ساتھ الله تعالی کی راه میں ازنے کے لئے گیا ہوا ہے اور کا فروں کے خلاف الرتے ہوئے یا تواس نے این جان قربان کردی ہوگی یا فتح و کا مرانی کے بعد شاہی فشکر کے ساتھ کھروا پس آئے گا۔لیکن اس کے اس طرح تنہاوطن آنے کاو وتصور بھی نہ کرسکتی تھی اس نے سرت اور شاد مانی کا ظہار كرنے كے بجائے غصے كے ساتھ شوہر ہے سوال كيا۔

احمر شاہ بابا اور شائی لشکر کہاں ہے اور جس مقصد کے لئے تم ہندوستان گئے اس کا کیا بنا؟ شوہر نے جواب دیا، کا فروں کو شکست ہوئی ہے۔ شائی لشکر فتح کے پھریرے اڑا تا وطن والیس پہنچ چکا ہے اور قندھار سے صرف دومنزل کے فاصلے پر تھہرا ہوا ہے۔ میں اہل وعیال کی محبت سے مجبور ہو کر جلد یہاں آگیا۔ بیوی نے کہا، مجھے کیسے یقین آئے کہ جو پچھتم کہد ہے ہو، وہ درست ہے۔ لوگ تہمیں دیکھیں گئو تو بہی کہیں گئے کہ تو جہاد فی سبیل اللہ سے جی چاکر وہ درست ہے۔ لوگ تہمیں دیکھیں گئو کہ بین کا کہ تو جہاد فی سبیل اللہ سے جی چاکر بھاگئے جائے آیا ہے۔ شوہر نے کہا، لیکن بیشبہ کا کون ساموقع ہے؟ شاہی لشکر دودن کے بعد قندھار بھاگئے جائے گا۔ بیوی بولی، اگر بیر بچ ہے تو تم ای وقت واپس چلے جاؤ۔ جب تک احمد شاہ بابا کا لشکر قندھار نہ بہنچ گا، میں تہاری شکل د کیمنے کی بھی روادار نہیں۔ میں عور توں سے بیطعنہیں س

شوہر نے ہر چند کہا کہ وہ ایک دن گھر میں قمہر کر چلا جائے گالیکن غیور اور باحیت

بوی نے صاف کہد دیا کہ میں ایک لحد کے لئے بھی تہمیں گھر میں نہیں بٹھا سکتی۔ مجور ہوکر شوہر

اٹھا اور شاہی لشکر کی طرف روا نہ ہو گیا۔ لشکر میں پہنچا تو اجازت کے بغیر لشکر سے لگلنے کے جرم

میں اسے گرفتار کرکے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ احمد شاہ نے اس سے لشکر چھوڑ نے کا سب

پوچھا تو اس نے ساری کہانی شروع سے لے کر آخر تک بچ بچ بیان کر دی۔ شاہ ابدالی اپ وطن

کی ایک بیٹی کی قومی جمیت کا حال س کر بہت خوش ہوا۔ سپاہی کو بچ بولنے کی بناء پرفور آر ہا کر

دیا۔ قدھار پہنچا تو تھم دیا کہ سپاہی کی بیوی کو جس کا نام عیو تھا، ایک کاریز (زیمن دوز نہر جس

میں چشموں سے پائی آتا ہے) انعام کے طور پر دی جائے۔ افغانستان اور بلوچستان جیسے

میں چشموں سے پائی آتا ہے) انعام کے طور پر دی جائے۔ افغانستان اور بلوچستان جیسے

میں جشموں سے بائی آتا ہے) انعام کے طور پر دی جائے۔ افغانستان کو بلوچستان جیسے

منگلاخ علاقوں میں کاریز کی بے انتہا قدرو قیمت ہے۔ اس کاریز کا نام اب تک اس غیور

خاتون کے نام پر '' کاریز عیو'' مشہور ہے۔ بید قدھار سے تقریباً دیں میل کے فاصلے پر مشرقی

خاتون کے نام پر '' کاریز عیو'' مشہور ہے۔ بید قدھار سے تقریباً دیں میل کے فاصلے پر مشرقی سے میں واقع ہے۔ (تاریخ اسلام کی جاربو ہاکال خواتین ہم)

فاطمه بنت عبدالله ..... كمسن مجامده

قاطمه طرابلس الغرب (ليبيا) كے ايك طاقتور قبيلے براعصہ سے تعلق رکھتی تھی۔اس

کے والدی غیراللہ اس قبیلے کے سرداراور بڑے اثر ورسوخ کے مالک تھے۔وہ ایک دیدار،

بہادر،غیوراور مخلص مسلمان تھے اور اپ قبیلے میں عبرہ کے لقب سے مشہور تھے۔ یخ عبداللہ

کر بنداولا دکوئی نہیں تھی، صرف ایک لڑی فاطم تھی جے وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ فاطمہ نے

صحراک آزاد ماحول میں پرورش پائی اور گھر کے دین ماحول میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۱۲ء میں اٹلی

نے طرابلس الغرب پر حملہ کر دیا۔ اس زمانے میں طرابلس الغرب خلافت عثانیہ کے زیر تکین

تفار ترکی حکومت نے بھی اٹلی کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان خونریز

لڑائی چھڑگی۔ طرابلس کے مسلمان دعوت جہاد پر بے تابانداٹھ کھڑ ہے ہوئے اور جوق در جوق
میدان جہاد میں پڑج گئے ، ان کے ساتھ ان کی خوا تین اور بیج بھی تھے۔ عورتوں میں بوڑھی

خوا تین کے ساتھ نوعم لڑکیاں تک شامل تھیں جن کے ابھی کھیل کود کے دن تھے اور ایک خوا تین

خوا تین کے ساتھ نوعم لڑکیاں تک شامل تھیں جن کے ابھی کھیل کود کے دن تھے اور ایک خوا تین

عجامہ بن کی گود میں دودھ پیتے بیچے تھے لیکن وہ سب جذبہ جہاد سے سرشار تھیں۔ وہ زخی

عجامہ بن کو یانی بلا تیں اور ان کی مرہم پڑک کرتی تھیں۔

خواتین اور لڑکیاں تھیں کیونکہ بیشتر عرب مجاہدین اپنے الل خاندان کو بھی ساتھ لائے سے لیکن فاطمہ ان میں منفر دنظر آتی تھی۔ ایک تو اس لئے کہ دو بہت کم عرتفیں اور دوسرے اس لئے کہ خوف یا ڈراس کو چھو کر بھی نہ گیا تھا۔ تو بیں کو لے اگل ربی ہوں، گولیوں کی ہو چھاڑ ہور بی ہو یا تلوار وں اور تکینوں سے دست برست لڑائی ہو ربی ہو۔ غرض کیسا می خطر ناک موقع ہو، فاطمہ اپنے مشکیز ہے سمیت وہاں پہنے جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دل میں شوتی شہادت کے شعلے ہوئی در ہے ہیں۔ بیشوت تھا کہ اس کی چھوٹی سی عمر سے کوئی مناسبت نہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ بارود کے دھو کیں سے ہر طرف ایم جیرا چھا گیا، تو پوں کی گر گڑ اہٹ سے زمین بل دھو کیں۔ گولوں کے کھٹنے سے بار بار چک بیدا ہوتی ، اس کے ساتھ ہی ربی تھی۔ گولوں کے کھٹنے سے بار بار چک بیدا ہوتی ، اس کے ساتھ ہی ربی تھی ۔ گولوں کے کھٹنے سے بار بار چک بیدا ہوتی ، اس کے ساتھ ہی ربی تھی ۔ گولوں کے کھٹنے سے بار بار چک بیدا ہوتی ، اس کے ساتھ ہی ربی تی کے دول کی گئی کے دار کیں کردینی۔

اس ہولناک موقع پروہ تھی جاہدہ اپناادنچاکرتا پہنے اور پھٹی ہوئی چادر کر کے گرد لیلئے بہ بس اور مجبور زخیوں کی مدد کے لئے دوڑتی پھرتی تھی چیسے خدا تعالی نے آسان سے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہو۔ فاطمہ کواپٹے گردو پیش کا جیسے علم ہی نہ تھا اور ایک ہی گئن تھی کہ زخیوں تک پانی پہنچاؤں۔ پچھ در بعد فعد میں نہ تھا اور ایک ہی گئن تھی کہ زخیوں تک پانی پہنچاؤں۔ پچھ در اور کہا، نھی! کیا تھے معلوم نہیں کہ تو اپ باپ کی ایک ہی بیٹی ہے۔ فاطمہ نے کہا، مجھے چھوڑ دو کیا تنہیں کہ تو اپ باپ کی ایک ہی بیٹی ہے۔ فاطمہ نے کہا، مجھے چھوڑ دو کیا تنہیں نظر نہیں آتا کہ اسلام اور وطن کے کئنے فاطمہ نے کہا، مجھے چھوڑ دو کیا تنہیں نظر نہیں آتا کہ اسلام اور وطن کے کئنے ماں نار پانی نہ طفے کے باعث جاں بلب ہیں اور شاید تہیں سے بھی معلوم نہیں کہ میر سے اباجان اور ای جاں بھی اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر چھے ہیں۔ سے کہہ کراس نے اپنا باز و چھڑ الیا اور تیزی سے دھو کیں میں غائب ہوگئی۔ نعمی منے ایک دن اس کی گردن کے نیچے بہتا ہوا دیکھا۔'

ا تائے جنگ میں ایک دن بارہ ہزار سے زیادہ اطالوی فوج نے مسلمانوں پر مجر پور حملہ کردیا۔ مسلمانوں کی تعداد تین ہزار سے بھی کم تھی کیکن انہوں نے ڈٹ کرمقابل کیااور دشن کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے بعد دشن نے ہولتاک گولہ باری شروع کردی۔ ضی فاطمہ برست گولوں میں زخیوں کو پانی پاتی پھرتی تھی عصر کے وقت عربوں کا ایک دستہ سر بکف دشنوں کی مفوں میں تھس کیا۔ ایک ترک افسر احمد نوری بیگ نے انہیں خطرے میں دیکھا تو پچھ ترک سپاہیوں کوساتھ لے کران کی مدد کے لئے آگے ہو حما اور لڑتا بھڑتا دشن کے مشرتی تو پ خانے تک جا پہنچا۔ وہاں تازہ دم اطالوی فوج نے جاہدین کو گھیر لیا۔ ترک مجاہدین مید گھیرا تو ڈرکنکل ترک بیارترک سپاہی شدید زخی ہوکر زمین پر گر گئے۔ اطالوی در ندے ان بہی رخیوں کو بی تھینوں سے مجنبو ڈرٹ گئے۔

عین اس وقت چشم فلک نے ایک عجیب منظرد یکھا، منمی فاطمہ اپنامشکیزہ لئے ہوئے وہاں نمودار ہوئی اور مشکیزہ ایک جال بلب زخی کے منہ سے لگا دیا۔ دواطالوی سپاہوں نے اسے گریان سے پکڑلیا۔ فاطمہ نے تڑپ کرایک زخی سپاہی کی پاس پڑی ہوئی تلوارا شاکرایک اطالوی سپاہی نے اس کا ہاتھ زخی ہوگیا۔ دوسر سے اطالوی سپاہی نے فور آاس اطالوی سپاہی نے ور آاس کہ اس کا ہاتھ زخی ہوگیا۔ دوسر سے اطالوی سپاہی نے فور آاس پر گوئی چلا دی اور وہ شہید ہوکر فرش فاک پر گرگئی۔ یکا یک مسلمان دستے بلخار کرتے ہوئے وہاں پہنے گئے اور اطالویوں کو بھا گئے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت مجاہدین نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ چارترک سپاہی زخی حالت میں زمین پر پڑے ہیں اور ان کے قریب نحی فاطمہ کی خون آلو نعش اس طرح پڑی ہے کہ اس کا مشکیزہ ایک زخی ترک کے سینے پر دکھا ہوا ور مشکیزے کا ایک کونہ فاطمہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نمی مجاہدہ گولی کھا کرزمین مشکیزے کا مید بھی زخی ترک کو پانی پلانے کی کوشش کرتی رہی کین اس کے مشکیزے کا مند زخی مسلمان کے مذبت نہ بھی مشکیزے کا مند زخی

(تاريخ اسلام كي جارسوبا كمال خوا تين ٥٩٢)

بقول علامه اقبال مرحوم:

فاطمہ نو آبروئے اُمت مرحوم ہے ذرق ورق میں مثبت خاک کا معصوم ہے

خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کی کی ایمان ا

سعادت حور محرائی تیری قسمت می مقی غازیان دین کی سقائی تری قست میں مقی یہ جہاد اللہ کے رہے میں نے تیج و سیر ہے جمارت ہفریں شوق شہادت کس قدر ب کلی بھی اس مکستان خزاں منظر میں تھی الی چنگاری بھی یا رَبِّ اپنی خاکسر میں تھی این صحرا میں بہت آہو اہمی پیشیدہ ہیں بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں فاطمہ! کو شبنم افثال آکھ تیرے عم میں ہے نغمہ عشرت مجھی اینے نالہ ماتم میں ہے رقس تیری خاک کا کتا نشاط آنگیز ہے ذرّہ ذرّہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں لل ربی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں بے خبر ہوں گر چہ ان کی وسعت مقصد سے میں آفرینش دیکمتا ہوں ان کی اس مرقد سے میں تازہ اعجم کا فضائے آسال میں ہے ظہور دیدہ انساں سے نامحم ہے جن کی موج نور جو ابھی اُبھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے جن کی ضو نآشا ہے قید صبح و شام سے جن کی تابانی میں انداز کین بھی، نو بھی ہے اور تیرے کواکب تقدیر کا برتو مجمی ہے (با تگودرا)

# قرسم خاتون ..... با بافريد الدين سيخ شكر كي والده محترمه

مولانا وجيه الدين فخوندي كي صاحبزادي، شخ جمال الدين سليمان كي الميه اورشخ الشيوخ عالم حضرت بابا فريد الدين مسعود شخ شكركي والده ما جدة تحيس نهايت عابده، زامده اور مستجاب الدعوات خاتون تحيس - اكثر تذكره نگارول كابيان ہے كه كثر ت عبادت كي بدولت ان كودرجه ولايت حاصل ہوگيا تھا۔

حضرت محبوب اللي خواجه نظام الدين اولياء يروايت بكرايك وفعدرات كوبي بي قرسم خاتون نماز تبجد مين مشغول تعين كدايك چور كمر مين تعس آيا- بي بي صاحبه كي نظراس بر برسی تو وه فورا نور بضارت سے محروم ہوگیا۔اب اس نے گریدوزاری شروع کردی اور کہنے لگا، جس نیک بخت کی دہشت اور بروعا سے میری بینائی سلب ہوئی ہے، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری بینائی پھرواپس آ جائے تو میں عمر بھر چوری نہ کروں گا۔ بی بی صاحبہ کواس کی گریدوزاری اور فریاد بررحم آگیا۔ انہوں نے اس کی بینائی کے لئے بارگاوالی میں دُعا کی۔اللہ تعالی نے ان کی دُعا قبول فرمائی اور چور کی بصارت عود کرآئی۔ای وقت بی بی صاحبہ کے قدموں برگرایرا،معافی کاخواستگار ہوااورتو برکر کے رخصت ہوا۔ میج کوایے اہل وعیال کے مراه بي بي صاحبه كي خدمت مين حاضر موااوراال وعيال سميت مشرف بداسلام موكيا- بي بي صاحبے نے اس کا اسلامی نام عبداللدر کھا۔ اس نے قبول اسلام کے بعد کثرت مجاہدات و ریاضات کی بدولت درجہ ولایت حاصل کیا۔اسے بی بی صاحبہ کے خاندان کی طرف سے عاد لے مشائخ کالقب عطا ہوا اور قصبہ کھوتوال (شخ جمال الدین سلیمان کی جائے سکونت) اس کے نام برجا و لےمشائخ مشہور ہوگیا بی فی قرسم خاتون کے بیچے ابھی کم سن ہی تھے کہ ان کے شوہرنے وفات یائی۔ بی بی صاحبے نے بری ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت بڑے اہتمام ہے کی۔ شیخ فریدالدین مسعود ابتدائی تعلیم اینے والد ماجد سے حاصل کر چکے تھے۔ والدہ نے مزید تعلیم کے لئے ملتان بھیج دیا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر، کھوتو ال داپس آیئو ٹی بی قرسم خاتون بےخدخوش ہوئیں اورانہیں بہت دُعا ئیں دیں۔ بابا فریدالدین نے جب اجودھن (یاک پتن ) میں توطن اختیار کیا تو کچھ عرصہ بعد

www.besturdubooks.net

### رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات

انہوں نے چھوٹے بھائی شخ نجیب الدین متوکل کو دہاں کھوتو ال بھیجا کہ والدہ ہاجدہ کوا جودھن النہوں نے کئے رضامند کرایا۔ چنانچہ انہوں نے ضعیف العمر والدہ کو گھوڑی پر بٹھایا اور خود پا بیادہ اجودھن کی طرف روانہ ہوئے۔ کھوتو ال اوراجودھن کے مارے خونخوار کھوتو ال اوراجودھن کے داستے میں ایک مہیب جنگل تھاجس میں شیر، چھتے اور دوسر نے خونخوار جانور بکثر ت تھے۔ جب شخ نجیب الدین اس جنگل کوعبور کررہ ہے تھے، والدہ محترمہ کو بخت پیاس کی سی شیر، چھتے اور دوسر نے خونو المحتل کی سی شیر، چھتے اور دوسر نے خونو اللہ کا کہ بہت دیر کے بعد میں شی شخ نے آئیں ایک درخت کے نیچ بھی نہ تھا۔ دیوانہ وار والدہ ہاجدہ کو آوازیں دیں پانی کے کردا ہیں آئے تو اس درخت کے نیچ بھی نہ تھا۔ دیوانہ وار والدہ ہاجدہ کو آوازیں دیں کی نہیں کو کی سراغ نہلا۔ آخر مایوس ہو کرنہا ہت مغموم ومحرون باباصاحب کی خدمت میں اجودھن پہنچ کو کی سراغ نہلا۔ آخر مایوس ہو کرنہا ہت مغموم ومحرون باباصاحب کی خدمت میں اجودھن پہنچ اور سارا ما جرا آپ ، کوسنایا۔ انہوں نے چند آ دمی شخ نجیب الدین کے ساتھ والدہ ماجدہ کی تلاش کے ساتھ والدہ ماجدہ کی تلاش کے ساتھ والدہ ماجدہ کی تلاش کی تو از مایا، مسکینوں کو کھانا کھلاؤاور فقراء کوصد قد دو۔ بیوا تھ سے اور سار مایا، مسکینوں کو کھانا کھلاؤاور فقراء کوصد قد دو۔ بیوا تھ سے ایسا کے الیم کی تو اللہ کی کے اللہ کا کے اور کھانا کھلاؤاور فقراء کوصد قد دو۔ بیوا تھ سے اس کے دیکل میں بھیجے لیکن وہ کھی مایوں واپس آئے۔ اب بابا صاحب ترضائے النی پرشا کر ہو گئے اور فر مایا، مسکینوں کو کھانا کھلاؤاور فقراء کوصد قد دو۔ بیوا تھ تھوں کی ہوئے۔

سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء سے روایت ہے کہ اس سانحہ کے بعد ﷺ
نجیب الدین متوکل پھراس جنگل میں گئے تو ان کوایک جگہ کھانسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملیں۔ یہ جگہ اس درخت کے نواح میں تھی جس کے بنچہ وہ والدہ مخد ومہ کو بٹھا کر گئے تھے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ کسی درندے نے والدہ محتر مہ کوشہید کر ڈالا اور یہ ہڈیاں انہیں کی ہیں۔ چنا نچہ یہ ساری ہڈیاں جع کر کے اپنے خریطے میں ڈال لیس اور باباصاحب کی خدمت میں بھٹی گران ہڈیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے فر مایا، یہ ہڈیاں میرے مصلّے پر ڈال دو۔ شخ نجیب الدین نے خریطہ کھولا تو ذکر کیا۔ انہوں نے فر مایا، یہ ہڈیاں میرے مصلّے پر ڈال دو۔ شخ نجیب الدین نے خریطہ کھولا تو اس میں سے کوئی ہڈی برآمد نہ ہوئی حالانکہ اس سارے عرصہ میں انہوں نے خریطے کوا پے باس میں سے کوئی ہڈی برآمد نہ ہوئی حالانکہ اس سارے مصلّے در ضاا ختیار کیا۔ بحفاظت تمام رکھا تھا۔ سب نے اس کوالٹہ تعالیٰ کا بھید سمجھا اور شیو کو اسلام کی چارسو با کمال خواتین ۲۸۹)

حضرت نظام الدين اولياء كي والده محترمه

بی بی زلیخا کی زندگی پرسکون گزرر ہی تھی۔ان کوایک ہی پریشانی تھی کہ شادی کو بپندرہ www.besturdubooks.net

سال گزر چکے ہیں ااور انبھی تک ان کے گھر میں اولاد کی بہار نہیں آئی۔ اس سلسلہ میں بی بی زیخا اکثر اداس رہتی تھیں۔ سیّداحمہ بخاری بی بی زیخا کوا کثر تسلیاں دیتے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوں نہیں ہونا چاہئے۔ اگر سیّداحمہ بخاری اور بی بی زیخا بیدُ عاکرتے تھے:

﴿ دُبُ لا تذریبی فوداً وّانت خیر الوادثین ﴾

"ا مير ررت المجمعة نهانه چهوار تو بهتر وارث دين والا هے-"

آخر دُعا قبول ہوئی اور ۲۳۲ ھیں بی بی زلیخا کے ہاں ایک بچے پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا۔ پھراس بچے نے بڑے ہوکر نظام الدین اولیاءاور مجبوب البی کے نام سے شہرت پائی۔ پھر دوسر بے سال بی بی زلیخا کیطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی مگران خوشیوں کے بعد اچا تک ان کے شوہر سیّدا حمد بخاری کا انتقال ہوگیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد جب زلیخا بیوہ ہوئیں تو ان کے بعائیوں نے اپنی اس نیک بہن کی مالی امداد کرنے کی بہت کوشش کی مگر زلیخا ایک غیور عورت محمد میں، وہ اللہ تعالی کے سواکسی کی طرف آکھا تھا کرد کیمنے والی نہیں تھیں۔ خود محنت مزدوری کر کھنے والی نہیں تھیں۔ خود محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کے لیجات گزارنے گئیں۔

پی بی زلیخا پر جار افراد کا بوجھ تھا۔ ایک وہ خود، بیٹا (محمہ)، بیٹی ادر گھرکی ایک ملازمہ۔ اس سلسلہ میں انہوں نے سوت کا نے کا فیصلہ کیا۔ جو پچھسوت کا تیں، دوسرے دن ملازمہ کے ہاتھ بازار میں فروخت کروا دیتیں گراس سے بہت معمولی قم حاصل ہوتی جوان جارا فراد کی کفالت کے لئے ناکافی ہوتی۔ ہفتہ میں ایک دودن کا فاقہ ضرور ہوجا تا، جس دن فاقہ ہوتااس دن بی بی زلیخا فرما تیں کہ آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔

شروع شروع میں نوعم فرزندا بنی والدہ کاس ارشاد کا مطلب نہ بھے سکے۔ گربعد میں اس فاقہ میں ان کو البی لذت محسوں ہونے گئی کہ پھر جب کھانے کو ملتا تو حضرت نظام الدین اولیاء والدہ ماجدہ سے پوچھتے کہ سروز اللہ کے مہمان بنیں گے؟ والدہ محتر مداس کے جواب میں فرما تیں، بابا نظام الدین! یہ تو اللہ کی مرضی پر مخصر ہے کہ وہ کی کا بھی محتان نہیں۔ دنیا کی ہرشے اس کے قبضہ میں ہے۔ وہ جب بھی چاہے تہمیں اپنا مہمان بنا لے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنی والدہ ماجدہ کی زبان سے یہ وضاحت سن کر خاموش ہو جاتے اور پھر نظام الدین کی عالم میں دُعام آگئے:

''اے اللہ! توایخ بندوں کوروزانه اپنامهمان بنا۔'' (سیرالا ولیاء ۱۱۲)

### حضرت نظام الدين اولياء كى والده في في ذليخا كاانتقال

بی بی زیخائے بیٹے کی تعلیم کے سلسلہ میں ولی آگئیں۔ یہاں آکر بی بی زلیخا کی طبیعت مسلسل خراب ہورہی تھی اور مرض روز بروختا ہی جارہا تھا۔ بی بی زلیخا نے اپنے بیٹے نظام الدین کواطلاع کروائی کہ وہ آج رات میرے پاس آجا ئیں۔ جب آئے تو بی بی زلیخا نے فر مایا ہمیرے باس بیٹھو۔ آخری وفت میں حضرت بی بی زلیخا کی آنکھوں کی بینائی بھی بہت نے فر مایا ہمیرے باس بیٹھو۔ آخری وفت میں حضرت بی بی زلیخا کی آنکھوں کی بینائی بھی بہت زیادہ کمزور ہوگئی فقی انظر نہیں آتا تھا۔ جب نظام الدین نے بیہ نظر دیکھا تو اس حالت کود کھے کر ایا ہو گئے اور روکر کہا:

فی بی زلیخانے اپنے محبوب بیٹے کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بی بی زلیخانے کہا:

الله من سيد محد كوتير ير دكرتي مول "

#### والده كانوكل

علاء الدین اصولی کے پاس جب قدوری وغیرہ کتابیں ختم کر لیس تو فرمایا، اب تمہاری دستار بندی ہوگی۔ نظام الدین اولیاء جب پریشانی کی حالت میں گھر پہنچ کہ اب تو دستار مندی میں بدایوں کے علاء ومشائخ کو بلانا ہوگا جب کہ ہمارے گھر پر دو وقت کا کھانا بھی بمشکل ہوتا ہے۔ گروالدہ ماجدہ بی بی زلیخا اس بات کوئن کرخوش ہوگئیں اورخوشی میں فرمایا، اس بارے میں تم ذرا بھی فکرنہ کرو، تمہارے استاد کی بیخوا ہش جلد پوری ہوگی۔ غرض بیر کہ بی بی زلیخا بارے میں تا جس سے دستار بندی ہوئی اور کھانا تیار کرا دیا جس میں اللہ تعالی نے برکت دی اور بدایوں کے تمام علاء ومشائخ کے لئے کافی ہوگیا۔ بی بی زلیخا اپنے بیارے نے برکت دی اور بدایوں کے تمام علاء ومشائخ کے لئے کافی ہوگیا۔ بی بی زلیخا اپنے بیارے

فرزندکوعلم میں منہمک دیکھتیں تو بے حد خوش ہو کر بہت دُعا ئیں دیتیں۔ ابھی نظام الدین اولیاء کی تعلیم کمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بلاوا آگیا۔

#### حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتوی کی اہلیہ کا جذبہ اطاعت

بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی کو دیوبند
کے کسی رئیس نے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی۔ جب خلوت میں اپنی دلہن کے پاس پنچے تو دیکھا
کہ وہ سونے کے زیورات سے اُئی ہوئی ہے۔ آپنگ نویلی دہن پر توجہ کے بغیراس کمرہ میں اللہ
کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہوئے تو بیوی کے قریب آکراہے یوں
تقریری۔

''دیکھوتم ایک امیر، رئیس کی صاحبز ادی ہواور میں نقیر وغریب اور ایک مسکین انسان ہوں۔ نکاح کے بعد اب تمہار ااور میر اایک ساتھ جینا ہوگیا جہار استقبل ایک دوسرے سے وابستہ ہے گریہ بیما و بظاہر مشکل ہو گاکہ تو امیر ہے اور امیر کی بیٹی ہے، میں نقیر ہوں اور فقر کو پند کرتا ہوں۔ ہمارا گزارا تب بہتر ہو سکے جب دونوں ایک ہوجا کیں۔ یا میں امیر بن جاوں یا تو فقر اختیار کر لے۔ جہاں تک میری امارت اور دنیا پندی کا تعلق ہے، وہ تو ناممکن ہے البتہ آپ کوفقر و سکنت کی راہ اختیار کرنا آسان ہے، وہ تو ناممکن ہے البتہ آپ کوفقر و سکنت کی راہ اختیار کرنا آسان ہے۔ اب آپ جونی راہ اختیار کریں گی، مستقبل کے لحاظ سے ہمارے تعلق کا اس پر نتیجہ مرتب ہوگا۔''

بیوی نے ان کی تقریرین کر بڑی خوشی سے کہددیا کہ میں فقر وغربت کی راہ اختیار کرتی ہوں اور میر ہے ہوں اور آپ کو اختیار ہے، جہاں چاہیں استعال کریں۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی تو فقر، زُہداور ورع وتقویٰ کا پہاڑ ہے۔اس وقت بغیر کسی تاخیر کے اپنی دلہن سے تمام کے تمام زیورات اٹار لئے اورضح بلقان کی جنگ میں مسلمانوں کی اعانت ونصرت کے لئے چندہ میں داخل کردیئے۔ (سوانح قاسمی المحمد)

#### دوسراواقعه

حفرت مولانا قاسم نانوتوی کی عادت شب کوسوتے وقت دودھ کے استعال کی بھی۔ گائے کا ددھ استعال کرتے تھے، شب کی غذا اکثر بی بیہ ہوتی تھی۔ جب حضرت مولانا عشاء سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ محتر مددھ کا بیالہ لے کر پہنچ جاتی۔ حضرت کی اہلیہ محتر مدفر ماتی ہیں۔ قاعدہ بیتھا کہ میراانظارا گرکرتے تو بیعلامت خوش دلی کی موتی تھی۔ بھی ہوتی اوراگرانظار کے بغیر نوافل میں مشغول ہو گئے تو بیعلامت ناگواری کی ہوتی تھی۔ بھی اوراگرانظار کے بغیر نوافل میں مشغول ہو گئے تو بیعلامت ناگواری کی ہوتی تھی۔ بھی کہ ایسا ہوتا کہ حضرت نے نوافل میں پوری شب گزار دی اور میں بھی پوری شب بیالہ لئے کھڑی کی کھڑی رہ گئے۔

(سوائح قاسمی) کھڑی رہ گئے۔

### ذكرعباوت كي حالت

عیم الاسلام معرت مولانا قاری محدطیب مهتم دارالعلوم دیوبندانی دادی معرت نانوتوی کی البیمتر مدیمت معلق فرمات بین اذان کی جی علی الصلوة پرکام کوچور کراس طرح انحد جاتی محملی کم محلی السلوة پرکام کوچور کراس طرح انحد جاتی محملی کم محلیا اس کام ہے بھی کوئی داسطہ بی نہ تھا۔ بالکل ہر چیز ہے ہے گانہ بن جاتی سر پراور منہ پراپنا دو پٹرڈال کر بلکی ضرب سے ذکر کیا کرتی تھی۔ آندھی، بارش ہو سردی ہوگری ہو،اس میں بال برابرفرق نبیس آتا تھا۔ (سوائح قائمی ا/ ۵۹)

### حضرت تعانوي كي والده محترمه

سی (حضرت تعانوی) نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے سنا ہے کہ میری والدہ فی سالم الرفیورات تعانوی ) نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے سنا ہے کہ میری والدہ فی سنا مادا لرفیورات کر والد صاحب کے سامنے مجینک دیا تھا اور بیفر مایا کہ یا تو اس کی زکو ہ دو ور نیاس کو البینے پالس ارکھو، عمل نہ پہنوں گی۔ آخر والدصاحب نے سب کی زکو ہ دی۔ (مواعظ اشر فیددین و دنیاسه ۵۰)

## مولا تا البياس كى تانى كى نماز اورغزا

عظرت مولانا محد الباس (مم ۱۹۳۳) نورالله مرقد و كي ناني "أمتدالرحن" جومولانا

#### خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی دیات اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی دیات اسلام کے ایمان افروز واقعات

مظفر حسین کا ندهلوی کی صاحبزادی تھی اور جن کو خاندان میں عام طور پر ''امی بی ' کے نام سے
یاد کرتے ہے، ایک رابعہ سیرة بی بی تھیں۔ ان کی نماز کا بیحال تھا کہ مولا نا (الیاس) نے ایک
مرتبہ فرمایا کہ امی بی کی نماز کا نمونہ میں نے مولا نا گنگوہی کی نماز میں دیکھا۔ (مولا نا گنگوہی کی
نماز اپنے طبقہ میں متاز تھی)۔ آخر زمانہ میں ان کا بیحال تھا کہ خود کھانا کہی طلب نہیں فرماتی
تھیں ، کسی نے لاکر رکھ دیا تو کھالیا۔ گھر بڑا تھا اگر کام کی کثر ت اور زیادتی کی مشغولیت کی وجہ
تھیں ، کسی نے لاکر رکھ دیا تو کھالیا۔ گھر بڑا تھا اگر کام کی کثر ت اور زیادتی کی مشغولیت کی وجہ
نے خیال نہ آیا تو بھو کی بیٹھی رہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، آپ ایسے ضعف کی حالت میں کیسے
بغیر کھائے رہتی ہیں؟ فرمایا ، الحمد للد میں تبیعات سے غذا حاصل کر لیتی ہوں۔

(مولا ناالياس اوران كى دين دعوت٢٣)

ای بی مولانا الیاس پر بہت شفق تھیں۔ فرمایا کرتی تھیں کہ اختر مجھے تھے سے صحابہ گا خوشبو آتی ہے۔ بھی پیٹے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرما تیں ، کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ گا کی سور تیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ (مولانا الیاس اور ان کی دین دعوت ۲۳س)

#### مولا نامحدالیاس کی والدہ کی تلاوت واذ کار

مولانا کی والدہ محرّمہ بی صغیہ بڑی جیدہ حافظ تھیں۔انہوں نے قرآن مجید شادی
کے بعد مولانا کی صاحب کی شیرخوارگ کے زمانہ میں حفظ کیا تھا اور ایباا چھایا دکیا تھا کہ معمول
حافظ ان کے مقابلہ میں نہیں تھہر سکتا۔معمول تھا کہ رمضان میں روزانہ پورا قرآن مجید اور دس
پارے مزید بڑھ لیا کرتی تھیں ،اس طرح ہر رمضان میں چالیس قرآن مجید ختم کرتی تھیں۔
رواں اتنا تھا کہ گھر کے کام کاج اور انظامات میں فرق نہ آتا تھا بلکہ اہتمام تھا کہ تلاوت کے
وقت ہاتھ سے کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتیں۔رمضان کے علاوہ امور خانہ داری کے ساتھ روزانہ
کے معمولات رہتھ۔

درود شریف پانچ ہزار بار، اسم ذات الله پانچ ہزار بار۔ بسم الله الرحمٰن الرحمٰ 1900 بار، یا مغنی100 بار، لا إلله الا الله 1200 بار، یا حی یا قیوم 200 بار، حبی الله تعم الله تعم 1900 بار، سیحان الله 200 بار، الحمد لله 200 بار، لا إلله الا الله 200 بار، الله اكبر 200 بار، الله 200 بار، الله 200 بار، الته 100 بار، استغفار 500 بار، اخوض امری الی الله 100 بار۔ حسبنا الله وقعم الوكيل 100 بار،

قرب انی مغلوب فانصر 100 بار، رَبّ انی حنی الضروانت ارحم الراحمین 100 بار، لا الدالا افت سبحا تک انی کنت من الظالمین 100 بار۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک منزل روزانہ الاوت کامعمول تفا۔ (مولا ناالیاس اوران کی دینی دعوت ۳۲)

### دیندارگرانے کانقشہ

مولا نامجر منظور نعمانی کھتے ہیں کہ ۱۹۴۱ء کے اواخر میں، میں نے ارادہ کیا کہ اپنی مرحومہ اہلیہ کو لے کرسہار نبور کاسفر کروں۔ جمعے معلوم تھا کہ حضرت شخ الحد بث مولا نامجر ذکر یا کی اہلیہ کرمہ اور صاحبر ادیاں پوری شرعی پابند یوں کے ساتھ ذندگی گزارتی ہیں اور دین حیثیت ہے اس کھر انے کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے۔ میں نے چاہا کہ اہلیہ کا چندر وزحفرت شخ کے محمر پر قیام رہے تا کہ وہ صحیح دین زندگی کا نقشہ آنکھوں سے دیکھیں اور اللہ تعالی تو فیق دی تو اس سے فائدہ اٹھا کیں۔ میں نے حضرت شخ کو خط لکھ کر اجازت طلب کی ، حضرت کی طرف سے اجازت آنے پر میسفر ہوا۔ چندر وز اہلیہ کا قیام حضرت کے یہاں رہا۔ آنکھوں نے جودیکھا اور بحد میں مجھے بتلایاس میں چند ہا تیں جویا درہ گئی ہیں، درج ذیل ہیں:

ا ..... کوئی عزیز قریب بھی زنان خانے میں نہیں آتے۔

۲ ..... کوئی داماداگرایی اہلیہ سے کوئی ضروری بات کرنا جا ہتے ہیں تو دروازہ ہی پران کو بلا کر بات کر لیتے ہیں۔

سسس غیرمعمولی تعجب کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ جو کھانا ہم آپ گر گھنٹوں میں نیار ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ذکر کیا کہ این ، وہ حضرت شخ کے بہاں منٹوں میں تیار ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دن جب کھانے کے وقت میں صرف آ دھ گھنٹہ باقی تھا، حضرت شخ نے بالا خانے کے ایس کمرے سے اطلاع دی کہ فلاں مہمان آگئے ہیں، ان کے لئے پچھا ہتمام کر لوتو صرف آ دھ گھنٹہ میں یااس سے بھی کم وقت میں صاحبز ادیوں نے پلاؤ تیار کر لیا اور ایک دوطرح کے سالن بھی۔ میں جیرت سے دیکھتی رہی۔ وہ پتیلی چو لیے پر کھتی تھیں اور جو پچھ بکانا ہوتا تھا اس سالن بھی۔ میں جموزی دیر کے بعدا تارکتی تھیں اور کھانا تیار ہوتا تھا۔ (تحدیث تعمین ہموڑی دیر کے بعدا تارکتی تھیں اور کھانا تیار ہوتا تھا۔ (تحدیث تعمین ہموڑی دیر کے بعدا تارکتی تعمین اور کھانا تیار ہوتا تھا۔ (تحدیث تعمین ہموڑی دیر کے بعدا تارکتی تعمین اور کھانا تیار ہوتا تھا۔ (تحدیث تیم میں ایک

دلچیپ قصه تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد مدنی ،حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی اور دیگر دس بارہ آدی اجا تک کے گھر میں آ گئے۔ میں نے بچیوں سے یو چھا، کھھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا، ندروٹی کا کلٹرااور ندسالن ہے۔ میں جلدی باہر گیا، قصاب سے قیمیز پدکر گھر پہنچا تو دونوں چواہوں میں آگ جل چکی تھی ،ایک برتوار کھا تھا ایک بر مصالح بھن رہاتھا۔ میں نے ان سے کہا، جلدی کر کے کھانا تیار کرواور میں نے باہر آ کرشور مچایا كر بهائى كى نے دسترخوان بيس بچهايا،ارے بھائى دسترخوان بچهاؤ، ہاتھ دھلاؤ۔حفرت مدنى مستجے کہ کھانا تیار کرر کھا ہوگا۔سب کے ہاتھ دھلائے اور ترتیب ہے بیٹھنے اور دسترخوان بچھانے میں دو تین منٹ لگ گئے۔ میں اندر گیا، دس بارہ روٹیاں تیار ہو چکی تھیں اور قیم بھی تیار ہو چکا تھا۔ میں اطمینان سے تین رکابیوں میں قیمہ لایا اور تین جگہروٹیاں رتھیں۔ایک دم حضرت کو خیال ہوا کہ پہلے کا پچھنیں ، ابھی ہی ایکایا ہے۔حضرت کوتعب نہیں ہوا کہ بار ہاان کا سابقہ پڑ چکا تھالیکن علامہ ابراہیم بلیاوی مرحوم جونن معقول کے مشہور امام تھے، فرمانے لگے، کیا آپ کو مارے آنے کا پہلے سے علم تھایا آپ کو کشف ہوگیا۔ میں نے کہا، جناب! آپ کے یہاں بیضنے كے بعد گوشت قصاب كے يہاں سے خريدا گيا ہے۔ فرمانے لگے، يہ بات عقل مين بين آتى ميں نے کہا، ہر بات معقول نہیں ہوتی ، پچھتول سے بالاتر بھی ہوتی ہے۔حضرت مدنی نے علامہ سے فرمایا بمناظرہ نہ کروہ جلدی سے کھالودر ہورہی ہے،ان کے یہال قویہ قصے چکتے رہتے ہیں۔حضرت فیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغنہیں کہ حضرت مدنی قدس سرہ کے دروازے میں (۱۵۰/۲۵۰) مصافح کے وقت سے گیار ہویں منٹ پر دستر خوان بچھے گیا تھا۔

ایک عورت کا دینی جذبه

حضرت مولانا محرمنظور نعمانی کھتے ہیں۔ آخر ۱۹۳۱ یا شروع کے اوا تعہے۔ یہ عاجز ہفتہ عشرہ کے قیام کی نیت سے نظام الدین حاضر ہوا، اہلیہ بھی اس سفر میں میرے ساتھ مخی ان دنوں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کی پہلی اہلیہ محرّمہ حضرت شنخ الحدیث کی بڑی صاحبز ادی اور مولانا محمد ہارون کی والدہ مرحومہ مرض دق میں جتلاتھیں۔ ان کے علاج دواکے اہتمام کی ذمہ داری حضرت حافظ فخر الدین صاحب نے لے رکھی تھی، وہ روز انہ شہرد ہلی سے

# رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کاری اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کاری اسلام کے ایمان افروز واقعات کی

ال ضرورت سے تشریف لاتے۔ میں نے ایک دن حضرت مولا نامجمہ یوسف صاحب سے ان کا حال ہو چھاا در مرض کی نوعیت کی تفصیل معلوم کرنی چاہی۔ ان کے جواب سے مجھے انداز ہ ہوا کہ وہ کی چھازیادہ ہاخبر نہیں ہیں۔ مجھے تعجب ساہوالیکن میں نے پچھ کہانہیں۔

چار پانچ دن کے قیام کے بعدمیری اہلیہ نے مجھ سے کہا کہ مولانا کی بیوی اس درجہ کی مریضہ ہیں کہ جھےان کے بیچنے کی بھی امیز ہیں ہےاور میں جاریا پنج دن ہے دیکھر ہی ہوں کہ حضرت مولا نا ان کا حال ہو چھنے کے لئے بھی کسی وفت ان کے پاس نہیں آتے۔وہ عورت ذات ہیں،ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی،ان کا بھی تو کچھ تی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا انہوں نے تم سے خود بھی اس کی شکایت کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔انہوں نے تو تھی اس کا ذکر نہیں كياليكن ان كے دل براس كا اثر ضرور موگا،آپ اس كے لئے مولانا سے ضرور كہيں \_ ميں نے ا گلے دن مولانا سے تنہائی میں گفتگو کی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی اہلیہ ایس مریضہ ہیں اور آپ کی کی دن مزاج پری کے لئے ان کے پاس نہیں جاتے۔رشتہ زوجیت کے علاوه وه حضرت شیخ کی صاحبز ادی بھی ہیں، ہماری سمجھ میں آپ کی بید بات بالکل نہیں آئی، آپ کوروزانہ کچھوفت ان کے پاس ضرورصرف کرنا جا ہے۔مولانانے بوی معصومیت سے فرمایا، ہاں یہ بات تو بالکل میچ ہے اور میں نے خودان سے اس بارے میں بات کی تھی مگر انہوں نے میرے حال اور میری مصروفیت کود کی کرخود ہی جھ سے کہددیا ہے کہ آپ ایخ کاموں میں مشغول رہیں،میری فکر بالکل نہ کریں، دواعلاج ہور ہاہے،اگر زندگی ہے تو اچھی ہوجاؤں گی۔ · الكراللدتعالى كافيصله جلدى المان كالمية وانشاء الله جنت مين اطمينان عدملا قات موكى - مين نے کہا، مجھے توبیشبہ ہے کہ انہوں نے بیات آپ کی بے فکری اور بے پرواہی دیکھ کر کہی ہوگی۔ مولا نانے فرمایا،آپ تحقیق کرلیں،اگرایی بات ہوگی تومیں ان کے لئے وفت تکالنے کی پوری كوشش كرول گا- ميں في آئي اہليہ سے كہا كہم ان سے اس بارے ميں اس طرح كى جذباتى باتیں کروکہان کے دل کی بات زبان پر آجائے۔ چنانچ میری اہلیہ نے مرحومہ سے بات کی۔ انہوں نے مولانا کی طرف سے خود مدا فعت کی اور کہا، وہ دن رات دین کی فکراور دین کے کام میں گےرہتے ہیں ، انہیں اپنا بھی ہوش نہیں ہے۔ میں نے خودان سے کہددیا ہے کہ دہ میری فکر بالكل ندكري، دواعلاج موبى رما ہے اگر الله تعالى نے جنت میں جمع فرمادیا تو دہاں اطمینان

ہے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ چند مہینوں بعد اس علالت میں خاص نماز کی حالت میں مرحومہ (تذكره مولانامحريوسف٢٦) كاانتقال موكيا\_

مولانا محملي جوبركي والده بي امال كي بيت الله مين وُعااور جذبه جهاد

مولانا محرعلی جوہر کی والدہ بی امال حج کے لئے تشریف کے کئیں تو بیت اللہ کے غلاف کوتھام کر بی امال نے وُعاکی۔اے میرے پروردگار! تونے محض اپنے فضل سے ان بچوں کی پرورش کروائی ، میں اس قابل نتھی۔اب اتنی دُعاہے کدان کوسیامسلمان بنادے۔ااورساتھ ساتھ بیدو عابھی کی کہ میں لاوارث بیوہ عورت ہوں، تیری شان کے مطابق کوئی نذرانہ میرے یا سنہیں ہے۔ بیدد پنتم بجے حاضر ہیں۔اے الله شوکت ومحد کواسلام کے لئے قبول فر مالے۔ فرما تیں تھیں کہ اللہ تعالی نے ان دونوں بھائیوں کواینی راہ میں لگالیا ہے۔مولانا

عبدالرحن ندوى تكراني خليفه مجاز حضرت بينخ الهندمولا نامحمودهن ديوبندي فرمات تنص كتحريك آزادی کے دوسپوت مولا نا شوکت علی اور مولا نا محم علی ہے آج ہر کوئی واقف ہے کیکن حریت ك ان علمبر داروں نے جس آغوش ميں آكھ كھولى اور يروان چر سے جن كى بے پناہ محبت، توجہ وتربیت نے ان دونوں بھائیوں کوافق عالم پر جیکایا، آج ان سے کم لوگ واقف ہیں۔ بی ا ماں مرحومہ بروی خوش قسمت ماؤں میں ہے ہیں کہ انہیں علی برادران جیسے چیٹم وچراغ ملے۔ (بیس برسی خواتین ۱۵۲)

نی امال کے صاحبز ادگان کی گرفتاری

المريز حكومت نے اسى سلسلە بيس تتمبر ١٩٢١ء كومولا نامحم على جو ہراورمولا ناشوكت على اوراس تحریک کے رہنماؤں کو گرفتار کرلیا اوران رہنماؤں برکراچی خالق دینا ہال میں ۲۲ستمبر ا ۱۹۲۱ء کومقدمہ چلایا جو کیم اکتوبر ۱۹۲۱ء تک جاری رہا۔ اس واقعہ کو بی امال نے ایک موقعہ پرجب خلافت اورمسلمانوں کی تباہی کا ذکر کرنے لگیں تو نہایت جوش میں آسمئیں جس سے ان کے كزور اورلاغر باته كالفي كلي فرماياكه جب شوكت ومحد كرفقار موئ توميل برهيا اياج (عورت) جس کوچار پائی ہے اٹھنا بھی دشوارتھا کرا جی جانے کے لئے تیار ہوگئ اور کرا چی پینچ

### 

كرميں نے شوكت سے كہا، ميں اس قابل تو نہيں تھى ليكن اگر اس آخرى عمر ميں تم لوگوں كے طفیل مجھے سے اسلام کی خدمت ہو سکے تو بڑی خوش نصیبی ہوگی۔اور فر مایا کہ میں نے اپنا کفن تیار كركے ساتھ ركھ ليا ہے۔اشفاق (سيكريٹرى على برادران) سے ميں نے كہدديا ہے كه عمر كاكيا ٹھکانہ،اگرسفر میںموت آ جائے تو میرے مسلمان بھائیوں سے میرے لئے دوگز زمین مانگ (بیس بری خواتین ۱۵۳) كرمجه كودفنادينايه

### نی امال کی غیرت

اسی قید کے زمانے میں ایک مرتبہ بی خبر مشہور ہوئی کہ مولا نامحم علی اور بعض دوسرے رہنماانگریز حکومت سے معافی مانگ کرجیل سے رہا ہور ہے ہیں۔ جب پیخبر بی ا ماں کو پینجی تؤوہ غضبناک ہوگئیں اور بولی نہیں ایباہر گزنہیں ہوگا۔ محد علی اسلام کاسپوت ہے، وہ انگریزوں سے معافی مانگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور اس نے بیر کت کی تو میرے بوڑھے ہاتھوں میں اب بھی اتنی طاقت تو ہے کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ایسی زندگی جس ہے اسلام برحرف آئے لعنت ہے۔ (بیس بری خواتین ۱۲۳)

### نى امال كى ہمت واستقلال

نفرالله خان عزيزني اس واقعه كوان الفاظ ميس بيان كياب:

میں بی امال سے ان کی جرائت ، شجاعت وسیاس پختگی کے واقعات من کر غائبانہ واقف تھامگر جبان کے بیٹوں کوانگریزوں نے کراچی میں قید کردیا تو بی اماں نے یہ بیان دیا كەفرنگيول نے ميرے دارث بيۇل كوقيد كرديا ہے اور اسلام پكار رہاہے،اس لئے مجھ معذورو بوڑھی عورت کے لئے بھی اب جا بڑنہیں کہ گھر کی جارد بواری میں بیٹھی رہوں۔ دونوں بہوؤں کو لے کرنگل کھڑی ہوئیں اور بورے ملک کا دورہ کیا ، دلوں میں ایک آگ لگادی عورتوں نے ا پے بڑے زیوراوربعض نے اینے بیجے تک فنڈ کے لئے پیش کردیئے ، تین کروڑ کا چندہ کیا۔ عزیز صاحب کو پنجاب کے چند مقامات پر بی اماں کی معیت میں دورہ کرنے کا موقعہ ملافر ماتے ہیں کہ بی اماں ایک مرتبہ ایک خادمہ کے ساتھ لا ہورتشریف لائیں۔ گرمی کا موسم تھااور بی اماں کی عمر اس وفت لگ بھگ ای سال تھی ، کمر جھک چکی تھی۔ اتنی عمر اور کمزوری کے باوجود دن بھر تقریریں کر تیں۔ اس بڑھا پے کے باوجود اپنے کام کواپنے ہاتھ سے کر تیں حتی کہ جب تہد میں اٹھتی تو اپنی خادمہ کو نہ جگا تیں ،خود ہی جھکے جھکے چل کراپنی تمام ضرور تیں پوری کر تی اور بہت آ ہستہ کام کرتی کہ کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ بی امال دن بھر پبلک کے کاموں میں گئی رہتیں اور پچھلی شب میں اپنے مالک ومولی کے حضور میں کھڑی ہوجاتی اور ان کاموں میں گئی رہتیں اور پچھلی شب میں اپنے مالک ومولی کے حضور میں کھڑی ہوجاتی اور ان

جون کامبینہ تھا۔ بی امال کے ساتھ چودھری افضل حق مفکر احرار، غازی عبدالرحن امرتسری، شخ دوست محد اور مسر نصر اللہ خان تھے۔ بیسب جوان انتقاب کام کرنے والے اچھے مقرر تھے۔ گری، لاکل پورکی خشک اور خاک آلود سرز مین میں دورہ کرتے تقریریں کرتے ہوئے تھک کر بیست ہو گئے ، آوازیں بیٹھ گئیں لیکن بی امال کا فولا دی وجود تھا جس نے تھکنے کانام نہیں لیا۔ جفاکش جوال عمر لیڈر تقریر سے بچکچانے گئے لیکن بی امال مسلسل اپنی آواز کی ایک ہی حالت پر تقریریں کرتی رہیں اور تحریک خلاف کا صور پھوگئی رہیں۔ اس دورے میں جوال سال مردموقع ملتے ہی آرام کرنے اور ستانے کی فکر کر لیتے لیکن بی امال رات کے فقر سے آرام کے علاوہ ایک منٹ کو بھی کمرسیدھی نہ کرتیں۔ استقبال، جلے جلوسوں ، تقریروں سے فارغ ہونے پردوران سفر نصیحت آمیز با تیں اور کہانیاں سناتی رہیں۔

بیگم حسرت موہانی کی جرأت

سیده نشاط النساء بیگم آل انڈیا کانگریش کمیٹی کی ممبرتھیں، یا در ہے کہ حسرت موہانی ہمی اس کمیٹی کے ممبر تھے۔اس کمیٹی کا سالانہ اجلاس ۱۳۲۴ھ بمطابق ۱۹۲۵ء کو کانپور میں ہور ہا تھا جس کی صدارت مسزسر وجنی نیڈوکی کررہی تھیں۔

اس اجلاس میں بیگم نشاط النساء اپنے شوہر حسرت موہانی کے ساتھ شریک ہورہی تھیں، ساتھ میں مزدوروں اور کسانوں کی ایک بوی جماعت تھی۔ جب بیگم نشاط النساء ان مزدوروں، کسانوں کے ساتھ پنڈال میں داخل ہونے کیسی تو پنڈت جواہر کتل نہرونے اپنے

#### (خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایکان افروز واقعات کی کی ایکان افروز واقعات کی کی ایکان افروز واقعات

رضا کاروں کے ساتھ ان کسانوں اور مزدوروں کو پیڈال میں داخل ہونے سے روکا جس کے نتیجہ میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ پنڈت نہرو اس وقت بڑے جوش میں تھے۔ غیراختیاری طور پر پنڈ ت نهروکا ماتھ سیدہ نشاط النساء کولگ گیا،اس پر وہ بہت ناراض ہوئیں ادر پھرانہوں نے بڑے زور سے پنڈت نہرو کے منہ پرطمانچہ مار دیا اور بولیں ، بےغیرت شرم نہیں آتی ، مجھے ہاتھ لگا تا ہے۔ فوراً پنڈت نہرو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ میری ماں ہیں ، مجھے اور ماریئے اورسز ادیجئے ۔بھول ہوگئی ماں جی!معاف کردیں۔

(تاریخ اسلام کی جارسوبا کمال خواتین ۱۸۲)

#### سيده نشاط النساء كااستغناء

مولا ناحسرت موہانی معاشی پریشانی میں بہتلا ہی رہے اور کوئی دوسراساتھ بھی نہتھا، صرف الکیایی کمانے والے تھے۔ جب جیل وغیرہ چلے گئے تو وہ معاش کا سلسلہ بھی منقطع ہوگیا تھا۔ کئی موقعہ پرسخت حالات آئے مگران حالات پرسیّدہ نشاط النساء نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔عموماً وہ خوہ ہی لوگوں کے کپڑے سیتی تھیں اور کاغذ کے لفانے بنا کراپنی زندگی گزارتی تحيير \_ جب ٢٨ ـ ١٩٢٣ء مين ابل يونا كو جب بيه بات معلوم موئى كدان ير مالى يريشاني بياق ان لوگوں نے مدد کرنے کی بہت کوششیں کیں مگراس صابرعورت نے سب کی امدا دکومحکرا دیا۔ (تاریخ اسلام کی جارسوبا کمال خواتین ۱۸۸)

#### ني تي تصيرالنساء.....شوق عيادت

مولا ناعبدالما جددريا آبادي كي والده في بي نصيرالنساء كونماز كاحد درجه اهتمام تقابلكه نمازے عشق تھا۔ ساتھ ساتھ اشراق و چاشت ، تبجد کا اہتمام ایسار ہتا کہ بھی ناغہ نہ ہونے یا تا۔ تہدے لئے نماز فجر سے ایک آ دھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کے بجائے درمیانی شب کواٹھ جاتیں اور بوری بارہ رکعتیں بہت زیادہ اہتمام خضوع وخشوع سے پڑھتیں ۔اس معمول میں نہسردی میں فرق آتا اور نہ ہی گرمیوں میں ۔گرمیوں کی را تیں مختصر، صبح تک بھی لوگوں کی نبیندیوری ہونا مشکل مگر نی نی نصیر النساء کو تہجد کے ساتھ اتناعشق کہ تھوڑی ہی دریے بعد تہجد کے لئے اٹھ

#### 

بیٹھتیں۔ یہی حال سر دیوں میں ہوتا کہ فجر کی نماز کے لئے بھی لوگوں کا لحاف سے نکلنامشکل ہوتا ہے مگر بی بی نصیرالنساء ایک ہجے بھی دو ہج تین ہج تو ہرحال میں اٹھ کر بیٹھ جاتیں۔

مولانا عبدالما جددریا آبادی فرماتے ہیں کہ والدہ ماجدہ کا نماز سے تعلق کا بیاض کے کوئی عزیز وں میں سے پردیس سے آیایا کوئی بیاری سے چھے ہوگیا بخرض کوئی خوشی ہو بغورا نماز شکرا داکر نے کے لئے کھڑی ہوجا تیں۔یاکسی کے انتقال کی خبرسی تو جھٹ ایسال ثواب کے لئے ہاتھ باندھ لئے۔ صبح سے شام تک ،شام سے صبح تک کتنی رکعتیں پڑھڈ التیں ،ان کاعلم تو بس اللہ کے فرشتوں کوئی ہوگا۔

وہ یہ دُعا بھی کرتیں کہ جی جاہتا ہے مرنے کے بعد مسجد کے عین درواز ہے پر دُن ہوں کہ اللہ کے گھر آنے جانے والے میرے او پرسے گزریں، خیریہ نامکن ہوتو میری قبر مسجد سے متصل ہی ہے کہ اذان کی آواز برابر آتی رہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی بیتمنا بھی پوری کی کہ مرنے کے بعد ان کو خاندانی مسجد کے عین پشت پر گورستان میں جگہ کی ، وہاں اذان کی آواز بھی سنائی ویتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس مؤمنہ صالحہ کی اس آرز و کو بھی پورا کر دیا۔ پھر نماز فجر اول وقت میں پر هتیں ، پھر جاونماز پر بیٹھی رہتیں۔اس کے بعد چراغ کی روشیٰ میں قرآن جمید کی مشقت وقت میں پر هتیں۔خود اچھی طرح نہیں پر هاستی تھیں، ایک ایک کر پر هتیں گراسی مشقت وقت ہے پر هنانہ چھوڑا:

نماز پڑھنا قیام کرنا رکوع کرنا سجود کرنا مجھی کھڑے ہو کر مجھی جھک کر زمیں پہ ماتھا ٹکاٹکا کر

نمازی طرح روز ہے کے ساتھ بھی عشق تھا، پوری زندگی بھی فرائض ونوافل نہ چھوڑ ہے۔ عمر جب ۸۵سال کی تھی تو روزہ رکھنا بہت مشکل تھا، جب بھی روزہ نہ چھوڑ تیں۔ فرائض تو بہت دور کی بات، عاشورہ محرم ذی الحجہ کے مسنون ومستحب روزے بھی بھی نہ چھوڑ تیں۔ چھوڑ تیں۔ جے کے لئے جب۱۹۱۱ء میں تشریف لے گئیں تو شوہر کا انتقال مکہ میں ہی ہوگیا تو مدینہ منورہ نہ جاسکیں، اس کا پوری زندگی افسوس رہا۔ نہ ہی کتابیں سننے کا حد درجہ شوق آخر عمر میں اپنی پوتوں سے پڑھا کرسنتیں۔

اں دینی ذوق کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج بھی سب خود ہی کرتیں۔خود دونوں

www.besturdubooks.net

### 

وقت بیں پچیں آدمیوں کا کھانا پکا تیں۔آخر وقت تک صحت اچھی رہی ، چلتی پھرتی رہتی تھیں۔ آنکھیں آخری وقت میں بنوائی تھیں بلکہ وہ اس کی دُعا بھی کرتیں کہ یا اللہ! میرے ہاتھ پیر آخرت وقت تک جواب نہ دیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دُعا قبول کر لی تھی۔

(تاریخ اسلام کی چارسوبا کمال خواتین ۱۹۷)

سيده عزيز النساء بيكم كى طلباء سے حد درجه محبت اور خدمت

سیدہ عزیز النساء بیگم کے شوہر حکیم برکات احمد ٹونکی نے ابتدا اپنے گھر میں ہی مدرسہ کی بنیا در کھی اور اس کے لئے اپنے ہی مکان کا ایک حصہ فارغ کیا ہوا تھا۔ ان طلباء کی تعداد ساٹھ ستر عموماً ہوتی تھی۔ ان طلباء کے کھانے وغیرہ کی ذمہ داری سیدہ عزیز النساء کے ہی ذمہ تھی۔ ان طلباء کووہ اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھیں اور اگر کوئی طالب کھانے میں نقص نکالیا تو ذمہ تھی۔ ان طلباء کووہ اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھیں۔ اگر اور کوئی شکایت کرتا تو فرما تیں:

''نیک بخت! بختے بیرخیال نہیں کہ بیلا کے گئی دور سے دوسر ملکوں سے دین کاعلم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں۔ان میں سے ہرایک اپنے ماں باپ کالا ڈلا ہوگا۔ آج بیہ پر دلیس میں ہیں، تمہارے بس میں ہیں۔ کل اپنے گھر سدھاریں گے،کیایا دکریں گے۔''

اسی بات کومشہورمؤرخ اورعالم دین مولا نا مناظر احسن گیلانی جنہوں نے ٹو تک میں آٹھ سال قیام کیا ،فر ماتے ہیں :

"خواتین میں سے ہیں جنہوں نے علم و دین کی خدمت میں اپنے آپ کو
خواتین میں سے ہیں جنہوں نے علم و دین کی خدمت میں اپنے آپ کو
اپنے شوہر کا دست راست ٹابت کیا۔ بیوی صاحبہ نے حضرت کے تمام علمی
مہمانوں کی خاطر مدارت کی۔ نہ صرف ان کے قیام وطعام کا تمیں پینیٹیس
برس تک انظام کیا بلکہ سے یہ کہ انہوں نے ان کومہر بان ماں کی طرح
بالا۔ یہ مبالغہ بیل ہے کہ بعض دفعہ ان غریب الدیار طلباء کے مصارف
بالا۔ یہ مبالغہ بیل ہے کہ بعض دفعہ ان غریب الدیار طلباء کے مصارف

اگرده نه به وتیں تو بر کاتی سلسلے کولمی آبا دیوں میں ہم نہ پاسکتے۔'' (معارف اعظم گڑھ میں 19۲9ء)

سرة فرانساء بهتر .... والده ما جده مولا نا ابوالحسن على ندوى

ابندای سے خیرالنساء کو فرہبی لگاؤتھا۔ اپ شوق سے اپ بھائی سید عبیداللہ سے ابندائی سے خیرالنساء کو فرہبی لگاؤتھا۔ اپ شوق سے اپ بھائی سید عبیداللہ سے زائل کا مدت میں قرآن پاک حفظ کرلیا۔ پھر دمضان میں ایک بارہ تراوت میں ایک پارہ تراوت میں پڑھتی تھیں اور ساتھ میں عورتیں بھی مرائی ہواتی تھیں علی میاں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جھپ کر دیر تک والدہ صاحبہ کا قرآن کی ہوجاتی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسان سے بارش ہورہ ہوتا تھا کہ آسان سے بارش ہورہ ہی ہے۔ رائنارہا، وہ تراوت کی بڑھارہی تھیں بوری خواتین ۲۵۴)

ملات برصبر

مولانا عبد المحی کے گھر پرشادی کے بعد خیر و برکت کا نزول ہوا۔ خیر النساء کی شادی کے بعد خیر و برکت کا نزول ہوا۔ خیر النساء کی شادی کے بعد خیر و برکت کا نزول ہوا۔ خیر النساء کی شادی کے بعد خیر و برکت کا کری گئی دنوں کا فاقہ ہوتا تھا کیونکہ راہان کی آمدنی برائے نام تھی اور مولا ناعبد المحی کی کوئی آمدنی اس وقت تک نہیں تھی۔ دوسری طی فرانداء کی والدہ ماجدہ کو اپنی بیٹی کی فکر رہتی تھی اور وقنا فو قنا کسی نہیں کو جھے کے معلوم رافن کھر پر بچھ ہے یانہیں ، پچھنہ پچھیجتی رہتیں۔ اللہ تعالی نے خیر النساء کو فراست رافن کہ گھر پر بچھ ہے یانہیں ، پچھنہ پچھیجتی رہتیں۔ اللہ تعالی نے خیر النساء کو فراست رافن کہ گھر پر بچھ ہے یانہیں ، پچھنہ پچھیجتی رہتیں۔ اللہ تعالی نے خیر النساء کو فراست رافن کی بیٹی کوئی میکہ ہے آتا ، فور آ ہا نڈی میں پانی ڈال کر چو لہے پر رکھ دیتیں تا کہ آنے رافن کی بیٹی ہوگی والی مور واپس جائے۔ (بیس بردی خواتین ۲۵۸)

فبرالنباء كمشغل

خیرالنساء کے دوہی مشغلے تھے:

(ا) دینی کتابوں کولکھنا اورعمو ما اس کام کے لئے انہوں نے اپنے صاحبز ادے مولانا اللہ علی ندوی کومنتخب کیا ہوا تھا۔

الامان مورد المشغله خیرالنساء کاوظیفه دُ عااور عبادت کرنا تھا۔ (بیس بڑی خواتین ۲۲۱) دوسرامشغله خیرالنساء کاوظیفه دُ عااور عبادت کرنا تھا۔

#### اسلام کے غلبہ کی تمنا

شروع سے اور آخر میں بیتمنا بہت زیادہ ہوگئ تھی کہ س طرح پورے عالم میں دین پھیل جائے، ان کو ہروقت اس کی دھن اور فکر رہتی تھی علی میاں فرماتے ہیں، اس فکر اور دھن کی وجہ سے اُن میں مولا ٹا الیاس کی جھلک نظر آنے گئی تھی ۔ یہت بے چین ہوتی تھیں اور جو اشعار کہتیں، ان میں بھی اس جذبہ اور آرز و کا اظہار کرتی تھیں اور دشمنان اسلام سے، اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے والوں سے بخت نفرت تھی۔ اس پر ان کو بخت غصر آتا تھا۔

اپے صاحبزاد ہے علی میاں ہے بھی بھار پوچھتیں ،علی! تمہارے ہاتھ پر بھی کوئی مسلمان بھی ہوا ہے۔ فرما تیں کہ بیآرزو ہے مسلمان بھی ہوا ہے۔ فرما تیں کہ بیآرزو ہے کہ جماعت کی جماعت

ایک روزبری مختدی سانس لے رہی تھیں۔ان کی چھوٹی بیٹی نے کہا کہ آخر آپ کیا جا ہتی ہیں۔ نہا کہ آخر آپ کیا جا ہتی ہیں؟ کیا آپ کی خواہش ہے کہ علی نبی ہوجا کیں؟ فرمایا کہ کیا میں نہیں جانتی کہ نبوت ختم ہوگئ؟ میری آرزو ہے کہ ان کے ہاتھ پر جماعتوں کی جماعتیں اسلام لا کیں اور دنیا میں ایک کونے سے دوسر ہے کونے تک اسلام گاڈ نکانے جائے۔ (ہیں بردی خواتین ۲۸۳)

#### خيرالنساء كےمعمولات

خیرالنساء کی صاحبزادی امنة الله تسنیم فرماتی ہیں، میں نے اپنے ہوش میں والدہ صاحب کی صاحب کے تین دورد کیھے ہیں۔ پہلا دور والد صاحب کی زندگی کا، دوسرا دور والد صاحب کی وفات کے بعد کا، تیسرادور عالم ضیفی کا۔

پہلے دور میں والدہ صاحبہ نماز، تلاوت کلام پاک کے بعد پوراوفت والدصاحب کی اطاعت اور خدمت میں گزارتی تھیں۔ ان کا کھانا، جائے، ناشہ، پان اور ضروریات کی کل چیزیں خود ہی اپنے ہاتھ سے تیار کرتی تھیں۔ صبح سوریے اٹھ کرساوار میں جائے کا پانی رکھ کر آگ جلادی تھیں، پھر نماز کے لئے کھڑی ہوجاتی تھیں۔ جب والدصاحب مسجد سے تشریف کے آئے تو جائے دم کرکے ناشتہ پیش کردی تھیں۔ ناشتہ کی فراغت کے بعد دو پہر کے کھانے

کی تیاری میں مصروف ہو جاتی تھیں۔کھانے پکانے میں ہرروزئی نئی قسم کا کھانا پکاتی تھیں۔ ذاکقہ کتاب میں جور کیبیں لکھی ہوتی ہیں،ان سب کو بیبیوں مرتبہ خود بھی پکایا۔والدصاحب بہت مہمان نواز اور دعوت میں متاز تھے،اس لئے ہرروز کسی نہ کسی کی دعوت ہوتی۔والدہ صاحبہ بہت ہی اہتمام سے کھانا تیار کرتی تھیں۔

والدصاحب بإن كے بہت شوقین تھے۔ گلوریاں بنا کر گلوری دان میں گلوریوں کو ایسی خوبی ہے جمرتی تھیں کہ پھول کا گلدستہ معلوم ہوتا تھا۔ اسی طرح سجاتی تھیں کہ دیکھنے والاعش عش کر جائے اور بغیر تعریف کئے نہ دہے۔ والد میں اس طرح سجاتی تھیں کہ دیکھنے والاعش عش کر جائے اور بغیر تعریف کئے نہ دہے۔ والد صاحب کی خدمت گزاری کواول دن سے آخردم تک نجھایا، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوا۔

دن بھر کی مصروفیات سے بعد عشاء کے وقت جب تمام کاموں سے فارغ ہوجاتی تھیں تو ہم لوگوں کو بٹھا کر وُعا کیں، قرآن شریف کی چھوٹی چھوٹی سورتیں، اللہ رسول کے قصے ایسی خوبی سے سناتی تھیں کہ دل میں الرتے جلے جاتے تھے۔ صحابہ کرام اور صحابیات کے حالات اور بزرگوں کے واقعات بھی سناتی رہتی تھیں۔ قرآن مجید کی خود حافظ تھیں مشان شریف میں والدصا حب کی خدمت کے باوجودا ہے جھینیج سید حبیب الرحمٰن سے دور کا در سات کوتر اور کے میں سناتی تھیں۔

والدصاحب کی وفات کے بعد ہمہ تن خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگئیں۔ کے ایمی ڈھائی بجے سے اور جاڑوں میں تین بجے سے، رمضان شریف میں گرمی میں ایک بیا سے اور جاڑوں میں ڈیڑھ بجے سے تہجد میں اٹھ بیٹھتی تھیں اور بڑی لمبی لمبی سور تند پڑھ بے سے تہجد میں اٹھ بیٹھتی تھیں اور بڑی لمبی لمبی سور تند و خیر ہوتی تھیں کے سے تہد میں سور قدید ، سور ق حشر ، سور ق دخان ، سور ق لیبین شریف ، الم مجدہ ، م سجدہ ، طور ، نجم ، واقعہ فرحمان ، قی ، ذاریات وغیرہ۔

واقف ہو اگر مدت بیداری شب سے اونچی ہے اور پی سے اور پی ہے تریا سے بھی خاک براسرار تہد میں اس قدرروتی تھیں کہ آنسوؤں سے جاء نماز تر ہوجاتی تھی۔ بھی اپنے لئے اور بی اولاد کے لئے دنیا کی خواہش نہیں کی، بس اللہ رسول کی محبت، دینی خوبیاں اور دینی خدمت کی تو فیق ہی کی ہمیشہ دُعا کرتی تھیں۔ جبح چاند ہجا نگیٹھی جلا کرر کھ دیتی تھیں اور خود نماز خدمت کی تو فیق ہی کی ہمیشہ دُعا کرتی تھیں۔ جبح چاند ہجا نگیٹھی جلا کرر کھ دیتی تھیں اور خود نماز

میں مصروف ہوجاتی تھیں۔ دو ہے اوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ نماز پڑھ کرسب کو جگانا شروع کرنیں۔ جو کا ہلی کرتا تاراض ہوجاتی تھیل کہ یہ تو گئے ہے۔ کا دفت ہے۔

خود تبی ایس کے بعد تبی کے بعد بی تک سسلا الدالا اللہ سسکی ضرب لگاتی تھیں۔ پھر صبح کی نماز کے بعد تبیجات کی مشخص بھر اشراق پڑھ کرناشتہ کر کے پھر کلام اللہ کی تلاوت کرتیں۔ طہر کا اس کے بعد گھر کا آم کوئیں، پھر چاشت کی نماز کے بعد مناجا تیں لکھناشروع کر دیتیں۔ ظہر کا کھانا کھا کر پھھر آرام کوئیں، پھر اذان ظہر سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جا تیں، جائے نماز پر بیٹھ کر تنہیج میں مشغول کو جا تیں تھیں۔ جب ظہر کی اذان ہوجاتی تو اولا نماز پڑھتیں، پھر سورة فتح ہورة نساء پڑھتی تھیں۔ عصر کا وقت شروع ہونے پر عصر کی نماز پڑھکا کا جہد کی چھسورتیں مغرب تک پڑھتی رہتی تھیں۔ عصر کا وقت شروع ہونے پر عصر کی نماز پڑھکا کیا گھرکا کی چھسورتیں مغرب تک پڑھتی رہتی تھیں۔

ا من المنظم التنظم میاں کی شادی ہوگی تو پورا گھراپنی چھوٹی بہو کے سپر دکر دیا۔ آخری وقت میں جب المنظم ہوگئی تو پھر دن رات نماز ، نہیج ، تلاوت کلام پاک، ہروقت میں جب منظم میں المنظم ہوگئی تو پھر دن رات نماز ، نہیں کہ کیا بجا بھی مشخل میں مشخل میں مشخل میں کہ کیا بجا

#### 

تک ..... اللهم اجعل فی قلبی نوراً ..... مزیداس پرحزب الاعظم کی چند مخصوص دُعا کیں ،
درود شریف، صلوق تنجینا وغیرہ پڑھ کرپانی پردم کر دیتیں اور گھر کے تمام افراد کووہ دم کیا ہوا پانی
پلاتی تھیں۔ یہ پانی لوگ دور دور سے پینے آتے تھے۔ اللہ تعالی اس سے ان کوشفاء بھی دیتا
ہے۔ مناجات پڑھنا اور پھر آخر زمانے میں مناجات سنی تھیں۔ نصیحت فرما تیں کہ سورہ واقعہ
پڑھو، فاقہ نہیں آئے گا ااور ہر فرض نماز کے بعد انیس انیس بار بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر دُعا
کرو، اس سے دُعا قبول ہوگی۔ دنیا سے تو ہمیشہ نفرت ہی رہی اور فیشن سے بھی قبی عداوت تھی۔
(ذکر خیر ۹۹)

#### شنرادي زيب النساء كي دينداري

شنرادی زیب النساء (۱) شریعت کی بے حدیا بندی کرنے والی تھیں۔ ہرحال میں شریعت کو دیکھ کر چلنے والی تھیں۔ بعض مؤخین لکھتے ہیں، جب سے انہوں نے ہوش سنجالا، اس وقت سے ان کی کوئی نماز قضانہیں ہوئی اورنو افل وتسبیحات وغیرہ کا بھی اہتمام کرتی تھیں بلکہ اکثر اوقات عبادت میں ہی گزارتی تھیں۔ پردے کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔

ایک دفعش ادی این بالا خانے میں اپنے بالوں کوخشک کر ہی تھی۔ آیک خادم اوپر کی طرف آیا، اس کی آ ہٹ کوشنر ادی نے محسوں کیا۔ بعد میں تخفیق کی کہ خادم بالا خانے کی طرف آیا تھا اور اس کی نظر شہر ادی کے ایک طرف آیا تھا اور اس کی نظر شہر ادی کے ایک طرف کے بالوں پر پڑی تھی۔ اس پر شہر ادی نے کہا کہ میرے اوپر بھی غیر محرم کی نگاہ پڑی ہے، اس لئے اس طرح کے بالوں کوانہوں نے کٹوا دیا۔ (بیس بڑی خوا تین ۱۲۱)

عاشیہ .....فرمانروائے ہنداورنگزیب عالمگیر (م ع م ع ا) کی بردی صاجز ادئ تھیں۔ عماری ۱۹۲۸ء کودولت آباود کن میں پیدا ہوئی۔ آٹھ سال کی جمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ ملا احمد جیون سے صرف وٹوکی تعلیم حاصل کی۔ ملا سعیدا شرف سے فقہ حدیث اور دوسر ہے علوم حاصل کئے۔ شعر وادب اور خوشنو کی میں بھی کمال حاصل کیا۔ عربی اور فاری میں اعلیٰ استعدادر کھی تھیں۔ ان کی خواہش پر ملاصفی الدین اثر بیلی نے امام فخر الدین رازی کی تغییر کبیر کا فاری میں ترجمہ کیا جس کا نام زبرة التفاسیر یا زیب التفاسیر کھا۔ مطالعہ کا اس قدر شوق تھا کہ اس زمانہ میں کا کتب خانہ شخرادی زیب النساء کے کتب خانے سے بردانہ تھا۔ عربی مرادی نہیں کی۔ نہایت ہی عفیف و پارسااورا حکام شریعت کی پابند خاتون تھیں۔ ۲ م کاء کو و تی میں وفات پائی اور دل کے باغ سہ بزاری میں آسودہ خاک ہو کین ۔ ان کا شاندار مقبر ہی تھیر کیا گیا۔ ۱۸۸۵ میں دیلوے لائن بچھاتے ہوئے اس مقبرہ کو مسمار کر دیا گیا۔

#### مولا نامحرتقی عثانی کی والده کا ذکروعیادت

شخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثانی مدظله اپنی والدہ صاحبہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔والدہ ماجدہ (رحمہا اللہ تعالی) حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سے بیعت محمیں اور اللہ تعالی نے انہیں عبادت کا ذوق عطافر مایا تھا۔ جب تک یماریوں نے انہیں بستر سے لگا نہیں دیا، اس وقت تک روز انہ تلاوت، مناجات، مقبول اذکار وتبیجات اور نوافل کا معمول بھی قضانہیں ہوا۔وہ صبح کوئڑ کے سے لے کرنصف شب تک بغیر کسی وقفے کے گھر کے کاموں، اولا دکی دیکھ بھال، حضرت والدصاحب کی ضروریات کی انجام دہی، ضعیف ساس کی خدمت اور دوسر رے حقوق کی ادائیگی میں مشغول رہتی تھیں اور رات گئے تک فرصت وآرام کا ان کی زندگی میں کوئی خانہیں تھا۔لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجودان کے معمولات میں فرق نبیس آتا تھا۔اللہ تعالی نے انہیں دومر تبہ جج اور ایک مرتبہ عمرے کی سعادت سے نواز ااور وہاں انہوں نے عرب کے لئے کچھر تم میں انہوں نے عرب کے لئے کچھر تم میں کھی انہوں نے عرب کے لئے کچھر تم میں کھی مور قدی نبل سیادت سے سرفراز ہوں لیکن بھرموقع نبل سیادت سے سرفراز ہوں لیکن بھرموقع نبل سیاد

عمر کے آخری تیرہ سال والدہ صاحبہ نے تقریباً مسلسل صاحب فراش رہ کر گزارے۔ان ایام میں بھی ان کی عبادت کے معمولات جاری رہے البتہ فالج کے حملے کے بعد جب بالکل معذور ہوگئیں تو شاید مکلف بھی نہ رہی ہوں کیکن صوم وصلو ہ کا فدیدادا فرماتی رہیں اوراب کھے عرصہ سے نماز کے وقت قبلہ رُ وہوکر بیٹے جاتی تھیں، جتنا کچھ پڑھ کیس پڑھ لیتی مقیں۔

دوشنبہ ۱۲ جب کو بیاس کی شدت کی وجہ سے پانی بہت پیا گیا یہاں تک کہ پیك میں غیر معمولی نفح ہو گیا۔ اس اضطراب کی حالت میں عشاء کی اذان ہو گئ تو انہوں نے لیٹنے سے پہلے حسب معمول قبلہ رُ وہونا چاہا اور قبلہ کی طرف مڑتی ہوئی اچا تک بستر پر گر گئیں۔ برا در محتر م محمر رضی صاحب نے جن کے گھر میں وہ اس وقت مقیم تھیں۔ اٹھانا چاہا تو اندازہ بیہوا کہ فالج کا دوبارہ حملہ ہوا ہے۔ اس دوران متعدد بارقے آئی اور بولنے کی طاقت سلب ہوگئ۔ ابھی فالج کا دوبارہ حملہ ہوا ہے۔ اس دوران متعدد بارقے آئی اور بولنے کی طاقت سلب ہوگئ۔ ابھی

بی عالم اضطراب جاری تھا کہ اچا تک والدہ کے ہاتھوں میں حرکت ہوئی ، ایسامحسوس ہوا جیسے وہ تکیہ کے بنچ بھی رہتی تھی۔ احتر نے تنبیج ان کا تنبیج رکھی رہتی تھی۔ احتر نے تنبیج ان کے ہاتھ میں دی تو معلوم ہوا کہ اس کی تلاش تھی۔ زبان میں تو حرکت نہ رہی تھی لیکن ہاتھ سے انہوں نے جلدی جلدی تنبیج کو گھمایا اور اس طرح تنبیج پڑھتے بڑھتے بہوش ہو گئیں۔ عالم ہوش وحواس میں ان کے جسم کی آخری اختیاری حرکت نماز کے لئے اور ہاتھوں کی آخری حرکت تنبیج کے لئے تھی۔ لئے تھی۔ لئے تھی۔ لئے تھی۔ (نقوش رفت گال ۱۲۱)

## حكيم محرسعيدكي والده كاكلمه نماز يتعلق

ادارہ ''ہمرر''کے بانی حکیم محرسعید شہیدایی والدہ محتر مہ کے متعلق فرماتے ہیں۔
میں نے جب سے ہوش کی آنکھیں کھولیں ، میں نے اپنی والدہ محتر مہ کونماز ترک کرتے نہیں
دیکھا۔ صبح جب میں بیدار ہوتا تو وہ جاء نماز پر ہوتیں اور رات کو جب میں سونے لیٹنا تو وہ ہنوز
جاء نماز پر ہوتی تھیں۔ نماز کی وہ خود بھی پابند تھیں اور مجھے بھی وہ نماز کا پابند رکھتی تھیں۔ ان کو
خوش اور مطمئن رکھنے کی صورت صرف بہی تھی کہ ہم نماز اور روزہ کے پابند ہوں۔ ان کی ہدایت
تھی اور وہ تختی سے اس پر عمل کراتی تھی کہ جب آ تکھ کھلے تو ۔۔۔۔ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ ۔۔۔۔۔
گلمہذ بان سے ادا ہونا جا ہے۔

کیم محرسعید کی والدہ محر مدرابعہ بیٹم کا تعلیم کے بارے میں ایک معین اصول تھا اور
اس اصول سے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کے بارے میں کوئی انحراف نہیں کیا۔ محر مدرابعہ
بیٹم (جواپ والدین کی چوتھی اولا دھیں) کی قطعی رائے تھی اور اس پر انہوں نے ممل کیا کہ
مسلمان بچوں کی ابتدائی تعلیم قرآن اور صرف قرآن کی تعلیم ہوئی چاہئے۔قرآن پاک کے بعد
میک دوسری کتاب کو ہاتھ لگایا جاسکتا ہے۔ ان کی پانچوں اولا دیں محر مدھیدہ بیٹم محر م محیم
عبدالحمید ، محرودی بیٹم ، میاں عبدالوحید اور محیم محمد سعید قرآن کی تعلیم سے سرفراز ہیں۔
غاندان ہمدرد فی الواقع خاندان حفاظ ہے ، اس خاندان کا ہرفر دحافظ قرآن ہے۔

محتر مہرابعہ مدردایک کثیر جائیداد کی مالک تھیں گراس جائیداد کے کرائے کو انہوں نے ذاتی مقاصد کے لئے استعمال نہیں کیا۔اس کرائے سے وہ تعلیمی اور تبلیغی امدادیں بکثرت

### 

دیا کرتی تھیں۔انہوں نے دہلی میں ایک بڑی خوبصورت مسجد (مسجد رابعہ) تعمیر کرائی اور مسجد حوض قاضی کی بڑی اعانت کر کے مدرسة تعلیم القرآن کی بنیا در کھی۔

(مان از واصل عثانی ۹۵\_۹۵)

### قرآن بإك يريفين ركضے والى خاتون كاايمان افروز واقعه

مسز عائشہ بائی غلام محمد اپناوا قعہ بیان کرتی ہیں۔ میں حسب معمول قرآن شریف کی تلاوت کر دبی تھی کہ میر ابزالڑ کاشفیج جس کی عمراس وقت صرف چے سال کی تھی کھیلتے کھیلتے باہر نکل گیا۔ کار کا دروازہ خداجانے کس طرح کھولا یابند کیا کہ دائیں ہاتھ کی تیسری انگل دروازے میں بھنس کرتقر بباعلیٰ دہ ہوگئ۔ صرف ایک دھا کہ کی مائند ہاتھ ہے جڑی رہ گئی۔ میر سے شوہر اس قد رگھبرائے کہ جھے کواطلاع کئے بغیر بی اس گاڑی میں محلہ کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے جس نے سول ہپتال جانے کا مشورہ دیا۔ اور اس دوران میں دنیاو مافیہا سے بہر خبر سورہ رخم ن برخصے میں مشغول تھی۔ ابھی بیسورہ ختم ہونے کو تھی کہ چوکیدار نے پریشانی کے لیجے میں مجھے متوجہ کیا لیکن میں نے اس کو ہاتھ کے اشاد ہے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سورہ رخمان ختم ہونے کہ سارا قصہ مجھ کو بتایا، میں فوراً ہپتال بیخی۔ متوجہ کیا لیکن میں نے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے سارا قصہ مجھ کو بتایا، میں فوراً ہپتال بیخی۔ گذاکٹر دس نے اس وقت تک ٹا نکے لگا دیئے تھے اور یہ کہدیا تھا کہ اس کی انگلی جڑ سے کائی جائے گیا۔ میں اس پر راضی نہ ہوئی۔ میں سے نے اس وقت تک ٹا نے لگا دیئے تھے اور یہ کہدیا تھا کہ اس کی انگلی جڑ سے کائی جائے گیا۔ گ

گرا چی کے بڑے بڑے سرجنوں کود کھایا۔ اس دران دودن اور گزر گئے۔ ہاتھ میں است ہر ایت کررہا تھا کہ اس زمانے کے مشہور سرجن پنتھو کود کھایا۔ انہوں نے تمام ڈاکٹروں کے متعلقہ فیصلہ کی تائید کردی کہ بیلا علاج ہوگیا ہے، ٹانے کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ چونکہ زہر کلائی تک پہنچ گیا ہے لہذا اب کلائی تک کاٹنا ہے، ٹانے کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ چونکہ زہر کلائی تک پہنچ گیا ہے لہذا اب کلائی تک کاٹنا پڑے گا۔ میں اپنی مامتا اور محبت سے مجبور تھی۔ امید کی نازک ڈوری ڈاکٹر پنتھو کے چند جملوں سے ٹوٹ گئی۔ پھر بھی میں نے اس سے علاج کی درخواست کی کہ شاید اس کی دواسے فائدہ ہو جائے۔ ڈاکٹر پنتھو جھلا گیا کہ تم اس وقت کلائی تک ہاتھ کا شنے کی اجازت نہیں دے رہی ہوتو جائے۔ ڈاکٹر پنتھو جھلا گیا کہ تم اس وقت کلائی تک ہاتھ کا شنے کی اجازت نہیں دے رہی ہوتو جائے۔ ڈاکٹر پنتھو جھلا گیا کہ تم اس وقت کلائی تک ہاتھ کا شنے کی اجازت نہیں دے رہی ہوتو بی سے دائی کے درخواست کی دھوں کی درخواست کی دھوں کے درخواست کی دھوں کی درخواست کی دول کی درخواست کی دھوں کے درخواست کی دھوں کے درخواست کی دول کے درخواست کی دھوں کو درخواست کی دول کے درخواست کی دول کے دول کے درخواست کی دول کی درخواست کی دول کی درخواست کی درخواست کی دول کے درخواست کی دول کی درخواست کی دول کی درخواست کی دول کی درخواست کی درخواست کی دول کے درخواست کی درخواست کی درخواست کی دول کے درخواست کی دول کے درخواست کی درخواست کی

#### (خواتین اسلاً) کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات

آئندہ چوہیں گھنٹہ کے اندراندر تنہارے بچے کا ہاتھ صرف کہنی تک رہ جائے گا۔ میں بیس کرتھرا اٹھی۔ شہر کا کوئی بھی مشہور سرجن ایسانہ تھا جس کو میں نے چھوڑ دیا ہو۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہیں کھڑے کھڑے دُعامانگی:

"یاالی! تیراکلام پڑھنے کے دوران بیحادثہ ہوا ہے، تیرے ہاتھ میں کائنات ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنی رحمت سے مایوس نہ کر، میرے بچ پر رحم فرما۔ یاالی ! میں ایک دن میں ایک قرآن شریف کمل کروں گی، ہی تو میرے بچے کو بچالے۔"

رنم آنکھوں سے ہاتھ بھیلائے ہوئے دل سے دُعامانگی۔ ڈاکٹر نے میرے دل کو ڈھارس بندھاتے ہوئے دوکیپول اور ایک ڈیٹول کی شیشی دی کہ ہاتھ دھلاتی رہنا۔ آئندہ چوہیں گھنٹے اللہ تعالیٰ کی ذات پر چوہیں گھنٹے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مانگ لئے۔ اور جیتال میں ہی قرآن شریف کی تلاوت شروع کردی۔ بھروسہ کرتے ہوئے مانگ لئے۔ اور جیتال میں ہی قرآن شریف کی تلاوت شروع کردی۔ میں نے اور حاجی صاحب (والد شفیع) نے مل کراٹھارہ گھنٹہ کے اندراندوقرآن شویع کے ہاتھ کا ناسور جیرت آئیز طور پرسوکھ گیا اور بد بووغیرہ فائی۔ ہوگئی۔

جوکام بڑے بڑے سرجن نہ کرسکے،اس کوکلام الہی نے چٹم زون میں کردیا۔سرجن حیران تھا،اس کی اعلٰیٰ ڈگریاں،اس کی سرجری اس مقدس کتاب کے آگے سرنگوں ہو گئیں۔ یہ واقعہ چودہ سال پہلے کا ہے کیکن میرے لئے زندہ جاوید ہے۔شفیع کا ہاتھ حیرت انگیز طور پراس طرح ٹھیک ہوا کہنشان تک باتی نہیں ہے۔ (قرآن مجید کے حیرت انگیز واقعات ۱۵۱)

نواب سلطان جهال بيكم (والى رياست بهويال)

نواب سلطان جہاں بیگم نے شعور کی آتھیں کھولیں تو ان کی تعلیم وتر بیت کا خاص اہتمام کیا گیا۔ انہوں نے ریاست کے مدارالمہام (وزیراعظم) مولوی جمال الدین خان بہادر سے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ وہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین بھی شھے۔اس کے علاوہ ان کواردو، فارسی ،عربی اور انگریزی زبانوں کی تعلیم بھی دی گئی اور امور خانہ

#### 

داری نیزشهسواری اورنشانه بازی میس بھی طاق کیا گیا۔ان کاعبدطفلی اپی نانی نواب سکندر بیگم کی آغوش شفقت میس گزرا۔انہوں نے بڑی شفقت اور توجہ سے نواس کی دین تربیت کی۔اس تربیت کا بیجہ تھا کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے عمر بھر نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کا بھی ناغه نہ کیا۔قرآن محکیم سے ان کودلی لگاؤ اور گہری عقیدت تھی۔ ہرسال ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید نا دار مسلمانوں اور طلباء میں تقسیم کرتیں۔ تبوید اور قرائت کے فن کوفروغ دینے کے لئے انہوں نے بعو پال میں مدرسہ تھا ظاقائم کیا۔اپنی بیٹوں اور پوتوں کو بڑے اہتمام سے قرآن مجید پڑھایا اور ایک فرزندصا جزادہ عبید اللہ خان کوقرآن پاک حفظ کرایا۔جس دن انہوں نے قرآن حفظ کرلیا۔ جس دن انہوں نے قرآن حفظ کرلیا۔ جس دن انہوں نے قرآن حفظ کرلیا۔ جس دن انہوں نے قرآن حفظ کرلیا، ان کونا قابل بیان مسرت ہوئی۔اس سلسلے میں اپنے جذبات کا اظہار یوں کرتی ہیں:

"نواب اختثام الملک بهادر کی توجه برونت ان پرتھی اوراس دن کی خوثی تو بیان نہیں ہوسکتی جس دن که قرآن مجید کی آخری سورة صاحب ان کو جھ سے زیادہ اور مجھ کو ان سے زیادہ مسرت تھی۔"
مسرت تھی۔"

پابند شریعت تھیں، زندگی جرنماز قضانہ کی۔ای طرح بجین سے لے کراخیر عمرتک رمضان المبارک کے روز ہے بھی با قاعدگی سے رکھتی رہیں، صرف ایک آدھ مرتبہ علالت کی وجہ سے چندروز نے قضا کرنے پڑے۔رمضان المبارک میں نماز تر اورج کا خاص اہتمام کرتیں اور پورا قرآن پاک سنتیں۔ ہرسال زکو ق کا ایک ایک بیسہ بڑی با قاعدگی سے مستحقین میں تقسیم کرتی تھیں اوراس میں کمی تاخیر مطلق روانہ رکھتی تھیں۔ پردے کی سخت پابند تھیں عمائد محکومت ہوں یا دوسر سے ملکوں کے فرماز وا، گورز محکومت ہوں یا دوسر سے ملکوں کے فرماز وا، گورز ہوں یا وائسرائے، وہ ان سے ملاقات کے وقت ہمیشہ برقع میں مستور رہتی تھیں۔ زندگ کے موں یا وائسرائے، وہ ان سے ملاقات کے وقت ہمیشہ برقع میں مستور رہتی تھیں۔ زندگ کے مرف چہرے کی حد تک، باقی تمام جسم برقع میں مستور رہتا تھا۔اس وقت وہ اے برس کی تھیں۔ عنان حکومت سنجا لئے کے ایک ہی سال بعد وہ رقح بیت اللہ کے لئے تجاز مقد سنجا کے ایک ہی صور ایس بھو پال آئیں۔ اپنے سفر حج کا حال مورانہ ہوگئیں اور وہاں پورے پانچ ماہ قیام کے بعد واپس بھو پال آئیں۔ اپنے سفر حج کا حال

### (خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی ایمان

انہوں نے اپنی ایک کتاب 'ریاض الراحین 'میں بوے دوق وشوق سے لکھاہے۔

نواب سلطان جہاں بیگم نے اپنے دور حکومت میں ہندؤستان کے مختلف مقامات اور پورپ کے طواانی سفر بھی انہوں نے اور پورپ کے طواانی سفر بھی انہوں نے نماز قضانہ کی اور نہ تلاوت قرآن کا ناغہ کیا۔ انہوں نے اپنے سیکرٹری کو حکم دے رکھا تھا کہ کسی پارٹی یا ملاقات کا وقت ایسانہ تقرر کیا جائے جس میں نماز کے قضا ہوجانے کا خدشہ ہو۔

نواب سلطان جہاں بیگم کا دست سخاوت بہت کشادہ تھا اور معارف پروری میں تو وہ اپنی مثال آپ تھیں۔ وہ ریاست اور بیرون ریاست کے بہت سے علمی اداروں اور ارباب فضل و کمال کی فراخد لی سے مالی مدد کرتی رہتی تھیں۔ محد ن انگلو اور یمنول کالج علی گڑھ کو وہ مسلمان طلباء کے لئے بہترین درسگاہ مجھتی تھیں۔ چنا نچہ اپنے فرزند صاجز اوہ حمیداللہ خان مرحوم کو اعلیٰ تعلیم کے لئے انگلتان یا اجمیر کے چیفس کالج جیجے کے بجائے علی گڑھ جیجا اور انہوں نے آپی انڈیامسلم ایجو کیشنل کا نفرنس کے انہوں نے آپی تعلیم و ہیں کلمل کی علی گڑھ میں انہوں نے آپی انڈیامسلم ایجو کیشنل کا نفرنس کے صدر دفتر کی عظیم الشان عمارت تعمیر کرائی جس پر ذرکشر صرف ہوا۔ اس عمارت کا نام انہی کے نام انہی کے اس کی وائس جانسلان جہاں منزل' رکھا گیا۔ مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے قیام کے بعدوہ بھی عرصے تک اس کی وائس جانسلر میں اور اس ادار ہے کو عرصے تک گر انقدر مالی امداد دیتی رہیں۔

نواب سلطان جہاں بیگم کوسرور عالم مظافیہ سے بایاں عقیدت اور محبت تھی۔
۱۳۳۰ ہیں علامہ شبلی نعمانی نے ''سیرۃ النبی' کھنے کا ارادہ کیا تو مالی مشکلات ان کے راست میں حائل ہو گئیں اور انہوں نے قوم سے بچاس ہزار روبیہ فراہم کرنے کی اپیل کی۔ نواب سلطان جہاں بیگم کو معلوم ہوا تو انہوں نے بیتمام رقم اپنے پاس سے دے دی اور علامہ شبلی کو دوسرے آستانوں سے بے نیاز کر دیا۔ اس واقعہ کا ذکر نواب سلطان جہاں بیگم نے اپنی آپ بیتی ''تزک سلطانی'' میں اس طرح کیا ہے:

"چونکہ اردو میں اس وقت تک آنخضرت منافید کے کوئی مفصل اور متند سوائح عمری موجود نہیں ہے اس لئے جب مجھے معلوم ہوا کہ شس العلماء مولا ناشیل جوتاری اسلام کے ایک با کمال اور متندعالم ہیں ،سیرت نبوی مرتب کرنا چاہتے ہیں لیکن مالی امداد سے مجبور ہیں اور انہوں نے ایک مرتب کرنا چاہتے ہیں لیکن مالی امداد سے مجبور ہیں اور انہوں نے ایک

#### خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات

البیل الداد کے لئے شائع کی ہے تو میں نے اس الیل کود یکھا اور افسوس ہوا کہ ایک ایک ضروری اور مذہبی تصنیف کے لئے پبلک سے اپیل کرنے کی نوبت پینی ہے۔ میں نے ان کومطلع کیا کہوہ فوراً کام شروع کردیں اور جس قدررویے کے لئے اپیل کی گئ ہے، وہ میں دوں گی۔''

چنانچەعلامە تبلی اس کام میں میسوئی ہے مشغول ہو گئے لیکن ابھی وہ اس کا پہلا حصہ ہی مرتب کر پائے تھے کہ پیغام اجل آپہنچا۔ پچھ عرصہ بعد جب یہ کتاب شائع ہوئی تو بیگم صاحبہ نے اسے ملاحظہ فر ماکر بڑی مسرت کا ظہار کیا اور فر مایا ، یہ تو بڑا کام ہوا۔اس موقع برمولا ناسید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب 'سیرہ عائشہ' اورمولا نا عبدالسلام ندوی کی 'سیرالصحابہ '' اور اس سلسلے کی دوسری کتابوں کے مسودات کا ذکر کیا اور دار امصنفین اعظم گڑھ کا ذاتی پریس نہ ہونے کی بناء پران کتابوں کی اشاعت میں جومشکلات پیش آرہی تھیں،ان کا اظہار کیا تو بیگم صاحبہ نے دریافت فرمایا، پریس کی کیا قیمت ہوگی؟ مولانا سیدسلیمان ندوی نے کہا، تین ہزار رویے۔ بیگم صاحبہ نے فر مایا ،ایسے نیک کاموں کے لئے تین ہزار رویے کیا چیز ہیں ، ابھی حکم کھے دیتی ہوں۔ چنانچہ برقم اداکرنے کے لئے فور احکم صادر کردیا۔

نواب سلطان جہاں بیگم بڑی خداترس اور عدل پرور حکمران تھیں۔انہوں نے اپنی ریاست میں عادلا نہ نظام قائم کیا اور عدلیہ کے افسروں کو حکم دیا کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت احكام الهي كوپيش نظر ركيس اور پوراپوراانصاف كرير ١٣٢٧ ١٥٢٥ء ميں جب نواب سلطان جہاں بیگم کی عمر ارسٹھ برس کے لگ بھگ تھی ، وہ اپنے فرزندصا جز ادہ حمید اللہ خان کے حق میں حکومت سے دستبر دار ہوگئیں۔ نئے حکمران کی مندنشینی کے موقع پر جو در بارمنعقد ہوا،اس میں تقريركرت موئواب سلطان جهال بيكم نفرمايا:

> '' آج ۲۵ برس سے کچھزیادہ عرصہ گزراتھا کہ جب مالک حقیق نے ملک محروسہ بھویال کی عنان حکومت میرے سپر دی۔ آپ سب کوعلم ہے کہ میں نے اپنی حیثیت مثل ایک امین کے سمجھ کر اور اس کی و دیعت کبری کے اہم فرائض کا احساس کر کے فوراً اصلاحات کی طرف توجہ کی۔ ریاست کے مفاد اور رعایا کی فلاح کواپنا مال زندگی بنایا اورمسلسل ۲۵ برس تک اس

مقد عظیم کے حصول میں سعی دمخت کواپنااۃ لیس فرض تصور کیااور جوذراکع و مسائل ممکن ہوئے، ان کی ہم رسانی میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ میں اپنے احکم الحاکمین کاشکر کرتی ہوں کہ اس نے ہرموقع پراور ہرتد ہیر میں میں میزی اعانت کی اور اس امر کا اندازہ کہ میری کوششیں ریاست بھو پال اور میری رعایا کی بہودی اور فلاح میں کس قدر کامیاب ہو کیں، آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔''

اپنی اس تقریر کے آخر میں انہوں نے نئے حکمران کو مخاطب کر کے پہلے چند آیات قرآنی تلاوت کیں جن میں عدل واحسان کرنے ،غریبوں ، پنیموں ، حاجتندوں اور مسافروں کی دسگیری کرنے ، فحاشی ، منکر اور سرکشی سے باز رہنے ، نماز قائم کرنے اور عہد و پیان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر مسند نشینی کی رسم ادا کی گئی اور بیگم صاحبہ نے ہاتھ اٹھا کر بارگا والی میں یوں دُعاکی:

رَبِّ او زعنی آن الشکر نعمتك الَّتی انعمت علی و هلی و الله و الل

## ياك دامن خواتين كى دُعا كااثر

کرنل محمد نواز سیال ۱۹۲۵ء کی جنگ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ استمبر ۱۹۲۵ء کی شام جب جنگ عورت کے بیشل اور کے بیشل باشندوں کے ساتھ گاؤں میں محصور ہو گئے۔ تصاور تی میں آئے۔ بیسب ہڈیارہ کے بیشار باشندوں کے ساتھ گاؤں میں محصور ہو گئے۔ تصاور تی من کے سیابی ان کے ساتھ ہر طرح کا ناروا سلوک کرر ہے تھے۔ انہوں نے بہت سے کہ استمبر کی شام سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے بھارتی افسروں اور سیابیوں نے بہت سے مردوں ، عورتوں اور نو جوان لڑکوں کو پکڑ کرعیدگاہ کے قربی میدان میں اکھا کرلیا۔ مردوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ بھارتی افسروں نے اپنے سیابیوں کو تھم دیا کہ نو جوان لڑکوں کو سرحد پار لے چلوا در عورتوں کو ان کے مردوں کے سامنے ب آبر وکرو۔ مرد ہاتھ پیٹے پیچھے بندھے ہونے کی وجہ سے ب س تھے۔ بھارتی سیابی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف پڑھے۔ کئی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف بڑھے۔ کئی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف

"یا خدا! تخفے نین اور فاطمہ کی آبرو کا واسطہ، مسلمان بیٹیوں کی عزت بچا۔ یا اللہ! اپنے قرآن کے نام پر اسلام کی بیٹیوں کی آبروکوا پی حفاظت میں لے لے۔"
میں لے لے۔"

ب بس عورتوں اور لڑکیوں کی فریادیں عرش کے کیگرے ہلا رہی تھیں۔اچا تک ان کے قریب دھا کے ہوئے اور زمین نے شعلے اسکے اور تین چار بھارتی افسر اور سپاہی جوذرا پر بے کھڑے تھے ہو ہے اور شعلے پھرا شھے اور کھڑے تھے ہور کے مقطہ ولہان ہوکر تڑپنے لگے۔ایک آ دھ منٹ بعدا یسے ہی دھا کے اور شعلے پھرا شھے اور بھارتی شدید زخی ہوکر تڑپنے لگے۔عیدگاہ کا میدان بھارتی سوگیا۔ بھارتی شکڈر میں چلانے لگے۔ حمیدگاہ کا میدان گردوغبار اور دھواں دھار میں روپوش ہوگیا۔ بھارتی مھکڈر میں چلانے لگے، تملہ آ رہا ہے، بھا گودوڑو۔ بھارتی ورندے عورتوں اور لڑکیوں کوچھوڑ کر بھاگ اور کھوڑکر سے اسلامی کے ایک تانی توپ خانہ فائر کر رہا ہے، بھا گودوڑو۔ بھارتی درندے عورتوں اور لڑکیوں کوچھوڑ کر بھاگا۔ بھاگا۔

معجزہ یہ ہوا کہ دھاکے اور شعلے ان کا تعاقب کرتے رہے اور انہیں نہ صرف بھگا دیا بلکہ ان میں سے کئی ایک ہلاک اور زخی ہو گئے۔عورتوں نے مردوں کے ہاتھ کھول دیئے۔ انہیں گولہ باری کی سیاہ گھٹانے دشمن سے اوجھل کرلیا تھا۔ پھر رات کی تاریکی نے انہیں اپنی حفاظت میں پہنچ گئے۔ حفاظت میں لےلیا اور وہ بڑی ہی دشواری سے یا کستانی مورچوں میں پہنچ گئے۔

ید دھاکے اور شعلے میری تو یوں کی گولہ باری کے تھے۔ میں نے بیگولہ باری اس لئے نہیں کرائی تھی کہ رشمن نے وہاں ہماری باعصمت بیٹیوں کونر نے میں لے رکھا تھا۔میرا توپ خانہ وہاں سے جاریا نچ میل دور پی آر پی کے لا ہور والے کنارے سے بھی دورلا ہور کی طرف تھا۔میرے پاس صرف نقشہ تھا۔ میں نے بیا گولہ باری اس خیال سے کرائی تھی کہ دشمن ابھی بریارہ نالہ عبور نہیں کر سکا تھا۔ میں نے سوجا کہ ہوسکتا ہے، وہ اس جگہ اینے دستے اور ساز وسامان جمع کر رہا ہو۔ چنانچہ میں نے جنگی سوجھ بوجھ کے تحت اپنی چند ایک تو یوں کو ریفرنس اور فائز آرڈر دے کر گولوں کی ایک باڑ فائز کرا دی تا کہ دشمن کی جمعیت اگر وہاں ہے تو تبھر جائے۔میں نے بیگولہ باری اللہ کے تو کل پر کرائی تھی جوعین ای جگہ جایڑی جہاں میری توم کی بےبس بیٹیاں کفار کی درندگی کاشکار ہونے والی تھیں فور آمیں نے دوسری باڑ آ گے فائر کرائی، تیسری اس ہے بھی آ گے اور چوتھی اس ہے بھی آ گے۔میرا مقصد پیرتھا کہ دشمن کے سارے علاقے (جسے ہم فوجی زبان میں گہرائی کہتے ہیں) کوزد میں لےلوں۔ یہ تھے وہ دھاکے اور شعلے جو بھا گتے ہوئے دشمن کا تعاقب کررہے تھے۔ بیالیک معجزہ تھا جوخدائے ذ والجلال نے میرے ہاتھ سے رونما کرایا۔ بیم عجزہ کیوں نہ رونما ہوتا ،عورتوں اورلؤ کیوں نے خدائے بزرگ وبرتر کوقر آن کے نام پر پکاراتھا۔

(قرآن مجید کے چیرت انگیز واقعات ۱۵۴)

ایک جرأت مندخاتون

جالندهرکے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک مہاجرعورت کی داستان غم خوداس کی زبانی ملاحظہ ہو۔ میں تو اس بات کا پکا یقین رکھتی ہوں جوخدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فر مایا ہے کہ:

> ''خداجس کوچاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے وہ بہت رحیم و کریم ہے ہر چیزیر قادر ہے۔''

بچین میں ہمیں قرآن مجید کی تعلیم بردی تخق سے دی جاتی تھی۔اگرکوئی بچہ کی بہانے کی وجہ سے مسجد میں قرآن پاک پڑھنے نہ جاتا تو ہزرگ اس کو پہلے سمجھاتے، پھرنت نے طریقوں سے اس کو سزا دی جاتی ۔حتی کہ وہ بڑی خوشی سے قرآن پاک پڑھنے چلا جاتا۔ای طرح میں نے بھی ایک و فعہ سرور د کا بہانہ بنایا۔ سزاتو ملی نہیں تھی لیکن سمجھو یک دم سمجھآگئی کہ قرآن پاک بڑھے بغیرگز ارانہیں۔ چنانچہ میں نے آہستہ آہستہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا اور اس وقت تک نے کپڑ نے نہیں بہنے کین و ھلے ہوئے بہنے ہیں جب تک قرآن پاک حفظ کہنا ہے۔ خطل کرنا شروع کیا نہیں کرنیا۔

زندگی کے دن گزررہے تھے کہ اچا تک ملک تقتیم ہو گیا اور ہم پاکستان آرہے تھے

کہ داستے میں ہندو غنڈ دن اور سکھوں نے ہمارے قافلے پر جملہ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میرے گھر

کہ تمام افراد شہید ہو گئے اور میں ہے ہوش ہوگی۔ ہوش آنے پر میں نے اپ آپ کوایک نرم و

گداز بستر پر پڑے ہوئے پایا۔ بیا بیک خوبصورت کم رہ تھا جس میں پچھ میاں فوٹو تھیں اور بعض

تصویروں میں گر نجھ پڑھتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یہ مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ بیسکھوں کا گھرہے۔
اچا تک زور سے دروازہ کھلا اور ایک نو جوان سکھاور ایک بوڑھی عورت کم سے میں واضل ہوئے

اور آتے ہی اس نو جوان نے اس عورت سے کہا، مال یہ ہے تیری بہو، کیا آپ کو پہند ہے؟ وہ عورت ہنس کر بولی، ہاں پہند ہے۔ پھروہ ہا ہر چلی گئی۔

اب اس نوجوان نے ایک الماری سے شراب کی بوتلیں نکالیں، پھر وہ بے تحاشہ پینے لگاس کے بعدوہ بے ہوتی ہوگیا۔اس کے بعدمیری آنکھوں سے نیند غائب ہوگی اور میں وہاں سے بھا گنے کی تیاری کرنے گی۔رات کے تقریباً دو بجے ہوں گے کہ میں چار پائی سے از کوئی چیز تلاش کرنے گی۔اچا تک مجھے ایک چیکی ہوئی چیز دکھائی دی۔ یہ ایک کر پان تھی جو اس کی چار پائی کے پنچ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ چیز اٹھائی اوراس کا سرتن سے جدا کردیا۔معمولی چیخ سائی دی، میں بے تحاشہ با ہرکو بھا گی۔راستے کی مشکلات سے خمٹنے کے جدا کردیا۔معمولی چیخ سائی دی، میں بے تحاشہ با ہرکو بھا گی۔راستے کی مشکلات سے خمٹنے کے بعد دن کے تقریباً دو بج وا گھہ بارڈ رکی سرحد پر ہلالی پر چم کود کھے کر بے ہوتی ہوگئی۔اس کے بعد کیا ہوا؟ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان رہنے گئی۔ بھائی صاحب! میرا تو یہ بھائی بعد کیا ہوا؟ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان رہنے گئی۔ بھائی صاحب! میرا تو یہ بھائی بہت کام آیا،جلدی سے اس نے قرآن پاک کا ایک نے اپنی بغل سے نکالا، یہ نے اس وقت بھی

#### خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کاری اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کاری اسلام کے ایمان افروز واقعات

میری بغل میں تھاجب میں نے اپنی عزت کی حفاظت کے لئے زندگی میں پہلاقتل کیا۔ (قرآن مجید کے جیرت انگیز واقعات ۱۵۲)

#### ایک خاتون کے حفظ قر آن کامعجزانہ واقعہ

حافظ اسلام اختر بیگم مرز انصیرالدین قائد آباد کالونی پیثا وراپیخ حفظ قرآن کا واقعہ
یوں گھتی ہیں۔ میں ضلع جالندھرکی ایک بستی پینخ درویش کے ایک متوسط راجپوت گھرانے میں
1919ء میں پیدا ہوئی۔ میرے والدصوفی اور درویش انسان تھے۔ بارہ سال جنگل میں اپنے پیر
غلام جیلانی کے ہمراہ عبادت میں مشغول رہے۔ ہمارے اجداد کا گھرانہ حافظوں کا گھرانہ
مشہور تھا۔ میرے والد درویشا نہ زندگی میں قدم رکھنے کی وجہ سے اس چیز کو نبھا نہ سکے مگر انہیں
اس نعت کے گھرانے سے ختم ہونے کا سخت قلق تھا۔ خود حفظ نہ کر سکے، اپنے اکلوتے لڑے کو
بہت جا ہا کہ حفظ کرے مگروہ بھی نہ کر سکے۔ ہروقت والدصا حب کے دل میں اس چیز کا احساس
رہتا بلکہ بعض اوقات رو دیتے۔ میں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ والدصا حب کے دل میں سے
داشتیاتی ہوا کہ جو بچہ اب پیدا ہوگا ، اس کو انشاء اللہ ضرور حفظ کراؤں گا۔

### ر خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی اسلام کی کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی کا

پڑھاتے اور چندانیک سورتیں حفظ کرا کران میں خاص خاص پرخوش الحانی مصری لہجے اور عربی لہجے کی مثق کرائی۔

بہتی میں ایک نیا چرچا تھا۔ آواز بھی خداداد چیز ہے، اس سے اور بھی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ دور دور سے لوگ سننے کے لئے آتے اور میر بے والد خوثی سے جھے سانے کی اجازت دے دیے۔ اتفاق کی بات شعبان کا مہینہ تھا۔ جافظ جی صاحب پڑھاتے پڑھاتے مہنے گئے، بیٹی تم نے بہت می سورتیں حفظ کرلیں، آو حساب لگا ئیں کہ کتنے پاروں کے قریب میں نے سورتیں حفظ کرلی تھیں۔ حفظ ہوگیا۔ انہوں نے حساب لگایا تو سات پاروں کے قریب میں نے سورتیں حفظ کرلی تھیں۔ فرمانے گئے، ہمت کرو۔ اس دفعہ رمضان شریف میں اپنے مطلے کی عورتیں اکھی کر کرتر اور تک میں سنا دیا کرنا۔ میں حوصلہ نہیں کر سکی تھی لیکن انہوں نے میری ہمت بڑھائی۔ ہمارے محلے میں سنا دیا کرنا۔ میں حوصلہ نہیں کر سکی تھی سید ھے سادے اور سیدھی سادی زندگی گزار نے والے چنا نچہ رمضان شریف آیا تو سب محلے کی عورتیں خوثی سے نماز تر اور تح پڑھنے آنے لگیں۔ میرا چنا نچہ رمضان شریف آیا تو سب محلے کی عورتیں خوثی سے نماز تر اور تح پڑھنے ہوتیں اور خور بھی دل چا ہتا کہ رمضان شریف ایسے ہی پورا ہو۔ بجیب لطف ولذت نہیں چھوڑ تیں اور خور بھی دل چا ہتا کہ رمضان شریف ایسے ہی پورا ہو۔ بجیب لطف ولذت خور ہوتی ۔ حافظ کھل چکا تھا اور طبیعت ادھر مائل ہو چکی تھی۔

تحی بات ہے جودل کواس سے کلام کی طرف راغب کرے، خدا خوداس کے لئے۔
ایسے ایسے وسائل مہیا کر دیتا ہے جو کس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے اور وسیع راستے کھلتے ہیں۔ پھر سے حال تھا کہ دن کو جتنا یاد کرتی ، رات کو تر اور تح میں سنا دیتی۔ اس طرح سارے رمضان شریف میں میں بیس پارے میں نے سنا دیئے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور گھر والے خاص کر والد صاحب پھو لے نہ ساتے ۔خود دل میں ایک گلن اور ولولہ پیدا ہوگیا۔ یہ بتا دینا بھی ضروری بھی جوں کہ ان دنوں میں مدرسۃ البنات جالندھر میں پڑھ رہی تھی۔ اس میں دنیاوی شروری بھی میں مدرسۃ البنات کے بانی مولا نا آتا جی بیوں ہیں۔ مدرسۃ البنات کے بانی مولا نا آتا جی بیوں ہیں۔ مدرسۃ البنات کے بانی مولا نا آتا جی بیوں ہیں۔ مدرسۃ البنات کے بانی مولا نا آتا جی بیوں ہیں۔ مدرسۃ البنات کے بانی مولا نا آتا جی بیوں ہیں۔ مدرسۃ البنات کے بانی مولا نا آتا ہی بیوں کے ساتھ ساتھ نہ ہی جھے دل و جان سے چا ہتے تھے بلکہ جب تک زندہ رہے اپنی بیٹیوں میں مگرد ہے۔ آمین ۔وہ مجھے سکول کے میں میں مگرد ہے۔ آمین ۔وہ مجھے سکول کے میں میں مگرد ہے۔ آمین ۔وہ مجھے سکول کے میں میں مگرد ہے۔ آمین ۔وہ مجھے سکول کے میں میں میں مگرد ہے۔ آمین ۔وہ مجھے سکول کے میں میں مگرد ہے۔ آمین ۔وہ مجھے سکول کے میں میں میں میں میں میں میں ہے دور وہ میں میں میں میں میں میں ہوں کے میں دونوں کو اعلیٰ علیہ ن میں میں میں میں ہیں۔ آمین ۔وہ مجھے سکول کے میں میں میں میں میں میں میں میں ہیں۔ آمین کی ایک کیا۔ خدا تھا گھروں کو میاں کو میاں کو میں کو کیا کو میں کور کیا کی کیا کیا کور کور کیا کور کور کیا کور کیا کیا کور کی کیا کور کور کور کور کی کیا کور کور کیا کور کور کیا کور کی کی کور کیا کور کی کی کور کیا کور کیا کور کیا کور کی کور کیا کور کی کی کور کی کور کیا کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کی کور کی کور

www.besturdubooks.net

بعد پڑھاتے رہے چنانچہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور حدیث شریف صحیح بخاری ان نیک ہستیوں سے پڑھی ، وہ بھی مجھے بہت محنت اور شوق سے پڑھاتے رہے۔

ا گلے سال پھر رمضان کامہینہ آیا۔ پھر میں نے تراوت کی میں قرآن مجید سنانا شروع کر دیا۔ اب کے سال خدا تعالیٰ کی مہر بانی سے میں نے پورا قرآن مجید سنادیا۔ میں خود جیران تھی کہ یہ کسے اتنا بڑا کام اور ہنتے کھیلتے خدا کی قدرت سے معجزہ بن گیا۔ اب کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے سال میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ انہیں کیا بتاؤں ، میرا حفظ کرنا تو ایک معجزہ سے کم نہیں۔ الحمد للداب تک قرآن مجید سناتی ہوں اور بیسلسلہ چل رہا ہے۔خدا تعالیٰ تو فتی دے۔ آمین۔ (قرآن مجید کے جرت انگیز واقعات ۱۵۸)

## عمل ہے بلیغ

مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں۔ ہماری ایک جماعت ایڈ نبرا گئی۔ نماز پڑھانے والے نو جوان ہمام نے سلام پھیراتو چندلڑکیاں قریب آگئیں۔لڑکی نے پوچھا،تم انگریزی جانتے ہو؟ کہا، جانتا ہوں۔ کہا، یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ مجھے اشفاق احمد نے سایا جو کہ ڈرامہ نولیں ہیں۔اس نے کہا کہ میں اور میری ہوی جملی وہاں ہیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، آور کھتے ہیں کہ لڑکیاں اس سے کیا کہتی ہیں؟ وہ انگریزی میں امام سے کہنے گئیں، تی تو اتو ارنہیں ہے۔لڑکے کیا ہے؟ نوجوان نے کہا،ہم نے عبادت کی ہے۔وہ کہنے گئیں، آج تو اتو ارنہیں ہے۔لڑکے نے اس نے کہا،ہم دن میں پانچ مرتبہ کرتے ہیں۔لڑکی کہ یہتو بہت زیادہ ہے۔لڑکے نے اس پرواضح کیا کہا لئد تعالی کے احسانات کوس اسے رکھا جائے تو یہ بہت تھوڑا ہے، یہی وہ عمل ہے جو سکون کی بہارلاتا ہے۔یہتو مشقت نہیں، یہتو راحت ہے۔

پھرلڑی نے ہاتھ بڑھایا جانے کے لئے۔اس نوجوان نے کہا، میں معافی جاہتا ہوں کہ میں اپناہاتھ آپ سے نہیں ملاسکتا۔ بیمیری بیوی کی امانت ہے۔وہ لڑکی کھڑی کھڑی خری نہیں اپناہاتھ آپ سے نہیں ملاسکتا۔ بیمیری بیوی کی امانت ہے وہ بیوی جس کواییا خاوند زمین پر گڑئی۔اس کی چیخ نکلی اور وہ رونے گئی کہ کتنی خوش قسمت ہے وہ بیوی جس کواییا خاوند ملا۔کاش! بورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔وہ سسکیاں لیتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ ماشفاق احمداین بیوی ہے کہنے گئے، بانو! آج وہ تبلیغ ہوئی ہے جو لاکھوں کتابوں ہے۔

سے بھی نہیں ہوسکتی۔ آج اس نے ایک عمل سے ایس تبلیغ کر کے دکھادی۔ سے بھی نہیں ہوسکتی۔ آج اس نے ایک عمل سے ایس تبلیغ کر کے دکھادی۔

## ایک افغانی لڑکی کی بہا دری

۱۸۸۰ء میں افغان انگریز جنگ جس میں افغانوں نے میوندرے کے مقام پر انگریزوں کوشکست فاش سے دوج پارکیا تھا۔ میوند کی لڑائی کے متعلق ایک دلچیپ واقعہ شہور ہے کہ جب ایوب خان کی فوج انگریزوں کے خلاف لڑرہی تھی، قندھاراوراس کے آس پاس کے رہنے والے ہزاروں کسان اور دستکاراس کی فوج کی مدد کے لئے میدان جنگ میں آگئے۔ اس دوران ایک لڑکی نے جس کا نام '' مالائی یا ملائی' تھا، اپنی نقاب اتار دی اور اسے جھنڈے کی طرح ہلایا اور انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے اپ ہم وطنوں کو پکار کر غیرت ملائی۔ اس نے ایک روایتی شعر بھی گایا جس میں کہا گیا تھا کہ گیدڑ کی طرح زندہ رہنے سے بہتر دلائی۔ اس نے ایک روایتی شعر بھی گایا جس میں کہا گیا تھا کہ گیدڑ کی طرح زندہ رہنے سے بہتر کے لئے ایک میں مارا جائے یا شہید ہوجائے۔ (ماہنا مہیش محمد)

توببه

میاں جی محمدی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سیدا تھ شہید کے ساتھ شکار کرنے اللہ خانم بازار دو بلی میں ایک کچہ تھا۔ اس کو ہے میں ایک رفٹری کا مکان تھا جونہا یہ حسین اور پڑھی کھی تھی جس کے ہاں بڑے بڑے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ سیدا حمصا حب اس کے مکان کے پاس سے گزرے۔ انفا قادہ اپنے دروازے پر کھڑی تھی۔ سیدصا حب اس جگذرا تھنگے اور ایک نظراس کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد گھوڑا آگے بڑھا کرنکل گئے۔ آپ ہیں پچیں قدم ہی چلے ہوں گے کہ استے میں وہ رفٹری روتی ہوئی اور بیآ واز دیتی ہوئی آئی کہ اے میاں نوار! خدا کے واسطے ذرا گھوڑا روک لیا اور وہ بے تحاشہ گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں کو لیٹ گی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے گئی۔ سیدصا حب نے فرمایا، بی بی بتلا تو کون ہے اور کیوں روتی ہوئی اور پھوٹ دورہ کی سیدصا حب نے فرمایا، بی بی بتلا تو کون ہے اور کیوں روتی ہوئی ور رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں افاقہ ہوا اور اس نے کہا کہ میں گھوڑے کے باوں چھوٹ کر سیدصا حب نے فرمایا، اس وقت تیرے مکان بوہ ہوں اور تو بھی ہوں اور تو بھی اور کے بار سیدصا حب نے فرمایا، اس وقت تیرے مکان بوہ ہوں اور تو بھی ہوں اور تو بھی ہی ۔ تھوڑی دیر میں افاقہ ہوا اور اس فی کہا کہ میں بی پھی لوگ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ سیدصا حب نے فرمایا، اس وقت تیرے مکان بھی کھوٹ کرے گی؟

اس نے کہا، جی ہاں نکاح بھی کروں گی اور جو پچھآپ فرمائیں گے، وہ کروں گی۔ آپ نے فرمایا، وہ فرمایا، تیرا دل کسی سے نکاح چاہتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں فلاں سے۔ آپ نے فرمایا، وہ کہاں ہے۔ اس نے کہا، میرے مکان میں ہے۔ آپ نے فرمایا، مکان میں کوئی اور بھی ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں گئ آدمی ہیں۔ اس نے کہا، جی ہاں گئ آدمی ہیں۔

سیدصاحب نے اس طوائف سے اور مجھ سے فر مایا کہ جاؤسب کو بلالاؤ۔ ہم گئے تو
اس وقت دس آ دمی تھے، ان میں سے نو آ دمی تو آ گئے مگر وہ نہیں آیا جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی
تھی۔ وہ سب کے سب تا ئب ہو گئے۔ آپ نے سب کو اکبری منجد جانے کا تھم دیا۔ سید
صاحب لوٹ کر اکبری منجد آئے تو وہ طوائف اور وہ نو آ دمی سب کے سب اکبری منجد میں
موجود تھے۔ آپ نے سب کو بیعت کیا اور انہی میں سے ایک شخص کے ساتھ اس طوائف کا
نکاح کردیا۔ وہ طوائف با وجود یکہ بہت دولت مند تھی مگر اس نے اپنی تمام دولت اور گھر بارچھوڑ
دیا اور پھرائے گھر نہیں گئی۔

جب سید صاحب نے سکھوں کے ساتھ جہاد کیا تو یہ سب لوگ جہاد میں شریک ہوئے اور دہ نوآ دمی شہید ہوگئے مگراس طوا کف کا حال معلوم نہ ہوا کہ اس کا کیاا نجام ہوا۔ بیاور ایک دسری طوا کف جومولا ناشاہ اسلمیل شہید کے ہاتھ پرتائب ہوئی تھی، جس کا نام موتی تھا، دونوں مجاہدین کے محور وں کا دانہ دلا کرتی تھیں اور دانہ دلتے دلتے ان کے ہاتھوں میں گئے پڑے۔

گئے تھے۔

مافظ محمد اکبر صاحب خانبوری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان دونوں طواکفوں کو دیکھا ہے۔ایک مرتبہ میں نے ان سے بوچھا کہ بتلا توسہی کتم اپنی پہلی حالت میں خوش تھیں یا اس حالت میں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم در حقیقت مصیبت میں تھیں اور اب ہمیں جو راحت ہے، اس کوہم بیان نہیں کرسکتیں۔اس وقت ہمارے ایمان کی بیرحالت ہے کہ اگر ہم اینے ایمان کو بہاڑ پررکھ دیں تو بہاڑ بھی زہیں میں ھنس جائے۔(ارواح ملا شرس)

مولا نامحرعمر یالنپوری کی والدہ کے جذبات اور تمنا

مبلغ اسلام حضرت مولا نامحر عمر بالنبوري فرماتے ہيں ،ميري والده اگر چه برهي موكي

#### رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات

نہ تھی مگر میرے بارہ میں ان کی یہ تمناتھی کہ میں عالم بنوں۔ والدہ کو قرآن پاک تو میں نے پڑھایا، مجھے قرآن پاک پر والدہ نے ڈالا۔ ہردن وین وایمان کی کوئی نہ کوئی بات ذہن نشین کراتیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے اور خوف خدا پیدا کرنے والی باتیں سناتیں اور قیامت کی ہولنا کی سے ڈراتیں۔

ا آپ کی والدہ نے ایک مرتبہ مریم خالہ سے ایک حدیث یاک سی جس میں فر مایا گیا ہے کہ جوقر آن سکھ لے تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جونور کا ہوگا۔ بیرحدیث س کر آپ کی والدہ روئی اور فرمایا، بیٹا تو قرآن پڑھ لے اور بخاری شریف پڑھ لے۔مولانا نے فرمایا، امان! سکول کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ اماں نے کہا، جو پھے بھی ہوبس تو علم البی حاصل کر لے۔ جب مولا نا تخصیل علم کے لئے جانے گئے تو والدہ صاحب فراش، چلنے پھرنے، بینائی وشنوائی سے معذور ہو چکی تھیں۔ ہراعتبار سے حالات شدیدہ کا سامنا تھا،اس کے باوجود تعلیم کے لئے آپ نے سفر کا ارادہ فر مالیا اور والدہ سے اجازت لی۔ والدہ نے فر مایا، بیٹا! ہم کوچھوڑ کر جاؤ گے۔فرمایا،اللدتعالیٰ کے دین کوسکھنے کے لئے جارہا ہوں۔والدہ نے فرمایا،جاؤبیٹا! آپ کے سر پرشفقت کا ہاتھ پھیرا اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو کل کرتے ہوئے بھیل علم کے لئے دیوبندرواند ہو گئے۔ جون ۱۹۵۵ کوآپ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔ جبآپ کی والده مرض الوفات میں مبتلا ہوئیں تو رشتہ داروں نے کہا کہ دیو بند سے محمر محرکو بلالیں تو فر مانے لگیں نہیں نہیں ،اسے نہ بلاؤوہ دین کے کام میں گیا ہوا ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں وہی ذریعہ آخرت بے گا۔اگراللہ مجھ سے یو چھے گا کہ کیالائی ہو؟ تو میں کہوں گی، ایک چہیتے بیٹے کو تیرے راستے میں چھوڑ کرآئی ہوں جسے میں نے جدانہ کیا مگر تیرے لئے۔ جب انقال کاوقت قریب آیا تو فرمایا ، مجھے خوشبوآ رہی ہے حالانکہ ناک ، کان سب مدیت سے ماؤف ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سلام یا مسکرائیں ، پھر بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آنے پر گھر والوں نے معلوم کیا کہ آپ نے سلام کس کو کیا تھا اور کیوں مسکر ائی تھیں؟ تو فر مایا، میں نے اپنے جیر محمر کودوفر شتوں کے درمیان دیکھا تو اس نے سلام کیا اور بیٹے کو دیکھ کرمسکرائیں۔اس کے بعد دنیا کے مصائب برداشت کرتے ہوئے ہماد تمبر ١٩٥٥ کو اللہ تعالی کو پیاری ہو گئیں۔وفات کے بعد مولا نامجر عمر بالنورى نے خواب میں والدہ كى زيارت كى اور يوچھا، امان! آپ كہاں ہو؟ تو عربي ميں جواب دیا، انافی الجنة دمیں جنت میں ہوں'۔ (سوائح مولانا محم عریالنوری ۲۰/۱۷) ایک معذور، باهمت امریکی عورت کی دلجسپ ایمان افروز داستان

سنتھیا بڑی سمجھداراور ذہین بچی تھی۔وہ اپنی کرسی کو کھسٹتی ہوئی سکول چلی جاتی ،گھر آتی اور کتابیں پر مفتی رہتی۔اس کے اساتذہ اس کی ذہانت سے بہت متاثر تھے۔وہ بردی صابر اور باہمت بچی تھی، وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوئی۔ دوسرے بچوں کو بھا گتے دوڑتے د مکھ کروہ اپن معذوری پر بھی آنسو بہاتی، نہ پریشان ہوتی بلکہ سرجھکاتے بوے اطمینان اور یکسوئی سےمطالعہ کرتی رہتی۔اس نے سکول میں اپنی ذہانت کی دھاک بٹھا دی تھی، اسے ہر سال انعام ملا کرتا تھا۔وفت گزرتا گیا آورسنتھیا ستر ہسال کی ہوگئی۔اس نے سکول کی تعلیم کممل کر لی تھی اوراب یو نیورٹی میں داخلہ لینا تھائے چونکہاس کی اعلیٰ تعلیمی کارکر دگی اور ذہانت ہے معلی متاثر تھے،اس لئے اسے وظیفہ مل گیا اور یا نچ برس تک یو نیورشی میں تعلیم حاصل کرتی رہی اوراعز از کے ساتھا ہے ممل کیا۔ پھرایک مقامی اخبار 'شکا گونیوز' میں اسے ملازمت مل گئی۔ یبی وہ زمانہ تھا جب سنتھیا امریکہ کے مشہور سیاہ فارم رہنمامیلکم ایکس کے کردار سے متعارف ہوئی۔موصوف مشہور ومعروف جرائم پیشہ اور منشیات فروش حبثی تھا۔ وہ بے شار تعكين دارداتوں ميں ملوث تقااور زندگي كابر احصه جيلوں ميں گزار چكاتھا۔ پھر خدا تعالی كاكرنا بيهوا كميلكم مسلمان موكيا اور نصرف اس كى ابنى زندگى ميں زبر دست انقلاب آگيا، وه ايك صالح یا کہازانسان بن گیا بلکہاس کی تبلیغ وترغیب سے ہزاروں سیاہ فام لوگوں کی زند گیاں بدل محميں۔اس نے سينکروں ايسے رضا كارتيار كئے جو خاص طور پر حبشيوں كوراہ راست پرلانے اوران کو نشے سے نجات دلانے کے لئے دن رات کوشاں رہتے تھے۔ یدایک نی تحریک تھی، ایک نیاانقلاب تھا جوآ ہستہ آ ہستہ امریکہ کے حبشیوں میں آرہا تھااور جوانہیں وقار سے زندہ رہنا سكھار ہاتھا۔

سنتھیا میلکم ایکس کی زندگی کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھی ،اس لئے اس کے دل و د ماغ نے مذہب اسلام سے گہرااثر قبول کیا اور چونکہ وہ مطالعے کی رسیاتھی اس لئے اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھڈ الا ،اسے اپنے تصورات اورانیانی فطرت کے میں مطابق پایا تو اسے قبول کرلیا۔ ایک روز جب کہ حسب معمول اس کا والد شراب کے نشے میں

دھت اس کی ماں کی پٹائی کرنے والا تھا،اس نے اپنے باپ کو سمجھا ناشروع کر دیا اور ماں کو صبر کی تلقین کرنے لگی اور گفتگو کی تیزی میں انہیں بتا دیا کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔اس کے بعد جو کچھ ہوا،اسے خود سنتھیا بلکہ'' آمنہ'' کی زبانی سنئے:

میرے والدین کے لئے 'دمسلمان 'کالفظ اجنبی نہ تھا۔ میں نہیں جانتی کہ اسلام اور اسلام کے ہیرہ کاروں کے بارے میں امریکیوں کارویہ بلارنگ وسل کیوں معاندانہ اور خالفانہ ہے۔ میری زبان سے یہ سننے کے بعد کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں ، میرے والدین کو بعد تعجب ہوا۔ خاص طور پر میری ماں کو بے پناہ صدمہ ہوا۔ اس کا یہ ردعمل میرے ملیان ہونے پر پیشان کن تھا، میں اسے ایک مظلوم عورت بچھتی تھی ، میراخیال تھا وہ میرے مسلمان ہونے پر زیشان کن تھا، میں اسے ایک مظلوم عورت بچھتی تھی ، میراخیال تھا وہ میرے مسلمان ہونے پر زیادہ واو بلانہ کرے گی مگر ہوا اس کے برعکس ۔ میرے والد کے چیرے پر نفر ست ، تھارت اور استہزاء کے ساتھ ساتھ لا پر وائی کی جھلک بھی وکھائی دے رہی تھی اور میری ماں مسلمل بولتی جا رہی تھی۔ آج جب وہ منظر جھے یا وآتا ہے تو میں بے اختیار مسکرا دیتی ہوں لیکن اس وقت میرا روگل پچھ خلف تھا۔ میں یہ چسوس کرنے گئی کہ میں نے اسلام تبول کرنے کا اعلان کچھ جلدی کہ میں ماضی جذباتی ہوگی تھی ، ایک میں ملمان ہونے کہ جب تک میں مسلمانوں کے پورے طور واطوار باطنی اور ظاہری طور پر اپنائیس لیتی تب تک کہ جب تک میں مسلمانوں کے پورے طور واطوار باطنی اور ظاہری طور پر اپنائیس لیتی تب تک کہ جب تک میں مادر ہوگی تھی ، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کروں گی۔ مگراس کھے میں خاصی جذباتی ہوگی تھی ، اپنے مسلمان ہونے کا ذکر بڑے جوش اور جذب سے کرویا۔

میرے والد برٹر بڑاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میری والدہ مجھے سمجھانے لگیں می! جو ہونا تھا، ہو چکا ہے، میں جوقدم آگے بڑھا چکی ہوں، وہ پیچے نہیں ہٹا سکتی۔ میری ماں نے اور زیادہ شدت سے مجھے سمجھانا بجھانا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ بلا وجہ وقت ضائع کر رہی ہیں، میں مسلمان ہو چکی ہوں اور اب پچھ نہیں ہوسکتا۔ میری والدہ نے سوچا، شاید میں ضد کر رہی ہوں یا جذباتی ہوگئی ہوں۔ انہوں نے اپناطویل کیکچرادھورا چھوڑ ااور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔

....میں مسلمان کیوں ہوئی ؟.....

یہ بات مجھ سے کئی لوگوں نے بوچھی ہے اور میں کئی بار جواب دیے چکی ہوں۔اس besturding oks net (۱۳۷۸) کے باوجود میں مجھتی ہوں کہ مجھے اس سوال کا جواب بڑے سکون اور اطمینان سے دینا چاہئے۔ میرے گھریلو حالات، امریکہ میں حبشیوں کی مجموعی حالت سے زیادہ میری معذوری اور اپا ہج بن نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا۔ اس کی تفصیل بھی سن لیس۔

ایک اخبار میں کام کرنے کی وجہ سے میں ہر روزمیلکم ایکس اور مسلمان ہونے والے حبشیوں کی اصلائ تحریک کے بارے میں پڑھی تھی۔ چونکہ پولیو کی وجہ سے میں معذور اورا پانچ ہو چکی تھی اور سوائے مطالعہ کے میر ااور کوئی شغل نہ تھا،اس لئے میری غور وفکر کی عادت بہت بڑھ گئی ہی۔ جب میں پڑھتی کہ میلکم ایکس اور اس کے رضا کار ساتھی لوگوں سے منشیات کی عادت چھڑا نے میں کامیاب ہورہ ہیں تو مجھے بڑی جیرت ہوتی ۔ میں جھتی ، بیصر ف کی عادت جھڑا نے میں کامیاب ہورہ ہیں تو مجھے بڑی جیرت ہوتی ۔ میں جھوٹی ہوسکتی ہے ایک خبر ہے جس میں صدافت نہیں ہے لیکن پھر میں سوچتی کہ بیخبر کس طرح جھوٹی ہوسکتی ہو اور کس جدتک جھوٹی ہوسکتی ہے ۔ اور کس جدتک جھوٹی ہوسکتی ہے ۔ اور کس جدتک جھوٹی ہوسکتی ہے ۔

میرے پاس میرے اپن اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا گراس زمانے میں، میں نے یہ فیصلہ کرلیا کہ جھے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہئے۔ میں نے کچھ کتا ہیں حاصل کیں اور پڑھنے گئی۔ اسلام کے بارے میں ان کتابوں نے جھے خاصا متاثر کیا۔ جب میں نے یہ کتابیں پڑھ لیس تو میرے دل میں قرآن پاک پڑھنے کا خیال پیدا ہوا۔ میں نے انگریزی میں ترجہ قرآن پاک کا ایک نسخہ حاصل کرلیا۔ قرآن پاک کے اس ترجہ قرآن پاک کا ایک نسخہ حصل و کپی ، کا روحانی سرور بخشا جے میں بیان نہیں کرسکتی۔ آج میں بھتی ہوں کہ اگرکوئی بھی شخص و کپی ، انہاک اور لگن سے قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو وہ اس مقدس کتاب کی حقانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

قرآن پاک کے مطالعے نے جھے کی دن بے چین رکھا۔ میرے دل میں ایک عجیب طرح کا جذباتی مدوجزر پیدا ہو گیا تھا۔ جی چاہتا کہ اب میلکم ایکس سے ملوں مگروہ اس شہر سے بہت دور تھے۔ میں نے اخبار کے ذریعے یہ پتہ چلایا کہ یہاں ہمارے شہر میں کون سا ایس شخص ہے جو مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا پتہ مجھے جلد ہی مل گیا۔ میں نے اس شخص محمد یوسف کونون کیا اور اس سے ملاقات کے لئے وقت مانگا۔ دوسری طرف سے مجھے بڑی ہمدر داور زم آواز سائی دی۔ محمد یوسف نے مجھے کہا کہ میں جس وقت چاہوں، اسے مل سکتی

ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کل بعد دو پہران سے ملوں گی۔ وقت طے ہوجانے کے بعد میں نے اطمینان کاسانس لیا۔

جب میں اگلے دن محر یوسف سے ملنے گئ تو وہ مجھے دی کھے کہ یہ پیشان ہوگیا۔ میں نے ان کی پریشان کے سبب کو بھانپ لیا۔ وہ کسی صحت منداور تو انالڑکی سے ملنے کی تو تع رکھتے سے ۔ جب انہیں وہیل چیئر پہنے ہی ، حرکت سے معذور مجھ جیسی لڑکی دکھائی دی تو وہ بچھ پریشان سے ہو گئے مگر میری مسکر اہٹ اور خوشد کی نے ان کی پریشانی کوجلد ہی ختم کر دیا۔ مجمد یوسف میری ہی مسلم ان کا نام جانی بیلکڈن تھا، اب وہ مجمد یوسف جیسے خوبصورت نام کے مالک تھے۔ وہ اس شہر کے مسلمانوں کے سربراہ یا امام سے ۔ وہ اس شہر کے مسلمانوں کے سربراہ یا امام سے میں مجھ سے میر بے بارے میں وہی قرآنی تعلیمات کا درس دیتے تھے۔ وہ ہمدردی مجرب لیج میں مجھ سے میر بے بارے میں انداز میں انہوں نے مجھ سے میرے اور میں سب معلومات حاصل کرلیں۔

میں نے ان سے پوچھا کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ محمہ یوسف مسکراد ہے۔ پھر انہوں نے دھے سے بڑے انہوں انہوں نے دھے سے بڑے انہا ہوں ہوا ۔ میں اس لئے مسلمان ہوا کہ خدا تعالیٰ کی سیمرضی تھی کہ وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ ان کا وہ جواب میں آج تک نہیں بھولی ہوں اور زندگی بھر نہ بھول سکوں گی کیونکہ میں بھی بھی بھی جھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کوسید ھے راستے برلا ناچا ہتا ہے، اس کے دل میں اسلام کے لئے محبت پیدا کرویتا ہے۔

میں محمد بوسف کی زندگی اوران کی باتوں سے بے حدمتاثر ہوئی اوران سے کہا کہ میں مسلمان ہونا جا ہتی ہوں۔ محمد بوسف صاحب نے پہلی بار جھے بھر پورنظروں سے دیکھا اور بولے ،خدامبارک کرے محرمسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔

میں ہرمشکل پر قابو بالوں گی۔

....الحمد للد ....انبول في كها ، كياتنهين كلساور نمازاتي يد؟

میں نے نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے بھے ایک چھوٹی سے کتاب دی ،اس میں رومن حروف میں کلمہ اور نماز انکھی ہوئی تھی۔ کئے ،اسے یاد کر لواور اگر ہو سکے تو سہ پہر کومیر سے پاک تھوڑی دیر کے لئے آجایا کرو۔ میں نے چندونوں میں نہ صرف کلمہ اور نماز از برکر لی بلکہ ان

کے معنی بھی سمجھ لئے۔اس دوران محمہ بوسف سے بھی ملتی رہی اور ان سے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔

جعد کا دن تھا، مسجد ہیں تمام مسلمانوں کے سامنے ہیں نے کلمہ پڑھااور مسلمان ہوگئی، میرانام ' آمنہ' رکھ دیا گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہیں نے پہلاکام یہ کیا کہ کھانے کے ساتھ تھوڑی بہت شراب پینے کی جوعادت تھی، اسے ترک کر دیا۔ ہیں سگریٹ بھی پی لیا کرتی تھی، یہ بھی چھوڑ دیئے اور مسلمان عورتوں جیسالباس سلنے کے لئے دے دیا۔ ہیں بچھی تھی کہ جب ہیں مسلمان عورتوں کی طرح لیے چنے ہیں اپنا جسم چھیاؤں گی اور سرکو بھی ڈانپوں گی تو میں منازر کے میں بیٹھی ہوئی خاصی مطحکہ خیز دکھائی دوں گی۔ ہیں نے ہرطنز اور نداق کا سامنا کرنے کی فیصلہ کرلیا۔ جب میں پہلی بار مسلمان عورتوں کا لباس پہن کر گھرسے نگلنے گی تو میری مائی نے جھے چرت سے دیکھا۔ سنتھیا! یہ کیا بہن رکھا ہے تم نے ؟ اس کے چرے پر طفر تھا۔ بیٹی سرخ آنگی و اللہ نے بھی جورات بھر شراب پینے کے بعد اب کری پر بیٹھے اونگھ رہے تھے، اپنی سرخ آنگی سرخ آنگی کی کھول کر مجھے دیکھا اور تہتم ہداگایا۔

ممی! میں نے کہا، یا در کھئے میرانا م آمنہ ہے سنتھیانہیں۔ آمنہ، کیانا م ہوایہ بھلا۔ ماں نے کہا، لڑکی تیراد ماغ تونہیں چل گیا۔ میں نے اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں انہیں بتا چکی ہوں اور اب میں مسلمانوں کی طرح یا قاعدہ زندگی کا آغاز کررہی ہوں۔

"" تہماری جگہ جہنم میں ہے تم نے "،اس سے پہلے کہ وہ کچھاور کہتی، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں! آپ کومیرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے،اگر کوئی بات کرنی ہے تو جب میں دفتر سے آؤں گی تو کرلینا،اس وفت مجھے دیر ہور ہی ہے۔

میں وہیل چیئر کودھکیلتی ہوئی باہرنکل گئی۔ حبشیوں کی اس گندی بہتی میں جس کسی نے مجھے اس لباس میں دیکھا، وہ پہلے تو چیران ہوا، پھر مذاق اڑانے لگا گر میں نے کسی کی ایک نہ شی اورا پنی راہ چلتی رہی۔ جب میں اپنے اخبار کے دفتر پینچی تو وہاں بھی شدیدر دمل پیدا ہوا۔ بہت سے لوگ میرے اردگر دجع ہو گئے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوگئی ہوں اور مسلمان عور تیں ایسا ہی لباس پہنتی ہیں تو بعض لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور بعض لوگ

اتفاق سے اس دو تنخواہ کا دن تھا بنخواہ ملی تو میں نے اس کا ایک چوتھائی حصہ اپنے علاقے کی مجد کے فنڈ میں جمع کرا دیا۔ جب میں گھر لوٹی تو میر کی والدہ کو دے دیا کرتی تھی۔ اس قم میرے والد بھی گھر پر موجود ہے۔ میں شخواہ کا نصف حصہ اپنی والدہ کو دے دیا کرتی تھی۔ اس قم سے میرے والد اپنے نشے کے لئے پچھے پیدا ینٹھ لیا کرتے تھے۔ میں نے جب اپنی شخواہ کی گھر چھر قم اپنی مال کو دی تو اس نے جیرت سے جھے دیکھا اور پوچھا بتم نے اس باروس ڈالر کم دیئے ہیں۔ ہاں اب ہر ماہ آپ کو اتنی رقم ہی ملے گی۔ میں نے اپنی شخواہ کا ایک چوتھائی مسجد کو دیئے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ میری سے بات بنتے ہی وہ مجھے ، مسلمانوں اور مسجد کو کو سنے گی۔ میں نے کوئی فیصلہ کرلیا ہے۔ میری سے بات بنتے ہی وہ مجھے ، مسلمانوں اور مسجد کو کو سنے گی۔ میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ مجھا اور اپنے کرے میں چلی گئی۔ میں بہت دیر تک اپنی والدہ کو بکتے جھکے۔ سنتی رہی ، بنج بنج میں میرے والد کی آواز بھی سنائی دین تھی:

"ابسنتھیا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، مسلمانوں نے اس کا د ماغ خراب کردیا ہے ہم نے تو بھی گر ہے کو چندہ نہیں دیا، یہ نخواہ کا ایک چوتھائی مسجد کودیے گئی ہے۔"

میرے والداور والدہ کے نز دیک مسلمان کثیروں سے کم نہ تھے جوان کی بیٹی کی کمائی لوٹ کر لے گئے تھے۔

آہتہ آہتہ میں نے اپنی زندگی اسلام کے قوانین وضوابط کے مطابق ڈھال لی۔
وہ لوگ جو پہلے مجھ پرانگلیاں اٹھاتے تھے، مجھ سے لا پرواہ ہو گئے۔ میر سے اور اسلام کے
خلاف زہرا گلئے والی زبانیں بھی خاموش ہو گئیں اور پھر کرسمس کا تہوار آگیا۔ ہم خواہ گئے ہی
غریب اور بدحال کیوں نہ ہوں، کرسمس کو ٹھاٹھ باٹھ سے منانے کا اہتمام ضرور کرتے ہیں۔
کرسمس کے روزشراب پانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔ جب میں نے مہمانوں کے ساتھ شراب
کے جام کوچھونے سے ہی انکار کر دیا تو ہمارے کھر میں قیامت پر پاہوگئ۔ والدتو صبح سے نشے
میں دھت تھے، والدہ بھی دوایک بارمہمانوں کے ساتھ پی چکی تھی۔ نشے کی حالت میں وہ بھی
پر برسنے گئے، مہمان بھی نشے میں تھے، وہ بھی جوان کے منہ میں آیا، بکنے گئے۔ ان سب کی
حالت قابل رخم تھی، میں نے سوچا کہ جھے اس کمرے سے چلے جانا چاہئے گر جب میں اپنی

وہیل چیئر کودھکیل کر جار ہی تھی تو ایک مہمان لڑکا اور میرے والدمیرے پیچھے کیکے اور وہیل چیئر کے سامنے کھڑے ہوگئے۔

راستہ چھوڑ دیں، میں نے کہا، مجھے جانے دیں۔

یہ پی او پھر چلی جانا۔ لڑے نے میرے داستے سے بخیر شراب کا جام میرے

آ مح کیا۔

میں لعنت بھیجتی ہوں اس پر۔

میرے منہ پرایک زور دار طمانچ لگا جومیرے دالد نے مارا تھا۔ میراسر چکراگیا،
آگھوں میں آنسوآ گئے گرمیرے دالدادراس لڑکے میں تو جیے شیطان کی روح حلول کرگئی
تھی۔ وہ مجھے پیٹنے گئے، انہوں نے مجھے روئی کی طرح دھنک دیا۔ میں خاموثی سے بیظلم
برداشت کرتی رہی۔ وہ گالیاں بک رہے تھے، نشے میں ان کے منہ سے جھاگ بہدر ہاتھا۔
جب وہ تھک کر بیٹھ گئے تو میں کسی نہ کسی طرح اپنے کرے میں پہنچ گئی۔ اس دات میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔

میراپہلارڈمل یہ اور پھر ہے امام مجد مجد یوسف کوساری بیتا سنانی چاہئے اور پھر ہے گھر چھوڑ دینا خاہ ہے لیکن جوں جوں میرا غصہ اور جوش ٹھنڈ اہوتا گیا، میری سوچ بدلتی گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی پریٹانیاں لے کرمجہ یوسف کے پاس نہیں جانا چاہئے ، ان کاحل ضرور تلاش کرنا چاہئے اور اپنے والدین کے ساتھ ہی رہنا چاہئے ۔ ان کامجھ پرت ہے اور میرا بھی بیفرض بنتا ہے کہ میں ان کی زندگی بدلنے کی کوشش کروں۔ چنا نچاس روز میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور ایکے روز میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور ایکے روز میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور ایکے روز میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور ایکے روز میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور ایکے روز میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور ایکے روز میں نے ایک اہم فیصلہ کیا

میں نے اخبار کی ملازمت چھوڑ دی اور رضا کار بن گئی۔ مجھے معمولی ساگزارہ الاؤنس طنے لگا۔ جب میرے والدین کومیرے اس فیصلے کاعلم ہوا تو بہت شپٹائے۔ وہ بیسوچ بی نہ سکتے تھے کہ میں اچھی بھلی ملازمت چھوڑ دوں گی۔ میں نے ابن سے کہا کہ وہ فکر نہ کریں ، ان کوان کا حصہ ملتار ہے گا۔ میں اخبار کے لئے دن میں کھوں گی اور جومعاوضہ مجھے وہاں سے ملے گا، وہ میں ان کودے دیا کرون گی۔ میری اس علی زندگی کا آغاز اس وقت ہوا جب میں مسلمان دضا کاربن گئی۔

### رخواتین اسلاً کے ایمان افروز واقعات کی کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کی کی کی ک

محمہ یوسف نے جمعے بہت ی ہدایات دیں اور جس کام کے لئے جمعے چنا گیا تھا، اس راہ کے خطرات ہے آگاہ کیا۔ جمعے خود بھی اندازہ تھا کہ بیداستہ پرخطر ہے مگر اسلام نے جمعے حوسلہ بخشا، اس کی وجہ سے میں کئی خطر سے کو خاطر میں ندلاری تھی۔ میں جیلوں میں جانے گئی، و وہاں میں قیدیوں سے ملتی، ان کے سامنے اسلام کی عظمت بیان کرتی، ان کو ان کی زندگی کے گھناؤ نے پہلود کھا کر ان کو بہتر زندگی بسر کرنے کا مشورہ دیتی۔ پھے قیدی وقت کا شے کے لئے میری باتوں کو توجہ سے سنتے ، پھے میرا نداق اڑاتے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے میری باتوں کو توجہ سے سنتے ، پھے میرا نداق اڑاتے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے میری جسمانی معذوری پر بھی قیقے لگائے مگر میں مطلق ہراساں نہ ہوئی ، نہ میری ہمت نے جواب دیا۔

ان قیدیوں میں سے ایک حبثی قیدی ار بنٹو بھی تھا۔ اس نے میری باتوں سے خاسا اثر قبول کیا اور ایک دن کینے لگا،تم بڑی باہمت اڑکی ہو، اگرتم واقعی بیرچاہتی ہو کہ برائی کا خاتمہ ہوجائے توبر نارڈ وکا خاتمہ کردو۔

برنار ڈوکون ہے؟ میں نے بوجھا۔

برنارڈواس شہر میں ایک برئی مافیا فیملی کا سربراہ ہے، وہی مختص ہے جواس شہر میں مشیات کا اجارہ دار ہے، اگروہ نہ ہوتو لوگوں کو مشیات نہ ملے اور نہ لوگ اس کے عادی ہوں۔وہ برنا خطر ناک آ دمی ہے، آج میں جس حالت کو پہنچا ہوں ،اس کا ذمہ دار بھی برنارڈ و ہے۔ میں برنارڈ و سے کیسے مل سکتی ہوں؟

اس نے میرے کان میں مجھے برنارڈو کا پہتہ بتا دیا۔ جب میں جانے لگاتو اربنٹو کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ وہ ندامت کے ساتھ کہنے لگا، مجھ سے خلطی ہوئی کہ میں نے تم سے برنارڈو کا ذکر کیا۔ تم اس سارے واقعے کو بھول جاؤ ، تم اندازہ نہیں کر سکتی ہوں کہ برنارڈو کتنا خطرناک آدمی ہے۔

مرمیں اس کو ملنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں نے عزم سے کہا۔ تم اس سے مل کر کیا کروگی؟ اس نے پوچھا۔ اس کوسید صارات دکھانے کی کوشش کروں گی۔

وہ مبننے لگا،اس کے قبیقیے دور تک میر اپنچھا کرتے رہے۔ مبنح کا وقت تھا جب میں www.besturdubooks.net

### خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کی ایمان افروز واقعات

وقت طے کے بغیر برنارڈو کے عالیشان کھر کے اندرداخل ہوئی۔ اس کھر کود کیوکرکوئی مخف اندازہ نہ کرسکتا تھا کہ اس کھر میں رہنے والاخف کوئی بہت بڑا بجرم ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک ملازم نے جھے روک کر ہو چھا۔ وہ میر بے لباس اور میری وہیل چیئر کوغور سے دیکے رہا تھا۔ مجھے مسٹر برنارڈ و سے ملنا ہے، میں نے کہا۔ تہ ہیں، اس نے قبقہ لگا کر کہا، مسٹر برنارڈ و سے ملنا۔ اتنا آسان نہیں۔ آخر کیوں، میں نے کہا، وہ بھی انسان ہے اور انسان انسانوں سے ملاجلا کرتے ہیں۔

ہم دونوں میں تو تکرار ہونے گی۔ای وقت ایک ادھیر عمر کامضوط جے والا آدی
ایک کرے سے باہر نکلا اور غصے سے بولا، یہ کیا ہور ہا ہے؟ شور کیوں مچار کھا۔ یہ؟ ملازم نے
اس خص کے سامنے سر جھکا کر کہا، یہ لڑگی آپ سے ملنے پراصرار کررہی تھی۔ بھے سے؟ اس نے
یوچھا، کیا کام ہے؟ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ برنارڈو نے
کچتجب سے میری طرف دیکھا، پھر ملازم کو ہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ جب ملازم چلا گیا تو
برنارڈ و نے نخوت سے کہا، میں اس طرح کس سے ملاقات نہیں کرتا ہوں، تم معذور ہواس لئے
کرے کیا ہوں، کہو میں تنہاری کیا مدور سکتا ہوں؟

میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مسٹر
برنارڈو! کیاواقعی آپ اس معذورلڑ کی کے کسی کام آنا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دینے سے
پہلے پچے سوچا۔ پھر مسکرا کر کہا، ہاں کہو میں تنہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے پھراس کی آنکھوں
میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ مسٹر برنارڈو پچھ بے چینی محسوس کر رہا ہے، وہ
میری نظروں سے نظریں چرار ہاتھا۔ مسٹر برنارڈو! میں نے کہا، اللہ تعالی نے آپ کوسب پچھو یا
ہے، اب آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے سچی ہدایت کی۔ لڑکی! میں نہیں جانتا تم کون ہو، میرا
وقت بہت قیمتی ہے دومنٹ میں اپنی ہات خم کرو۔

میں نے جب بات شروع کی تو برنارڈو کا چہرہ طیش اور غصے سے سرخ ہو گیا۔اس نے غصے کو دبا کر کہا،تم پاگل ہو،نکل جاؤیہاں سے، تہہیں کس نے بتایا ہے کہ میں بیکام کرتا ہوں؟ میں تہہیں اور تم کو بیبتانے والے کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ میں نے بوے اطمینان سے کہا، آپ کے اس غصے اور جوش ہی ہے ظاہر ہوجا تا ہے کہ جھے آپ کے بارے میں جواطلاع ملی،

وہ درست ہے۔ تم بکتی ہو، جلی جاؤیہاں سے مجھے تہارے ایا جج بن کا خیال آر ہا ہے ورند۔ میں جانتی ہول مسٹر برنارڈو! آپ بہت طاقتور ہیں، سارا شہرآپ کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔آخرتم کیا جا ہتی ہو؟ برنار و نے گرج کر کہا۔

میں جا ہتی ہوں کہ آپ خلق خدا کے فائدے کے لئے اپنا بیددھنڈ اچھوڑ کر کوئی اور کام کریں اور اگرآپ سے بیمکن نہیں تو پھر مجھ معذور لڑکی برکرم کریں ، مجھے ہرروزیانج منٹ ملاقات کاوقت دے دیا کریں۔وہ جیرت سے میرامنہ تکنے لگا۔ پھراس نے قبقہد لگایا اور بولا بتم ضدى كى بتم كل چرآستى مواسى وقت ميس وبال سنكلى توب حد مطمئن تقى \_

برنار ڈواطالوی نژاد تھا، دل کا کھلا۔اس کوزندگی میں شاید ہی مجھ جیسا کوئی انسان ملا ہو۔ وہ میری ذات میں دلچیسی لینے لگا۔ ایک دن کے بعد دوسرادن، وہ جھے ہرروز بلاتا، مجھے با تنس كرتا، يا في منك كى گفتگوكا دائره ميل كر كھنٹوں تك پہنچ كيا۔ ميں اس كے سامنے انسانوں کی بدحالی کا ذکر کرتی منشات کی متاه کاریاں بیان کرتی ،اسلام کی حقا نیت کا ذکر کرتی۔ آہستہ آستدال كے خيالات من كم ايك بيدا مونے كى۔

آمند! ایک دن اس نے محص سے کہا، میں نہیں جانتا کہتم کون ہو؟ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ مرایک بات جان گیا ہوں کہتم انسان کی نفسیات کوخوب مجھتی ہو۔اسلام انسانوں كا فربب بيمل وين مين نے جواب ديا۔اس لئے اسلام مسلمانوں كوانساني نفسيات ير مرى نظرر كھنے كى تلقين كرتا ہے۔

میں نے محسول کیا کہ اب میں اس سے ملنے جاتی ہوں تو وہ کھے بے چینی محسوں كرنے لگا ہے۔اس نے ایک دن مجھ سے کہاء آمنہ!واقعی انسان کی زندگی فانی ہے اور انسان کو دنیا میں اچھے کام کرنے چاہئیں ، دوسروں کا بھلاسوچنا جا ہے۔الحمدللد! میں نے جواب دیا۔ خدا کالا کھلا کھشکر ہے کہ بیاب آپ کے ذہن میں ساتی ہے۔

چنر دنوں بعد برنارڈو نے اپنا دھندا چھوڑ دیا، وہ راہ راست برآ گیا۔اس نے بلا چکیا ہے تبول کرلیا کہ وہ مافیا کارکن ہے۔اس نے مافیا کے سربستہ راز وں کو کھول کرر کھ دیا۔ آپ کویا د ہوگا کہ صدر فورڈ کے عہد صدارت میں برنارڈ و کے اس عمل ہے امریکہ میں کتنا تہلکہ میں میں میں میں اور اور کے اخبار نویسوں سے کہا تھا۔ www.besturdubooks.net

"ایک ایا جے اور چلنے پھرنے سے معذور لڑکی نے جھے بیطانت پرواز بخش ہے کہ میں نے برائی کی زنجیروں کوتو ڑدیا ہے اور کھلی آزاد فضاؤں میں اڑنے کی ہمت اپنے اعرامحسوں کررہا ہوں۔"

اس روز میں بہت روئی تھی جب جھے خبر لمی کہ برنارڈ وکوجیل میں کو لی ماردی گئی ہے۔ اس کو مافیا کے آدمیوں نے قبل کر دیا تھا، اس کا زندہ رہناان کے لئے خطرناک ٹابت ہوسکتا تھا۔ وہ ایک ایساانسان تھا جوراستی کی راہ پرچل لکلا تھا، وہ زندہ رہتا تو بڑا مسلم ٹابت ہوسکتا تھا۔

برنارڈو کے تائب ہونے کی وجہ سے جھے پریس نے بوی شہرت دی۔ میری
تقریریں شائع ہونے لگیس، اخباروں اور رسالوں میں میرے انٹرویوشائع ہوئے، ٹی وی اور
ریڈیوں پر جھے بلایا گیا اور میری خد مات کوسراہا گیا۔ عالمی ہیوی ویٹ چھی پہنی محمطی جھے سے
طفرہ نے ، انہوں نے میری بوی تعریف کی۔ معدر فورڈ نے جھے وائٹ ہاؤس میں بلایا اور میری
تعریف کی۔ اس شہرت اور عزت کے باوجود جھے میں تکبر پیدائیس ہوا کیونکہ اللہ تعالی کو تکبر پہند

اسلام نے میری زندگی میں جوافقلاب پیدا کیا ہے، میں اسے ساری ونیا میں پھیلا دیا جا ہتی ہوں اور اگر یہ میرے بس میں نہیں مگر میرے دل میں بیخوا ہش ضرور ہے کہ اسلام کی برکات اور فیوش سے امریکہ کے سیاہ فام ضرور فیضیاب ہوں۔ میرے والدشراب سے قبہ کر بچے ہیں، وہ ہرنشہ چھوڑ بچے ہیں۔ میری والدہ میری مزت کرتی ہیں اگر چہ انہوں نے اپنا فہ ہب نہیں چھوڑ اکمران کی زندگی میں بوی تبدیلی رونما ہو بچی ہے۔

پیچلے چند برسوں میں میری کوششوں کی وجہ سے ساڑھے تین سوافراد نے مشات
سے تو بہ کی ہے اور اکیس مردوں اور مورتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں ایک اپانج عورت
ہوں گرمیں اپنے آپ کواپا جی نہیں بھی کیونکہ میراائیان ہے کہ جو تف مسلمان ہوجائے، وہ
کبھی اپانج نہیں ہوسکتا کیونکہ خدااس کا سہارائن جا تا ہے۔ میری زندگی اسلام کے لئے وقف
ہو چکی ہے۔ میں اسلام ہی کے لئے کام کروں گی اور اسلام کی روح انسانوں میں پھو تک دینا
جو بھی ہوں۔ جب بھی کوئی انسان برائی کا راستہ ترک کرتا ہے تو میں بھی ہوں کہ اسلام کی فتح
ہوئی ہے۔

تویه همیری کهانی سنته یا سے آمند بننے گی۔ (مسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاں ۲۲۲۲۹)

بردہ تو ہمارے کئے شرافت ہے

محتر مدامیند (ناروے) سابق نام "رولاؤن" جس کاتعلق عیسائیت ہے ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسما اسلام قبول نہیں کیا ہے بلکہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کے تمام شعبہ ہے اسلام واضح اور مترضح ہو۔ آج جب کہ بہت سے لوگ صورتا مسلمان مانے جاتے ہیں محر ان کاعمل اسلام کے منافی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسلام کے تنیک میرا ظاہر و باطن دونوں ان کاعمل اسلام کے منافی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسلام تبول کر لینے کے بعد میں نے اپنے ول میں اطمینان ،سکون اور اللہ اور بندے کے درمیان کے دابطہ کومسوں کیا، جب کہ اس کیفیت سے اطمینان ،سکون اور اللہ اور بندے کے درمیان کے دابطہ کومسوں کیا، جب کہ اس کیفیت سے میں عیسائیت میں بھی بھی آشنانہ ہوئی۔

''رولا ڈون' جس کانیااسلامی نام'' امینہ' ہے۔مغرب اورمغربی تہذیب پرسخت نکتہ جسنی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کے یہاں روحانیت کا تصور نہیں ہے، مادیت کا دور دورہ ہے اور اس کی آنسانی قدروں کو تولاجا تا ہے۔

"این کے جب بیسوال کیا گیا کہ مغربی تہذیب مرد وعورت کے درمیان کل مساوات کی قائل ہے، اس بارے بین آپ کا کیا خیال ہے؟ بغیرتر دد کے جواب بین کہتی ہے کہ بیل صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول ما اللہ تا نون کو مانتی ہوں۔ انسان یا اس کی بنائی ہوئی تہذیب کی قائل نہیں ہوں۔ بین قدرت کے اس فیصلہ پرسر سلیم خم کرتی ہوں جواس نے ہماری خلیق کے دن بی صاور فر مایا تھا۔ بین اللہ تعالی کی خلوق ہوں، میری طبیعتوں اور تقاضوں ہماری خلیق کے دن بی صاور فر مایا تھا۔ بین اللہ تعالی کی خلوق ہوں، میری طبیعتوں اور تقاضوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ بی وجہ ہے کہ جب بین اسلام اور مغربی قو انین کا مطالعہ کرتی ہوں تو دونوں کے درمیان نمایاں فرق پاتی ہوں۔ اسلام بین مردوں کو آب سے زائد ہویاں رکھنے کا حق ماصل ہے گرای صورت بین جب وہ سب کے درمیان عدل وانصاف برت سکے۔ اسلام کی نظر بین ہرخص مسئول اور ذمہ دار ہے۔

اورذرامغرب كى طرف نظر دالے مرد بالكل آزاد، برآنے والے دن ميں ايك نى

www.besturdubooks.net

اوی کے ساتھ، کوئی ذمہ داری نہیں۔اس کے برخلاف گھر پلواور خانگی زندگی نہایت تکلیف دو۔وہاں شوہروں کی آزادی کے بدلے بیویاں بھی کلبوں، پارکوں اور تفریح گاہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ میں نے غور کیا،مغرب میں مرد وعورت دونوں پریشان اور تا آسودہ ہیں۔

''امینہ مرید وضاحت کے ساتھ اسلامی قانون کی جامعیت کو دُہراتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کوشادیوں کے وقت بھی نظر انداز نہیں کیا، ان کی رائے کا احر ام کیا گیا۔ ہی بھی اس نظریہ کی قائل ہوں کہ نکاح کے وقت عورتوں کی طرف سے جائز شرا نظام نظور کرنی چاہئیں۔ چنانچہ میں نے شادی کے وقت دین معلومات میں اضافہ اور تعلیم سفر جاری رکھنے کی شرط رکھی، چنانچہ میں نے شادی کے وقت دینی معلومات میں اضافہ اور تعلیم سفر جاری رکھنے کی شرط رکھی، اسے میرے ہونے والے شوہر نے قبول کرلیا۔''امینہ'' کہتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حصول تعلیم کے لئے تنہا نکل پڑوں اور بغیر شوہر کی اجازت کے جہاں چاہوں چلی جاؤں ،اس آزادی سے جھے صرف تابی ملے گی۔

مغرب میں آزادی اور مساوات کے نام پر عورتوں کو فریب میں جتلا کیا جارہا ہے۔

یکتی شرمتا کے حقیقت ہے کہ مغربی خوا تین بغیرا پے شوہروں کے تنہا ہوٹلوں میں اور کلبول میں نکل پردتی ہیں اور اپنی معلمئن اور خوبصورت زندگی کا سودا کرتی ہیں۔ اس لئے میں صاف طور پر کہتی ہوں کہ مغربی خوا تین کو جوحقیقی آزادی حاصل ہے، دنیا کی کسی تہذیب کو حاصل نہیں ہے۔ اسلام نمیں جنسی تعلقات صرف میاں ہوی کے درمیان ہی جائز ہیں اور یہی اساس ہے اسلامی معاشرے کی۔ اس کے علاوہ اگر مرد از دواجی زندگی کے تقاضوں کو پور انہیں کرسکتا تو اس صورت میں اسلام نے عورت کوتی دیا ہے از دواجی زندگی کے تقاضوں کو پور انہیں کرسکتا تو اس صورت میں اسلام نے عورت کوتی دیا ہے کہ دو مطلاق کا مطالبہ کرے۔ اسلام میں عورت کھری ملکہ ہے، اس کودہ جنت نشان بنائے۔

ردے کے بارے یں آپ کی کیارائے ہے؟

اس سوال کے جواب میں آمینہ کہتی ہے کہ میں پردے کا استعال اس کئے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں۔ کہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہوجائے اس کئے پوری کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رَضامندی حاصل کروں۔ پردہ تو ہمارے لئے اعزاز ہے، عقلاً بھی یہ شرافت کی بہچان ہے۔ ہم خواتین کو اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بری نظروں سے بیدا فائدہ یہ ہوں کے بیدا کی بید

ہاری حفاظت ہوتی ہے۔

یہاں ایک دوسرا پہلوبھی ہے کہ بھے آج تک مغربی خواتین کی بیروش ہمھ میں نہیں آئی کہ جب وہ اپنے گھروں سے نگلی ہیں تو بناؤ سنگھارا در زیب وزینت کے ساتھ۔ اس کے برنگس اسلام میں عورتوں کے لئے بناؤ سنگھارا در زیب وزینت صرف اپنے شوہروں کے لئے ہے۔ اگر کسی ضرورت سے باہر نگلنا پڑنے تو شری پر دے کے ساتھ۔ میں نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ مغربی معاشرہ کے فساداور بحران کی بنیا دی وجہ یہی ہے۔ حقیقت ہے کہ مغرب میں عورتیں اپنے شوہروں کو لاعلم اور اندھیرے میں رکھتی ہیں، جس طرح وہ خود اپنے شوہروں کے شب وروز سے لاعلم اور اندھیرے میں رکھتی ہیں، جس طرح وہ خود اپنے شوہروں کے شب وروز سے لاعلم اور ابخررہتی ہیں۔ ایسی صورت میں ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ کیسے وجود میں آسکتا ہے۔

کیا جب آپ پردے میں دکان یا بازار جاتی ہیں تو کسی چھیر چھاڑ کی شکار ہوتی

ين؟

اس تلخ سوال کے جواب میں امینہ کہتی ہیں کہ نیس اور نداس سلسلہ میں پر بیٹان رہتی ہوں۔البتہ میر بے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نقاب میں بازار جارہ کھی کہ پیچھے سے ایک مخص نے کہا، کیاتم شہر کو دالیس لوٹو گی؟ اس کا خیال تھا کہ یہ سلمان عورت اس شہر کی نہیں ، اجنبیہ ہے۔اس کو میں نے عصہ کے عالم میں نہایت تختی سے جواب دیا کہ بہت جلدتم اسلام کی بالا دستی کونتا ہے کر دیا ہے۔البتہ اس تنم کی چھیڑ چھاڑ سے مسلم خواتین کو گھبرانا نہیں جا ہے بلکہ ب باک کے ساتھ اس کا دفاع کرنا جا ہے۔

اپناختای کلمات میں امینہ اسلام کے تین اپنے جذبات وخواہشات کا اظہار کرتی ہے کہ میں نے اسلام قبول کر کے اللہ تعالی کو معبود حقیقی اور ایک جانا اور جناب نبی کریم مکافلیکے کو میں نے آخری نبی اور رسول مانا۔ میں نے تو حید ورسالت کا اقرار کرلیا تو ایسا محسوس ہوا کہ میں نے اپنے وجود میں دوخوبصورت زیور کہن لئے ہوں۔ میں اللہ کے فضل کا اظہار کرتی ہوں کہ اس نے طویل جبتی کے بعدا کمان کی دولت سے مالا مال کیا۔

میں اپنی ماضی کی زندگی پرنظر ڈالتی ہوں تو پریشان ہو جاتی ہوں کہ کہیں آس کے بارے میں مجھے سے پوچھے نہ لیا جائے لیکن اسلام کی جامعیت پرقربان کہ اس نے صاف طور پر کہا www.besturdubooks.net

کہ جب کوئی اسلام کے طلعے میں دافل ہوتا ہے تو وہ کو یا ایسا ہے جیسا کہ ماں نے اسے ابھی جنا ہو۔ اب ماضی کی زندگی کوسمیٹ کر میں نے اسلام کے سایہ میں سنقبل کی کامیابی کے لئے جدوجہد شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالی سے دُعا ہے کہ وہ میر بے قلوب میں ایمان کی شعیس روشن فرماد ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنا اسلامی نام '' ابینہ' جویز کیا اور اب میں نے اسلامی نام '' ابینہ' جویز کیا اور اب میں نے اسلامی نام '' ابینہ' جویز کیا اور اب میں نے اسلامی نام '' ابینہ' جویز کیا اور اب میں نے اسلامی نام سفر شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالی سے دُعا ہے کہ اس سفر کو با مقصد اور بامراوی اور منزل مقصود تک ہماری رسائی ہو۔ و ذالک بغضل اللہ تعالی۔

(مسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیان ۴۸ تا ۴۸)

# جوسوامر یکیوں کومسلمان کرنے والی نومسلم خاتون

محتر مدامینہ جنان کاتعلق امریکہ ہے ،انہوں نے ۱۹۷۲ء میں اسلام قبول کیا۔
وہ اپنا اسلام لانے کے متعلق کہتی ہیں۔قرآن پاک اور پیغیر اسلام میں فیلی کی تعلیمات سے
میں مطمئن ہوگئ اور تاریخ اسلام کے مطالعے اور اپنے مسلمان کلاس فیلونو جوانوں کے کردار نے
مسلمانوں کے بارے میں ساری غلط فہیوں کو دور کردیا۔ میر سے خمیر کومیر سے سادی موالوں
کے جواب مل گئے تو میں نے اسلام قبول کرنے کا فیملہ کرلیا۔ اس کا ذکر میں نے متذکرہ طالب
علموں سے کیا تو وہ ۱۲ ام کی عام کے باس چار قدمہ دار مسلمانوں کو لے آئے ، ان میں
سے ایک ڈینور (Denver) کی معجد کے امام تھے۔ چنا نچہ میں نے ان سے چند مرید
سوالات کئے اور کلم شہادت پر محردائرہ اسلام میں داخل ہوگئی۔

میرے قبول اسلام سے پورے خاندان پر گویا بھی گر پڑی۔ ہمارے میاں ہوی کے تعلقات واقعی مثالی تنے اور میرا شوہر مجھ سے ٹوٹ کر عبت کرتا تھا گرمیر ہے قبول اسلام کا سن کراسے فیر معمولی صدمہ ہوا۔ ہیں اسے پہلے بھی قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی اوراپ پیر سمجھانے کی بہت سعی کی مکراس کا غصہ کی طرح شنڈ انہ ہوا۔ اس نے جھے سے علیحد کی اختیار کر لی اور میر سے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عارضی طور پر دونوں بچوں کی پرورش میری فرمد داری قرار پائی ۔ میرے والد بھی مجھ سے گہری قبلی وابستگی رکھتے تھے مگراس خبر سے وہ میری فرمد داری قبلی وابستگی رکھتے تھے مگراس خبر سے وہ میں ڈیل ہیرل شائے من کے کرمیرے کھر آ گئے تاکہ میں دیل ہیرل شائے من کے کرمیرے کھر آ گئے تاکہ

# خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کاری ایمان افروز واقعات کی کاری ایمان افروز واقعات کی کاری کاری کاری کار

جھے آل کرڈالیں۔ مرخدالعالیٰ کاشکر ہے کہ میں نگا گئی اور وہ بھیشہ کے لئے قطع تعلق کر سے چلے مسئے۔ میری بوی بہن ماہر نفسیات تھی ،اس نے اعلان کردیا کہ بیکی د ماغی عارضے میں جتلا ہو مسئے۔ میری بوی بہن ماہر نفسیات آسٹی ٹیوٹ میں داخل کرانے کے لئے ووڑ وحوب میں داخل کرانے کے لئے ووڑ وحوب میں داخل کرانے کے لئے ووڑ وحوب میروع کردی۔

میری تعلیم کمل ہو چکی تھی، میں نے معاشی ضرورتوں کے پیش نظر آیک وفتر بیں ملازمت حاصل کی لیکن ایک روز میری گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا اور تعوزی کی تاخیر ہوگئ تو بھے ملازمت سے نگال دیا گیا۔ فرم والوں کے نزدیک میر ااصل جرم بی تھا کہ بیس نے اسلام تبول کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حالت بیتی کہ میر اایک بچہ پیدائش طور پر معفرور تھا، وہ وہ افی طور پر بھی نارل نہ تھا اور اس کی عام صحت بھی ٹھیک نہیں۔ جب کہ بچدائش طور پر معفرور تھا، وہ وہ افی طور پر بھی نارل نہ تھا اور اس کی عام صحت بھی ٹھیک نہیں۔ جب کہ بچدائی طور پر معفرور تھا، وہ وہ افی طور پر بھی باور طلاق کے مقد ہے کے بیسلے تک میری ساری جمع ہو تھی مجمد کردی گئی تھی۔

ملازمت ختم ہوئی تو میں بہت گھرائی اور باصتیار آب جلیل کے حضور سر بہج دہوگی اور گڑا کرخوب دُعا میں کی۔اللہ کریم نے میری دُھا میں تبول فرمالیں اور دوسرے ہی روز میری ایک جانے والی خاتون کی کوشش سے جھے ایسٹر سیل پروگرام میں ملازمت مل کئی میرے معذور بیٹے کاعلاج بھی بلا معاوضہ ہونے لگا۔ ڈاکٹروں نے دماغ کے آپریشن کا فیصلہ کیا ،اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے بیآپریشن کا میاب رہا ، بچ تندرست ہو گیا اور میری جان میں جان آئی۔ تعالیٰ کے خاص فضل سے بیآپریشن کا میاب رہا ، بچ تندرست ہو گیا اور میری جان میں جان آئی۔ لیکن آ وال بھی آ زمائش کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا۔عدالت میں بچوں کی تحویل کا مقدمہ

ین اور ایمان کی دولت سے دارہ می اور اسلام اور ایمان کی اور اور اللہ کی ازاد عدالت نے دوسال سے جل دہا تھا۔ آخر کارد نیا کے اس سب سے بڑے جمہوری ملک کی آزاد عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوتو اسلام سے دستبردار ہونا پڑے گا کہ اس قصان فیرامت پرست نہ ہب کی وجہ سے بچوں کا اخلاق خراب ہوگا اور تہذبی اعتبار سے آئیس نقصان پہنے گا۔ عدالت کا یہ فیصلہ میرے دل و د ماغ پر بجل بن کرگرا۔ ایک مرتبہتو میں چکرا کررہ گئ، زمین آسان کو صفح ہوئے نظر آئے گرا اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس کی رحمت نے بچھے تھام لیا۔ میں نے دوئوک انداز میں عدالت کو کہد دیا کہ میں اپنے بچوں سے جدائی گوارا کرلوں گی مگر اسلام اور ایمان کی دولت سے دستبردار نہیں ہوگئی۔ چنا نچہ بچی اور بچردونوں باپ کی تحویل میں اسلام اور ایمان کی دولت سے دستبردار نہیں ہوگئی۔ چنا نچہ بچی اور بچردونوں باپ کی تحویل میں

و سے میں گئے۔

اس کے بعدایک سال ای طرح گزرگیا۔ پی نے اللہ تبارک وتعالی سے اپناتعلق کرلیا اور تبلیغ دین پی منہمک ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ ساری محرومیوں کے باوجود پی ایک خاص قسم کے سکون واطمینان سے سرشار ہی ۔ محرمیر سے خیرخواہوں نے اصرار کے ساتھ مشورہ دیا کہ جھے کی باعمل سلمان سے عقد ٹائی کر لینا چاہئے کہ جورت کے لئے تنہاز ندگی گزار نا مناسب و مستحسن نہیں ہے۔ چنا نچا ایک مراکثی مسلمان کی طرف سے نکاح کی پیشکش ہوئی تو پی نے قبول کر لی۔ بیصا حب ایک مسجد بی امامت کے فرائفن انجام دیتے تھے۔ قرآن پاک خوب فول کر لی۔ بیصا حب ایک سجد بی امامت کے فرائفن انجام دیتے تھے۔ قرآن پاک خوب خوش الحانی سے پڑھے اور سنے والوں کو محور کر دیتے۔ بیس دین سے ان کے گہر نے تعلق سے بڑی متاثر ہوئی اور ان سے نکاح کرلیا۔ عدالت نے میری رقوم واگز ارکر دی تھیں چنا نچ بیس نے اپ خاوند کو انچی خاصی رقم دی تھی کہ وہ اس سے کوئی کاروبار کریں مگر والے ناکامی کہ شادی کومر نے تبین ، بیس تبہارے لئے سراپا احر ام ہوں مگر اُ کٹا گیا ہوں ، اس لئے معذرت سے کوئی شکا بیت نہیں ، بیس تبہارے لئے سراپا احر ام ہوں مگر اُ کٹا گیا ہوں ، اس لئے معذرت کے ساتھ طلاق دے دہا ہوں۔ بیس نے اسے جو بھاری رقم دی تھی ، چونکہ اس کی کوئی تحریم وجود نے مہمی اس نے ہمنے کر کی اور اس کی مدد سے جلد ہی دوسری شادی رہا ہوں۔ بیس نے اسے جو بھاری رقم دی تھی ، چونکہ اس کی کوئی تحریم کی اور اس کی مدد سے جلد ہی دوسری شادی رہا ہوں۔ بیس نے اسے جو بھاری رقم دی تھی ، دوسری شادی رہا ہوں۔ بیس نے اسے جو بھاری رقم دی تھی ، چونکہ اس کی کوئی تحریم کی اور اس کی مدد سے جلد ہی دوسری شادی رہا ہوں۔

اللاق کے چند ماہ بعداللہ تعالی نے جھے بیٹا عطافر مایا۔ اس کانام میں نے محدر کھا۔
اب یہ بیٹا ماشاء اللہ دس برس کا ہے، وجیہہ وکٹیل اور برداؤین ہے، اسے ہی و کیود کم کور میں جیتی ہوں۔ اب میں نے اپ آپ کو اللہ تعالی کے فضل سے وین اسلام کی تبلیخ واشاعت کے لئے وقف کر دیا ہے اور جی چاہتا ہے کہ بقیہ زندگی اسی مبارک فریضے کی نذر ہوجائے۔ یہ بھی اللہ تعالی ہی کافضل ہے کہ میں نے قرآن پاک کوخوب پڑھا ہے۔ امریکہ میں اس وقت قرآن پاک کوخوب پڑھا ہے۔ امریکہ میں اس وقت قرآن پاک کے ستائیس ترجے وستیاب ہیں، میں نے ان میں سے دس کا بالاستعیاب مطالعہ کرلیا ہے۔ عربی زبان بھی سیکھ لی ہے اور جہاں ترجے میں کوئی بات کھکتی ہے، فون پرعربی کے کسی سکالر سے معلوم کر لیتی ہوں۔ المحدللہ کہ میں مختلف کتب صدیث یعنی بخاری، مسلم، ابوداؤ داور ممکلا ق کا کی کئی بار مطالعہ کر تی ہوں اور اسلام کوجہ برترین اسلوب میں سیجھنے کے لئے مختلف مسلمان علاء کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتی ہوں۔ میں سیجھتی ہوں کہ جب تک ایک مبلغ قرآن مسلمان علاء کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتی ہوں۔ میں سیجھتی ہوں کہ جب تک ایک مبلغ قرآن پاک ، حدیث شریف اور اسلام کے بارے میں بھر پور معلو ماے ندر کھتا ہو، وہ تبلغ کے نقاضوں پاک ، حدیث شریف اور اسلام کے بارے میں بھر پور معلو ماے ندر کھتا ہو، وہ تبلغ کے نقاضوں پاک ، حدیث شریف اور اسلام کے بارے میں بھر پور معلو ماے ندر کھتا ہو، وہ تبلغ کے نقاضوں پاک ، حدیث شریف اور اسلام کے بارے میں بھر پور معلو ماے ندر کھتا ہو، وہ تبلغ کے نقاضوں

ایک زبانہ تھا کہ میں اتوارکا دن آرام کرنے کی بجائے کسی سنڈ ہے سکول میں بچوں کو عیسائیت کے اسباق پڑھاتی تھی، آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں اتوارکا دن اسلامک سنٹرول میں گزارتی ہوں اور وہاں مسلمان بچوں کو دین تعلیم دینے کے علاوہ دیگر مضامین بھی پڑھاتی ہوں۔ لاس اینجلس میں مختلف مقابات پر فتلف نوعیتوں کی نمائشوں، کانفرنسوں اور جالس ندا کرات کا اہتمام کر کے غیر مسلموں تک دین اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو تبدلی فد جب کے لئے نہیں بلایا بلکہ اس موں۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو تبدلی فد جب انسان اور خدا تعالیٰ کا کئے زحمت دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بچھنے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسلام سے کیوں وابستہ ہوں، زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ انسان اور خدا تعالیٰ کا ہمی تعلیٰ کیا ہے۔ میں بھر لندریڈ یوں اور ٹی وی پر بھی اسلامی تعلیمات پیش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دین ۔

سیجی اللہ تعالیٰ ہی کی تو بت ہے کہ میں نے مخلف مقامات پر مسلم ومن سٹری سرکل قائم کے ہیں جن میں غیر مسلم خوا تین بھی آتی ہیں۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ ای امر بکہ میں آج سے ڈیڑ ھسوسال پہلے مورتوں کی ہا قاعدہ خرید وفر وخت ہوتی تھی اور مورت کو کھوڑ ہے ہی کم قیمت پر یعنی ڈیڑ ھسورو ہے میں خریدا جا سکتا تھا۔ بعد کے ادوار میں بھی مورت کو باپ یا شوہر کی جائداد میں سے کوئی حصہ نہ ملتا تھا۔ حتیٰ کہ اگر وہ شادی کے موقع پر ایک لا کھؤ الرشوہر کے گھر میں لے کر جاتی اور چند ہی ماہ بعد اسے طلاق حاصل کرنا پڑتی تو وہ ساری رقم شوہر کی مکست قراریاتی تھی۔ تعلیم کے مواقع بھی اسے مناسب صورت میں حاصل نہ تھے۔

اس اینی وسائنسی دور میں بھی صور تھال ہے ہے کہ امریکہ اور بورپ میں عملا عورت دوسرے درج کی شہری ہے۔ وہ مردول کے برابر کام کرتی ہے گرمعاوضدان سے کم پاتی ہے، وہ بیشہ عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے۔ پندرہ برس کی عمر کے بعد والدین بھی اس کی کفالت کا ذمہ نہیں لیتے اورا سے خود ملازمت کر کے اپنے پاؤل پر کھڑ اہونا پڑتا ہے۔ شادی کے بعد طلاق کا خوف اسے ہمہ وفت گھیرے دکھتا ہے اور طلاق کے بعد جو بور بین زندگی کالازمہ بن گئی ہے، نہ والدین اور بھائی اس کاغم با نٹتے ہیں۔ بچول کی ذمہ داری بھی اس کے سر پڑتی ہے اور سابق والدین اور بھائی اس کاغم با نٹتے ہیں۔ بچول کی ذمہ داری بھی اس کے سر پڑتی ہے اور سابق

شوہر بچوں کا بمشکل نمیں فیصد خرج پر داشت کرتے ہیں بعنی بچاس ڈالر ماہوارے حساب سے اداكرتے بي جس سےايك بي كاجوتا خريدنا بھى مشكل موتا ہے۔

میں خواتین کو بتاتی ہوں کہ اس کے برعکس اسلام نے آج سے چودہ سوسال پہلے خواتین کو جوحقوق عطا کئے تھے،اس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال ہیں ملتی۔ بحثیت بیمی، بہن، ہوی اور ماں اسے خاص احر ام اور حقوق حاصل ہیں۔ باپ، خاوند، بھائیوں اور بیون کی جائیداد سے اسے حصہ ملتا ہے اور طلاق کی صورت میں اولا دکی کفالت کا ذمہ دار شوہر ہوتا ہے۔ طلاق کو یوں بھی اسلام میں سخت تا پہندیدہ قرار دیا گیا ہے اور شادی کے موقع پر خاوند کی حیثیت کے مطابق اسے معقول رقم (لیعنی مہر) کامستحق قرار دیا گیا ہے۔خاوند کو یا بند کیا گیا ہے کہ وہ ائی شریک حیات کے ساتھ بہترین سلوک روار کھے اور اس کی غلطیوں کومعاف کرے۔اس ہاپ کے لئے جنت میں اعلیٰ ترین انعامات کی خوشخری دی گئی ہے جواپنی بچیوں کی محبت اور شفقت سے برورش کرتا اور ان کی دین تربیت کر کے انہیں احتر ام سے رخصت کرتا ہے۔اس اعز از کی تو کہیں ادنیٰ سی بھی مثال نہیں ملتی کہ ..... ماں کے قدموں میں جنت قرار دی گئی ہے ....اور باپ کے مقابلے میں تین گناواجب الاحترام قرار دیا گیا ہے۔

میں جب بہتقابلی موازنہ کرتی ہوں تو امریکی عورتوں کے منہ چرت سے کھلےرہ جاتے ہیں۔ وہ محقیق کرتی ہیں،مطالعہ کرتی ہیں اور جب انہیں یقین ہوجاتا ہے کہ میں سیج باتیں کرتی ہوں اور واقعتا اسلام نے عورت کوغیر معمولی حقوق واحتر ام عطا کیا ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی کاشکر ہے کہ اب تک تقریباً چھسوامریکی خواتین دائر ہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔

خواتین میں تبلغ کے ساتھ ساتھ میرا ہدف شعبہ تعلیم ہے جس کے نصابات میں اسلام کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات والزامات ہیں۔ ٹی وی پروگراموں میں بے جا اسلام کے خلاف زہرانشانی کی جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے عزم کرلیا کہ اس تکلیف دہ صورتحال کی اصلاح کرنی جاہے، اس کے لئے میں اکیڈی آف رہیس سائنس کے کار پردازوں سے ملی۔ یہی لوگ نصابات اور ٹی وی پروگراموں میں اسلام کی غلط نصوریش کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے اصرار کے ساتھ ان سے بحث ومیاحثہ کیا اور انہیں قائل کرلیا کہ اگر

#### خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کی ایمان افروز واقعات

نشاندی کردی جائے تو وہ متعلقہ حصوں کی اصلاح کردیں گے۔ چنانچہ میں نے مسلمان والدین کی توجہ دلائی ،امریکہ میں مختلف مسلم المجمنوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں آ مادہ کیا کہ وہ بچوں کی نصابی کتب میں سے غلااور قابل اعتراض باتوں کی نشاندہ کی کریں۔ان کوششوں کے نتیج میں اسلا کہ فاؤنڈ یشن فارکری کلم ان رجمنے اینڈ ڈویلیمنٹ (IFOD) کا قیام عمل میں آیا جس کے خت نصابی کتابوں میں اسلام کے خلاف منفی اور قابل اعتراض مواد کی نشاندہ کی جاتی ہے۔ اس طرح امریکہ کی یو نیورسٹیوں میں اسلامیات کا مضمون یہودی ، عیمائی اور جندو پڑھاتے ہیں۔ ہم نے (IFOD) کی وساطت سے بیمطالبہ کیا ہے کہ اسلامیات کی منظور کرالیں ہے۔

آخریں بیخوش کن خربھی سناتی جاؤں کہ میرادہ خاندان جس نے میراہمل سوشکل بائکا کردیا تھا، اللہ تعالی کے فضل سے اس کے بیشتر افراد اسلام قبول کر پے ہیں۔میر ب والد جو آل کرنے کے در پے تھے، وہ مسلمان ہو پے ہیں۔ والدہ ،سوتیلے والد، دادی، دادااور خاندان کے ٹی دیگر افراد بھی حلقہ بگوش اسلام ہو پے ہیں۔ حتی کہ میراوہ بیٹا جوا پے عیمائی باپ کے پاس رہتا ہے اور جس کی نہ ہی تربیت عیمائیت کے بین مطابق بڑے اہم ام ہے ہو رہی تھی۔ایک روز میر بے پاس آیا اور کہنے لگا ہی !اگر ہیں اپنانا م تبدیل کر کے فاروق رکھ لوتو آپ کئی، میں نے اسے گلے سے چٹالیا، پیار کیا اور اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے فورا ہی کلمہ پڑھ لیا۔ فاروق اب بھی باپ کی تو یل میں ہے مگر راسخ العقیدہ سلمان ہے۔میری وہ بہن جو پڑھ لیا۔ فاروق اب بھی باپ کی تو یل میں ہے مگر راسخ العقیدہ سلمان ہے۔میری وہ بہن جو بڑھ لیا۔ فاروق اب بھی باپ کی تو یل میں ہے مگر راسخ العقیدہ سلمان ہے۔میری وہ بہن جو بھے پاگل بچھی تھی، ایک تقریب میں اس نے میری تقریر سی تو ب اختیار تعریف کرنے گی، امید ہے انشاء اللہ وہ بھی ایک روز دائرہ اسلام میں آجائے گی۔

بی بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے باپردہ زندگی گزار رہی ہوں۔ اس ملک میں چبرے پر نقاب ڈال کرادھر ادھر جانا تو ممکن ہی نہیں کہ اس سے بے شار مشکلات آڑے آتی ہیں، تا ہم چبرے اور ہاتھوں کے سوامیں سارے جسم کو ڈھیلے لباس میں ملبوں رکھتی ہوں ادراس میں بھی قدم قدم پر تعصب اور تک نظری کا سلوک روار کھا جاتا ہے۔

www.besturdubooks.net

اندازہ کیجے کہ ایک مرتبہ میں اسی لباس میں ایک بنک میں می اق جب تک وہاں موجودرہی، بنک کا گن مین میر سے سر پردائفل تان کر کھڑارہا۔ ایک بی ایج ڈی خاتون متعلقہ ملازمت کے لئے نتخب ہوگئ کر اسے پہلے ہی روزاس لئے فارغ کردیا گیا کہ وہ با جا بباس میں تقی ۔ اس نوعیت کی مثالیں بے شار ہیں ۔ ایک بار میں نے ریڈ یو پر بچوں کا پروگرام کیا، میں تقی ۔ اس نوعیت کی مثالیں بے شار ہیں ۔ ایک بار میں نے ریڈ یو پر بچوں کا پروگرام کیا، اسے ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا گرتقریب سے ایک روز بل جب کمیٹی کے ارکان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے جھے اسلامی لباس میں دیکھا تو ڈھٹائی سے ایوارڈ منسوخ کردیا۔

بهرحال بیہ ہامریکہ کا ماحول اور بیہ بیں وہ رکاو کمیں جن میں رہ کر جھے تبلیغ دین کا کام کرنا پڑر ہا ہے۔ دُعا کریں کہ اللہ تعالٰی جھے استقامت عطا کر ہے اور میں اخیر وقت تک نہ مرف خودا کیان ویقین سے سرشار رہوں بلکہ بیروشنی دوسروں تک بھی پہنچاتی رہوں۔

(نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاں ۱۳۵۸)

پاکستانی خواتین کی افسوسناک صورتحال

فروری ۱۹۹۰ء میں محتر مدامیندانٹر پیشنل یونین آف مسلم وومن کی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لئے پاکستان تشریف لاکیں۔ یہاں انہوں نے پنجاب یو نیورش کے شعبہ اسلامیات، لاہور کالج برائے خواتین ، کنیر ڈ کالج ، کالج فار ہوم اینڈ سوشل سائنسز اور اسلام آباد کے مختلف تغلیمی اداروں میں خطاب فر مایا۔انہوں نے خواتین کو کرار کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ:

"جات میں عورت کی عزت واحر ام ہے اور عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کی پرورش ہے۔"
انہوں نے بڑے دکھ سے کہا، میں مجھی تھی کہ پاکستان کا معاشرہ اسلامی رنگ میں رنگا ہوگا مگرافسوں کہ یہاں ایئر پورٹ پراترتے ہی مجھے مردوں کے جیب وغریب رو سے سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ عورتوں کو جس انداز میں بے باکی کے ساتھ محمورتے ہیں، اس طرح تو امریکہ کے لادین معاشرے میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہاں کی خواتین پورپین عورتوں کی نقالی میں اڈرنزم اختیار کرنے کی بڑی شوقین ہیں۔ میں انہیں اغتیاہ کرتی ہوں کہ پورپ کے معاشرے ماڈرنزم اختیار کرنے کی بڑی شوقین ہیں۔ میں انہیں اغتیاہ کرتی ہوں کہ پورپ کے معاشرے

کی تقلید نہ کریں۔ وہاں کی خوا تین آزادی اور برابر کے مفہوم کوئیں سمجھ سکیں۔انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں مردوں سے مسابقت کا انداز اختیار کیا اور نسوا نبیت کوترک کر سے مردوں کی مشعبہ زندگی میں مردوں سے مسابقت کا انداز اختیار کیا اور نسوا نبیت کوترک کر سے مردوں کی روش اپنا لی۔ نتیجہ بید کہ آج یورپ میں عورت سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں۔ وہ فحاشی اور عدم تحفظ کے گہرے گڑھے میں گرگئی ہے اور جو پچھاس کے پاس تھا، وہ بھی کھودیا ہے۔

آج ہے الم ہے کہ کھر کوقیہ خانہ بچھ کر دفتر وں کی زندگی اپنانے کے نتیج میں اسے شیخ میں اسے شیخ تیزی کے ساتھ گاڑیوں کا تعیا قب کرنا پڑتا ہے اور ٹریفک کے بے پناہ رش میں دودو گھنے کی بھاگ دوڑ کے بعدا پنے دفتر میں پہنچی ہے۔ وہاں دن بھر نوکر انی کی طرح کام بھی کرتی ہے۔ شام کو ہوا در اپنے باس (Boss) کے اشارہ ابرو پر ہر طرح کانا گوار کام بھی کرتی ہے۔ شام کو دوبارہ ٹریفک کے سیلاب کا مقابلہ کر کے گھر آتی ہے تو تھکا و شدے اس قدر ناٹر ھال اور زندگی سے آئی بیزار ہوتی ہے کہ اپنے نفیے بیارے بچکی ہات کا جواب تک نہیں دے سکتی۔ امریکی خوا تین کے نیچے ڈے کیئر سنٹروں میں پلتے ہیں، جہاں وہ عدم توجہ کا شکار رہتے اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ وہاں انہیں سادھوازم اور جادوگری کا زہر پلایا جاتا ہے، ان پر جمر ہانہ مریض بن جاتے ہیں۔ وہاں انہیں سادھوازم اور جادوگری کا زہر پلایا جاتا ہے، ان پر جمر ہانہ صلے ہوتے ہیں اور والدین کی شفقت اور خاندانی زندگی سے محروم ہوکر وہ بچپن ہی میں منشیات کے عادی ہوجاتے ہیں۔ چنا نودس سال کی عمر میں خودشی کر لیتے ہیں۔

پلکسکولوں میں فیل ہونے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ ایڈز
اور ہم جنسی عام ہا ورامر یکہ کی بعض ریاستوں میں تو ہم جنسی کو قانونی حیثیت حاصل ہو پکی
ہے۔ بڑھا ہے میں والدین شدید کسمپری کی زندگی گزارتے ہیں اور جو نہی ایک خانون کی عرف اسال سے تجاوز کرتی ہے، اسے اس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے کہ وہ زندہ درگور ہو کرنفیاتی مریض بن جاتی ہے۔ امریکہ میں وہنی امراض کے ہپتال مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مریض بن جاتی ہے۔ امریکہ میں وہنی امراض کے ہپتال مریضوں سے بھرے میں نہیں آتی غرض وہاں نہ عورتوں کو سکون حاصل ہے، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو۔ پھریہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستانی خواتین اور مرد حضرات اس معاشرے کو آئیڈیل کیوں سمجھتے ہیں اور وہی اطوار کیوں اختیار کردیا ہے۔

کو اختیار کرد ہے ہیں جنہوں نے امریکی اور یور پی ساج کو تباہ و برباد کردیا ہے۔

کیوں اختیار کرد ہے ہیں جنہوں نے امریکی اور یور پی ساج کو تباہ و برباد کردیا ہے۔

(نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاں ۱۲)

# قرآن پاک کے مطالعے نے زندگی کارخ تبدیل کردیا

حفرت شخ الهند کے خادم خاص، اسیر مالٹا حضرت مولانا عزیرگل کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں، میں اپنے والد چارلس ایڈورڈ اسٹیفورڈ اسٹیل کی ساتو بی لڑکی ہوں۔ میں ۱۸۸۵ء میں حیدرآباد (سندھ) میں بیدا ہوئی۔ میرے والد صاحب بڑے انصاف پنداور بات کے پیکی انسان تھے۔ انہیں ہندوستان میں ہندوستانی لوگوں سے بڑالگاؤ تھا، بھی بھی تو وہ خودکو سندھی کہددیا کرتے تھے۔ ہماری خاندانی نسبتیں بڑی عظیم تھیں مگر ہمارے والد کا کہنا تھا کہ شرافت کا معیار کردار ہے نہ کہ خون۔ بہر حال میں چوسال کی ہور ہی تھی کہ جھے تعلیم کے لئے انگلتان بھی جو دیا گیا۔ مجھے شفقت سے ہمیشہ بیار رہا، میں ہر بات کا سب کھو جنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میرے دوست احباب مجھے شفقت سے ککو کہا کرتے تھے کیونکہ میں ہر بات میں کہا، کیوں اور کسے، جیسے سوال کرنے کی عادی تھی۔

میں ایک عیسائی کنبہ میں پیدا ہوئی مگر عیسائی کسی ایک عقیدے میں بھی متفق نہیں ہیں ،عیسائی کسی ایک عقیدے میں بھی متفق نہیں ہیں ،عیسائی کے بہت سے فرقے ہیں جوایک دوسرے کوجہنمی کہتے ہیں۔اس لئے عیسائی مذہب جھے گور کھ دھندا سالگا۔میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام خدا کے بیٹے میسے ہوسکتے ہیں مگر جھے دُعاسے برا شغف تھا اور میں اکثر ان دیکھے مالک سے لولگا کر دُعاسی کرتی رہتی تھی۔

جب میں جوان ہوگئ تو میں نے بائبل کو تقیدی نظر سے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے بائبل کے بہت سے بیانات ایک دوسرے سے متضادمجیوں ہوئے۔ مجھے بائبل کے کلام خدا ہونے میں شک ہونے لگا۔ پچھ عرصہ کے بعد میری شادی ہوگئ مگر میر سے شوہرا یک دنیا دار عیسائی تھے، وہ میر نے فکرو خیال کے ساتھی نہ بن سکے۔اس لئے میں نے فرصت کے وقت میں فلسفہ کا مطالعہ شروع کردیا مگران خیالی بھول بھیوں سے مجھے پچھ نہ ملا۔

ا نہی دنوں میں اپنے والد کے پاس ہندوستان آئی۔میری ہارہ سالہ لڑکی اور دس سالہ لڑکا میر ہے ساتھ تھے۔ یہاں مجھے ویدانت پڑھنے کا موقع ملا، مجھے اس کے پڑھنے سے بڑی تسکین ملی ، مجھے محسوس ہوا کہ وہ چیز مجھے مل گئی ہے جس کی تلاش تھی۔ویدانت کے مطالعے

## رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی ایمان ا

نے جھے ہندودھم کے قریب کردیا، پھے عرصہ کے لئے ایک ہندو خانقاہ میں مہمان بن کررہی ماور بالآخر ہندو ہوگی۔ جھے را ماشکر کے ویدائی سلسلے میں داخل کر لیا گیا گر جھے یہ شرک سا محسول ہوا۔ چنانچے میرایقین ہل گیا، جھے افسوس ہوا کہ حقیقت ابھی اور آ گے ہے۔ میں اسی زمانے میں بہارہوگئی۔ جھے علاج کے لئے فرانس جانا پڑا، وہاں میر سے سات آ بہ بگن ہوئے، ہر آ پریشن پر موت سامنے کھڑی نظر آتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں موت کے لئے تیاری کر لوں۔ میں نے ہتی کہ میں موت کے لئے تیاری کر لوں۔ میں نے سوچا کہ دنیا ترک کر دوں اور آخرت کی تیاری میں لگ جاوس لہذا میں واپس جب مندوستان آئی تو میں نے سنیاس لے لیا۔ میں نے ایک سوآٹھ اپنشد پڑھے، کین ہے کیا؟ جب مندوستان آئی تو میں نے سنیاس لے لیا۔ میں کون سی بات جق ہے اور کون می غلط؟ یہ کیسے معلوم ہو؟ میں ایک بار پھر الجھ گئ، مجھے خوف ہوگیا کہ اس وہنی الجھن میں کہیں پاگل نہ ہو کیا کہ اس وہنی الجھن میں کہیں پاگل نہ ہو جاوں ۔ جھے ہی احساس ہوا کہ سنیاس سے میری روحانیت نہیں بڑھر دہ ہی جب بلکہ نفسیاتی جاوں ۔ بھے ہی احساس ہوا کہ سنیاس سے میری روحانیت نہیں بڑھر دہ ہے۔ بلکہ نفسیاتی جاوں ۔ بھے ہی احساس ہوا کہ سنیاس سے میری روحانیت نہیں بڑھر دہ ہی۔

اسی زمانہ میں ہندوستان میں عدم تعاون کی تحریک چل پروی۔ ہندوستانی ہندوستانی ہندوستانی ہندوستانیوں سے لڑپڑے۔الموڑہ بھی فسادات سے بچاندرہا۔اس وقت میرے ول نے کہا کہ بہ خانقاہ میں بیٹے کر دھیان گیان کا وقت نہیں بلکہ نکل کر زخیوں اور دکھیوں کی مدد کرنے کا وقت ہیں بیٹے کر دھیان گیان کا وقت نہیں بلکہ نکل کر زخیوں اور دکھیوں کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ میں نے اپنے گروجی سے بات کی مگر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دنیا دار نہیں ہیں ،تم جن باتوں میں نہیں ہو ہے۔ باتوں میں نہیں پڑے۔

جھےان کے سوچنے کے انداز پر جرت ہوئی۔ میں انہیں تو خانقاہ چھوڑ کر زخیوں کی مدد پر آ مادہ نہ کر سکی مگر میں خودخانقاہ سے نکل آئی اور زخیوں ، مریضوں اور دکھیوں کی مدد شروع کر دی جس سے دل کا چین ملا اور میں نے احساس کیا کہ روحانی ترقی انسانیت کی خدمت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، خانقا ہوں کی زندگی سے نہیں۔ چنانچہ میں نے ایک آشرم کھولنے کا فیصلہ کیا جس میں نو جوانوں کی اخلاقی تربیت کی جائے۔ اس آشرم میں، میں نے ہندو مسلم کی قید نہیں رکھی۔ وہاں ایک مسلمان لاکا دا خلے کے لئے لایا گیا ، پیلاکا ہے والدین کے لئے مسئلہ بین گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک میں مسلمانوں کے نظام حیات کے بارے میں معلومات من کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک میں مسلمانوں کے نظام حیات کے بارے میں معلومات ماصل نہ کرلوں ، میں ایس لاکے کی تربیت کاحق ادانہ کر سکوں گی۔ اس نیت سے قرآن کر یم

پر هناشروع کردیا۔

اب تک میں ملمان ہوں ہے ڈرتی تھی، میں بھی کہ مسلمان ایک قتم کے ڈاکو ہوتے ہیں جو ہرقتم کاظم کر سکتے ہیں لین اس کتاب نے میری آئیسیں کھول دیں، یہ تو سراسر تن تھا اور ول میں اثر تا چلا جا تا تھا، یملی ویدانت تھا۔ آہ! میں اب بنگ کن اندھیروں میں تھی۔ افسوں کہ یور پی منٹر توں نے اسلام کی کتنی غلا تصویر پیش کی ہے۔ وہ مذہب جسے میں خواہ تو اہمیٹر یوں کا فرہب تھا۔ میرے اللہ! میں اب کیا کروں؟ میں نے تو ساری زندگی اکارت کر دی۔ میں نے سوچا، میں ہندو ہی رہوں یا ہندومت چھوڑ دوں۔ میں نے تو ساری راہبانہ زندگی افتیار کرلی، یہ ایک طرف جو آخرت کی موت تھی۔ قرآن پاک مجھے زندگی کی طرف بلار ہا تھا، ایسی زندگی کی طرف جو آخرت کی زندگی کی بنیاد بنتی ہے مگر مشکل یہ تھی کہ میں ایک مقدی فانقاہ کی راہب تھی۔ لوگ مجھے پیار سے ماں کہتے تھے، میں مسلمان ہو جاؤں گی تو دنیا کیا کہے فانقاہ کی راہب تھی۔ لوگ کی پواہ نہ کی پواہ نہ کی اور مسلمان ہو نے کا علان کر دیا۔

میرے گرو بھائی بوٹے دہشت زوہ ہوئے گرمیں نے انہیں بوے فلوص سے بتایا کہ سے کام میں ویدانت بیہ کہ جو میں قبول کر رہی ہوں۔ میرے گرو بھائیوں نے کہا کہ سے کام مسلمان ہوئے بغیر بھی جاری رہ سکتا ہے، ویدانتی رہ کر بھی تم قرآن پاک کی راہ اختیار کر سکتی ہو، یہ بھی ویدانت کا ہی ایک سلسلہ ہوگائیکن بیہ بات میرے دل میں نہ اتر سکی۔ میں مجھر ہی تھی کہ راہا کرشن نے حقیقت کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا بلکہ وہ خودان کے ذہن کی ان اور ایک بھرم تھا۔ ہوسکتا ہے کہ کہی نام نہا دصوئی نے بہرم دلا دیا ہو۔

میرے ہندودوستوں نے جھے ہے کہا کہ میں اپنے آپ کومسلمان نہ کہوں تو وہ بچھے آگرہ میں را ماکرش مشن کا مہنت بنادیں گے گر جھے دنیاوی لالج نہ تھا، جھے روح کے آرام کی ضرورت تھی اس لئے میں نے ان کی بات کو زوکر دیا گراب ایک اور مشکل آئی ۔مسلمانوں نے جھے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جمیں ہندو بنانے کے لئے نیاروپ دھارن کر رہی ہے۔ میں خود شہے میں پڑگئی۔ میں قرآن پاک کو اپنا ہادی اور رہنما مان رہی تھی تو کیا یہ بات مسلمان ہونے کے لئے کافی نہتی۔

## رنجواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات

اپ ذل کی بقراری کو دور کرنے کے لئے میں دیو بندگئی۔ میری لاکی میر سے ساتھ تھی، ہم دونوں بے بردہ تھیں۔ ہم نے مولا ناسیہ حسین احمہ مدنی سے ملا قات کی، اپنی بات ان کے سامنے رکھی اور پوچھا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تم حقیقاً مسلمان ہو۔ مولا نانے ایک زور دار قبقہ لگا کر کہا کہ تہمیں اس میں شک کیوں ہے؟ مولا نامدنی کی عظمت ہم دونوں کے دل میں بیٹے گئی۔ انہوں نے ہماری بہت خاطر کی، بعد کو وہ جھے سے منظور بھی آئے سے ۔ انہیں کے ساتھ مولا ناعزیر گل بھی تھے۔ مولا ناحسین احمہ مدنی انہیں بہت چاہتے تھے، ایسالگنا جسے وہ دودو ست لڑکے ہوں۔ وہ ایک دوسر سے معصوم نداق کرتے، ایک دوسر سے ایسالگنا جسے وہ دودو ست لڑکے ہوں۔ وہ ایک دوسر سے معصوم نداق کرتے، ایک دوسر سے کہنی اڑاتے، بھی بھی ایک دوسر سے کو چڑاتے بھی تھے۔ جھے ان کی عجت پر دشک ہوتا تھا۔ وہ دن بھر ہمار سے ساتھ رہے، جب وہ چپنے گئو میں نے مولا ناعزیر گل بھی بھی آیا کریں گے۔ وہ دن بھر ہمار سے سائل پر بے جبک لا تیں۔ اس پر انہوں نے کہا، میں تو زیادہ ندآ سکوں گا گرمولا ناعزیر گل بھی بھی آیا کریں گے۔ چنانچہ مولا ناعزیر گل صاحب آتے رہے۔ میں ان سے پر دہ اور دوسر سے مسائل پر بے جبک بات چیت کرتی رہی ۔ شروع میں، میں جھتی تھی کہ یہ مولوی ہوں تھی نظر ہوتے ہیں گر بعد کو بیت کرتی رہی کے تاخی کی وسعت نظری قائل ہوگئی۔

یہاں بنی اسلام کے مطالع میں گلی ہوئی تھی کہ اچا تک میر سے شوہر کا خطآ یا کہ اگر فوراً انگلتان نہلوئی تو وہ مجھے خرج دینا بند کردیں گے، بچوں کی تعلیم کاخرج مجھے سے وصول کریں گے اور مجھے سے تعلق تو ڑکیں گے۔ اس پر مجھے تعجب ہوا نہ افسوں۔ میں مسلمان ہو چکی تھی، اب میں کسی عیسائی شوہر کی بیوی کیسے رہ سکتی تھی؟ رہارزق تو یہ اللہ تعالی کی دین ہے، کم یا زیادہ ملے گاہی۔

مولا ناعزیرگل کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھا منے کی پیشکش کی۔ میں نے بڑے احترام نے اس پیشکش کو تبول کیا۔ میں جانی تھی کہ ان کے ہاں غربت ہے، افلاس ہے، پردہ ہے مگر میرے لئے تو یہی اللہ تعالیٰ کی پندیدہ جگہ تھی۔ عزیرگل کے گھر میں سیکھا کہ خود بھو کے رہ کرمہمان کی تو اضع کرنے میں کیالذت ہے۔ عزیرگل کے گھر میں مجھے میں سیکھا کہ خود بھو کے رہ کرمہمان کی تو اضع کرنے میں کیالذت ہے۔ عزیرگل کے گھر میں مجھے زندگی کی حقیقی راحت ملی ، وہ نہایت شریف مہر بان شو ہر ثابت ہوئے۔ یوں بھی وہ سیّد ہیں اور انہوں نے سیادت کی لاج رکھی ہے۔ ان کے اجداد عرب سے افغانستان اور افغانستان سے ہندوستان آگئے تھے۔

اب تو ہم دونوں راہ حق کے مسافر تھے اور راہ حق کی مسافرت میں مشرق ومغرب کیسے۔ ہماری راہ ایک تھی، ہماری منزل ایک تھی، ہماری روعیں ہم آ ہنگ تھیں۔ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے بیارے نبی مظافر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ارادہ لے کر اٹھے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس راہ میں میری بیٹی، میر ابیٹا اور میر ابھائی سب مجھ سے ہمدردی کرتے رہے، انہوں نے مجھے تن کی راہ میں قدم بوصل نے سے نہیں روکا۔

(نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیان ۲۵۱۵)

میرامقصدزنڈگی دعوت تبلیغ ہے

امریکہ کی ایک نومسلم امریکی خاتون محتر مدایمان بار برہتی ہیں۔ شروع میں تواسلام
کے بارے میں، میں زیادہ نہیں جانتی تھی لیکن جب ایک عرب بہن نے مجھ کو یہ بتایا کہ مسلمان
روزانہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو میں نے بھی دن میں پانچ نمازیں پڑھنا شروع کر
دیں۔ نماز کے اوقات کے بارے میں میراعلم صفر کے برابر تھا چنا نچہ میری اکثر نمازیں ب
وقت ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نماز میں قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ تین سال کے بعدواشگٹن میں میری جاتی ہیں۔ تین سال کے بعدواشگٹن میں میری ملاقات پچھ سلمان بہنیں بھی تھیں۔ ماتھ عرب اور امریکی مسلمان بہنیں بھی تھیں۔ انہوں نے میری نماز کی تھی کی اور اسلام کے سمجھنے میں بہتر سے بہتر طریقہ سے مدد کی۔ اس انہوں نے میری نماز کی تھی کی اور اسلام کے سمجھنے میں بہتر سے بہتر طریقہ سے مدد کی۔ اس ہوت میں پردہ کے لئے تیار نہیں تھی لیکن وہ بہنیں بوی جھائش، حوصلہ مند اور سمجھد ارتھیں، وہ برابر میر ہے ساتھ گی رہیں اور پردہ کی ترغیب دیتی رہیں۔

ان بہنوں کی مخت اور آئن کا نتیجہ تھا کہ میں نے آئر بن کی بیان میں نماز سیمیں ، پھراس کردیا جس میں مجھے بردی مخت آئی۔ شروع میں ، میں نے آئر بن کا زبان میں نماز سیمی ، پھراس کوعر بی میں یاد کیا۔ سور ہ فاتحہ یاد کرنے کے بعد میں اتناروئی کہ شایدا پی زندگی میں اتنا بھی نہ روئی ہوں۔ قرآن شریف نے میری زندگی میں بردی تبدیلیاں پیدا کیں۔ اس کے بعد میں نے احادیث نبویہ کا مطالعہ شروع کیا۔ اس کے بعد اپنی زندگی کو اسلامی نظام حیات کا پابند بنایا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب حمد و ثناء بیان کرتی ہوں ، ہردفت اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی فرمائی۔

كيا آپ امريكه ميں اپناچر و دھك سكتي ہيں؟

جنانچہ میں بغیر پردہ کے کام کرتی رہی کیکن میراضمیر برابر جھے جھوڑتار ہااور پردہ پراکساتار ہا۔
چنانچہ میں بغیر پردہ کے کام کرتی رہی کیکن میراضمیر برابر جھے جھوڑتار ہااور پردہ پراکساتار ہا۔
اور میں اللہ تعالیٰ سے وُعا کرتی رہی کہ وہ میراتقر رائی جگہ کردے جہاں میرے لئے اسلام ہو کے ہر تھم بڑمل کرنا آسان ہوجائے۔اسلام قبول کرنے کے بعد آٹھ نوسال میں نے پیسٹن میں گزارے، یہاں میں ایک فرم میں بطور سیاز گرل کام کرتی تھی۔ جس فرم میں، میں ملازمت میں گرتی تھی۔ جس فرم میں، میں ملازمت کرتی تھی اس نے جھے پردہ میں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ زندگی کے یہات میرے لئے بڑے صربر آز ماتھے۔ میں روتی تھی اور وُعا کیں مائٹی تھی کہ اے اللہ! جھے کوالی جگہ پہنچا دے برے صربر آز ماتھے۔ میں روتی تھی اور وُعا کیں مائٹی تھی کہ اے اللہ! جھے کوالی جگہ پہنچا دے جہاں میں اسلام کے ایک ایک جزو پڑمل کرسکوں اور ایک باعمل مسلم خاتون کہلاؤں۔

 ذرا بھی گھبرا ہٹ نہ تھی کیونکہ اب میں ایسی ذات سے دابستہ ہو چکی تھی جو ہرسہارے سے بڑھ کرسہاراتھی اورمشکل کشااور حاجت روائھی۔

ابوظهبی میں آپ کی کیامصروفیات رہیں؟

جس وقت عرب امارات (UAE) پینی ، میں پھی ہیں جانی تھی گراپ پروردگار پر پورااعتادتھا کہ وہ راہ دکھلائے گااور مجھے ہراس چیز سے دورر کھے گا جواسلام سے میل نہ کھاتی ہو۔العین یو نیورٹی میں ساڑھے تین سال رہی ،اس کے بعد میں دبئ چلی گئی اور وہاں امریکی نومسلم بہنوں کی جماعت میں شامل ہوگئی۔ جب تک میں دوبٹی میں رہی ،اپنی مسلمان بہنوں سے جڑی رہی اور عوتی و تبلیغی کا موں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی اور یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے کسی بھی غلظ تحریک اور باطل نظریہ کے اثرات قبول کرنے سے محفوظ رکھا۔

آپ کا کویت کیے آناہوا؟

میں کویت اس لئے آئی ہوں کہ یہاں ملازمت کی غرض سے آئے ہوئے غیر مسلموں کو اسلام سے متعارف کراؤں۔ یہاں اسلامی لٹریچر کی فراہمی بھی آسان ہے اور اسلامی زندگی کے نمونے دکھلانے ہیں بھی سہولت ہے۔ پھرسب سے بڑھ کریے کہ ابھی جھے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے اور یہ ایک عرب ملک ہی میں ممکن ہے۔ میرا قیام یہاں بھی وقت ہے، میں تو ایک چانا پھرتا مدرسہ بنتا جا ہتی ہوں، میرا مقصد زندگی صرف وقوت و تبلیغ ہے۔ الحمد للداب میری شادی ہو چی ہے، اللہ تعالی نے ایک اچھا خاوند مجھے عطافر مایا ہے۔

اکثر مجھے بیخیال آتا ہے کہ کتنی مدت میں نے بے خیالی میں گزار دی۔ نہ تو نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکو ہ دی، نہ پاکیزہ اسلامی زندگی گزاری، نہ ایک خداکی بندگی کی۔ چنانچہ ہرروز جب میں بیدار ہوتی ہوں تو ای عظیم نعمت کے حاصل ہونے پراللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر اداکرتی ہوں کہ اس نے مجھ کو اپنے دین پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائی۔ (نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاں ۷۸)

مسلمان عورب كالمحتر ملباس

اووا میں اسلام قبول کرنے والی جابان کی نومسلم خاتون محترمہ خولہ لگا تا کہتی

#### رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات کی کی ایمان افروز واقعات

ہیں، قبول اسلام نے بھے بہت مرور کیا اور میں نے سمجھا کہ میں ایک شنرادی کی طرح ہوں۔ ساتھ بی پیٹاک نے مجھے بہت مسرور کیا اور میں نے سمجھا کہ میں ایک شنرادی کی طرح ہوں۔ ساتھ بی ساتھ میں نے اس کوزیادہ آرام دہ بھی پایا۔ میں نے ساہ پوشش کونا پسند نہیں کیا، اس کے برعکس میں نے قاہرہ جیسے غبار آلود شہر میں اپنی کالی پوشاک کوزیادہ موزوں پایا۔ میری مسلم بہنیں اپنی میں نوی قاہرہ جیسے غبار آلود شہر میں بڑی دکش گئی تھیں اور جب اپنے چروں سے نقاب اٹھاتی تھیں تو اندرونی نور نمایاں ہوتا تھا۔

میں قاہرہ میں اپ قیام کے دوران سیاہ برقع (عبا) میں بہت خوش تھی۔ میرے
اندراس وقت منفی رعمل ہوتا تھا جب میری مھری بہنیں مجھے مشورہ دیتیں کہ جب میں جاپان
واپس جاؤں تو وہاں بھی ای طرح رہوں۔ مجھے اس بات پرخفی اور ندامت ہوئی کہ اس وقت
جو میں سوچی تھی وہ نا دانی تھی۔ میری دانست میں اسلام عورتوں کوستر پوشی کی اور شخصیت کو
پوشیدہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے، اس تھم کی تھیل میں کوئی عورت برقعے کا جو طرز پند کرے،
استعمال کرسمتی ہے۔ مگریہ نہت باریک اور چست ہواور نہ بی زیب وزینت والا۔ برسائ کا
ابنا ایک فیشن ہوتا ہے۔ میر انصور تھا کہ اگر میں جاپان کی گلیوں میں لمی سیاہ پوشاک زیب تن کر
کے منظر عام پر آؤں تو مجھے پاگل سمجھا جائے گا۔ میں نے اپن مصری بہن سے مباحثہ کرتے
ہوئے کہا، میری نئ پوشاک سے جاپانیوں کو گہر اصد مہ ہوگا ادر کوئی میری بات نہیں سے گا۔ وہ
اسلام کوصر ف اس کے ظاہر بی سے زو ہر کر دیں گے اور اس کی تعلیما ہے کو سنے اور تھیھنے کی کوشش
نہیں کریں گے۔

بہر حال مصر میں اپنے قیام کے اختیام تک میں اپنے کیے لباس کی عادی ہوگئی تھی اور اسے جاپان میں بھی بہننے کا خیال تھا۔ مجھے اپنے ملک میں سیاہ لباس زیب تن کرنے میں اب بھی تکلف تھا۔ اس لئے میں نے بچھے ملکے رنگ کے لباس اور دو پٹے بنائے۔ اس طرز کی یوشاک زیب تن کئے ہوئے ایک بار پھرانے وطن واپس ہوئی۔

جایان میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، اس کئے وہ بھی نظر نہیں آئے۔ تا ہم میر ہے سفید دو ہے کے ساتھ جایا نیوں کا رویہ ہمت افزاء تھا۔ جھے اس سلسلے میں ناپٹکریگرگ اور تفکیک کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے مان لیا تھا کہ میر اتعلق کی غرب سے ہے لیکن وہ میریں

www.besturdubooks.net

جانے تھے کہ سے؟ میں نے ایک لڑی کواپی ہیلی سے دھیر سے پر کہتے سنا کہ میں بدھ مت ند ہب کی راہبہ ہوں۔ دراصل قبول کرنے سے بہت پہلے میرے اندر ایک راہبہ کی زندگی گزارنے کی زبر دست خواہش تھی۔ یہ بڑا دلچیپ پہلو ہے کہ ایک مسلم اور ایک عیسائی یا بدھ راہبہ یا خارجی ہیئت میں بڑی حد تک مشابہت ہے۔

ایک بار پرس کے سفر میں ایک کیتھولک راہبہ کے ساتھ کار پرسفر کردہی تھی ،ہم میں اتنی مشابہت تھی کہ میں بمشکل اپنی ہن روک کی ۔ کیتھولک راہبہ کالباس اپنے آپ کواللہ کے لئے وقف کر دینے کی علامت ہوتا ہے اور اس کا احترام کیا جاتا ہے، یہی اس کی پیچان بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک اس طرح سے مسلم عورت کا تجاب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مانبر داری کا مظہر ہوتا ہے۔ جھے چیرت ہوتی ہے کہ لوگ ایک راہبہ کے لباس کا تو احترام کرتے ہیں اور مسلمان عورت کے تجاب کو ہدف تقید بناتے ہیں۔ اسے ایک علامت کے بجائے انتہا پندی اور مظلومیت کا مظہر گر دانتے ہیں۔

ایک بادر این بین ایک بزرگ نے جھے دریافت کیا کہ بین کیوں پرزالے طرز کا لباس پہنتی ہوں؟ بین نے دہنا حت کی کہ بین مسلمان عورت ہوں اور عورتوں ہے اسلام کا مطالبہ ہے کہ وہ غیر مردوں ہے اپنا جسم پوشیدہ رکھیں کیونکہ دل کئی اور حسن کا نامنا سب اظہار مردوں کوخواہ تخواہ آز مائش میں ڈالٹا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ عورتوں کی طرف جنسی جذب کے تحت نہیں دیکھا، یہ سے ہے کہ کیان مسئلمان کے ساتھ ہوتا ہے جوابیا کرتے ہیں۔ ان غیر معمولی جنسی زیاد تیوں اور جرائم پرغور سیجے جو بہت سے معاشروں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان غیر معمولی جنسی زیاد تیوں اور جرائم پرغور سیجے جو بہت سے معاشروں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ہم ان طاد توں کو، مردوں کو محض اعلی اخلاق اور ضبط نس کی تلقین کر کے نہیں روک سے اس کا حل صرف اسلامی طرز حیات ہی میں مضم ہے جوعورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ ایٹ آپ کو پردے میں رکھیں اور مردوں سے تعلق رکھنے سے مکنہ صد تک اجتناب کریں۔ منی اسکر نے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کومیری ضرورت ہے تو جھے لے جاسکتے ہیں، تجاب صاف طور پریہ بتاتا ہے کہ:

"میں آپ کے لئے ممنوع ہوں۔"

بزرگ اس وضاحت سے کافی متاثر دکھائی دیئے۔ شایداس کئے کہ وہ عورتوں کے

#### 

میجان انگیز فیشن کونالپند کرتے تھے۔وہ میراشکر بیادا کرتے ہوئے ٹرین سے بیہ کہتے ہوئے اتر میں گئے کہ کاش ہمارے پاس اسلام سے متعلق گفتگو کرنے کے لئے مزید وقت ہوتا۔ جاپانی لوگ عموماً ذہبی گفتگو کے عادی نہیں تا ہم میرے تجاب نے اسلام پر گفتگو کرنے کا دروازہ کھول دیا۔ (نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاں ۱۲۴)

مسلمان عورتو! تم خود كوضائع نهكرو

۱۹۹۸ میں اسلام قبول کرنے والی اٹلی کی ایک نومسلم خاتون محتر مدعا کشدا ہے ایمان افروز جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہتی ہیں، تیونس میں آپ نے مسلمان عورت کو کیسایایا؟

مجھ کومسلمان عورتوں کی حالت پرافسوں ہے۔وہ اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عامل نہیں ہیں۔انہوں نے قرآن پاک کے احکامات کوپس پشت ڈال دیا۔قرآن پاک کے احکام پر بحث ومباحثہ کی گنجائش نہیں۔ جہاں تک عورت کی آزادی (آزادی نسواں) کے تصور کا سوال ہے کہ وہ بر ہند نکلے تو میر بے نزدیک ہے جیجے نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ عورت کی آزادی خدا تعالی کی بتائی ہوئی تعلیمات میں ہے۔اگر معاشرہ اپنے آپ کوقترآن کے مطابق ڈھال کے بتائی ہوئی تعلیمات میں ہے۔اگر معاشرہ اپنے آپ کوقترآن کے مطابق ڈھال لے تو عورتوں کی زندگیاں زیادہ بابر کت ہوجائیں گی اور عورتوں کے حالات سدھر حائیں گے۔

آپ نے ان لوگوں (تینی معاشرہ) کواسلام کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھا لیکن پھربھی اسلام ایک عظیم مذہب کے طور پر آپ کے دل میں باقی رہا؟

ال میں اسلام کا کیا قصور ہے۔ مثلاً میر اشوہرمیر ہے ساتھ کوئی زیادتی کر ہے تواس سے اسلام کا کیا تعلق، بیاس کی غلطی ہے۔ دین کی تعلیمات کھلی ہوئی اور واضح ہیں اور قرآن پاک کی تعلیمات بھی واضح ہیں۔ ہم فرشتوں جیسے نہیں ہیں کہ ہم غلطی نہ کریں لیکن ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہماری بیکوشش رہے کہ ہم سے بردی غلطیاں سرز دنہ ہوں۔

اسلامی دعوت کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اٹلی والوں کوفر آن پاک

<u> ک</u>قعلیم دیم گ؟

میں لوگوں کو خاص طور سے اٹلی والوں کو بغیر کی بحث و مباحثہ کے اسلام کی ہوت دوں گی۔ اس لئے کہ وہ میر ہاں اسلامی لباس کو دیکھتے ہیں جس پر مجھے نخر ہے اور جسے میں باعزت بجھتی ہوں۔ وہ میر بے لباس پر تعجب کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں ہتم ایسا لباس کیوں پہنتی ہو؟ تم نے اپنالباس کیوں بدلا؟ اسلام کیسا فد ہب ہے؟ میں کسی بھی شخص کو قر آن کریم و ہے او بی کا کریم و قر آن کریم کے ساتھ بے او بی کا معاملہ نہ کرے۔ جس وقت مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ قر آن کریم کے ذریعہ اسلام سے معاملہ نہ کرے۔ جس وقت مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ قر آن کریم کے ذریعہ اسلام سے واقفیت حاصل کی ہیں گئے میں دوں گی۔

حکموں کو تی ہوں گرا ہے ہواور مسلمان عورتوں کو پیغام دیتی ہوں گرا ہے مسلمان عورتو اتم خود کو ضائع نہ کرو ۔ قرآن کریم کی صورت میں جو چیز تمہارے سامنے اور تمہارے پاس ہے،اگر یورپین عورتیں اور نو جوان لڑکیاں تمہارے پاس موجوداس خزانہ سے واقف ہوجا کیں تو وہ تم سے اس کو لینے کے لئے جنگ پرآمادہ ہوجا کیں۔ (نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاں ۲۰۰)

میں نے اپنے رَبُ کو بالیا

پولینڈ کی نومسلم خانون محتر مہ لیا زیسنی کہتی ہیں، میں نے خفیہ طور پر پولینڈ سے قرآن کریم کا ایک نسخ منگوایا، نماز سیکھی اور چیکے چیکے روز ہ رکھا کہ کوئی نہ جان سکا۔ادھر والدین

کوخوش رکھنے کے لئے میں دکھاوے کے طور پر بھی بھار چرچ بھی چلی جاتی لیکن صرف اللہ جا نتا ہے گئی ہے۔ جانتا ہے کہ بیسب کچھ میرے لئے کتنا تکلیف دہ تھااور میں کس کرب میں ببتلا تھی۔

میرے لئے قرآن پاک کا مطالعہ ایک مسرور کن تجربہ تھا۔ رات کو جب سب اپ اپ بستروں میں دیکے ہوتے ، میں قرآن پاکہ المطالعہ شروع کر دیتی۔ میں اسے پڑھتی جاتی ، اس دوران آنکھیں برتی رہتیں اور میں منہ پر تکیہ رکھ کر چلا چلا کر روتی رہتی۔ مسلم طقے سے میرے لئے میر یولا کے بجائے مریم نام تجویز کیا گیا مگراس سے مجھے اپ پرانے عقیدے کی یاد آتی تھی ، اس لئے میں نے اس کے بجائے اپنے لئے لیل کا نام متخب کیا۔ عربی میں اس کا مطلب رات ہے اور چونکہ بیرات ہی کا وقت ہوتا تھا جب مجھے قرآن شریف پڑھنے کا موقع مللب رات سے اور چونکہ بیرات ہی کا وقت ہوتا تھا جب مجھے قرآن شریف پڑھنے آگی ملتا اور میں اللہ تھا لی کے سامنے گر گڑ اتی تھی اور جب اس نے سوری فاتحہ کے ذریعے مجھے آگی اور جب اس نے سوری فاتحہ کے ذریعے مجھے آگی

یفیلکرنے میں کداب مجھے کیا کرنا چاہئے ہقریا ایک سال لگا۔اس دوران میں نے نماز ادا کرنا اور سی طور پر دوزہ رکھنا سیھا۔اب میری زندگی سرایا مسرت تھی۔ بیشاد مائی اس روش در سی تجے سے چھن چھن کرآ رہی تھی جومیر سے زب نے میر سے اوپر وارد کیا تھا۔ ہرنیا دن ایک نیامشاہدہ لے کرآ تا اور ہر ہر لحہ تھیل ذات کی طرف لے جانے والا تھا۔ میں بہت خوش تھی اور شکر گزار تھی کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے عرفان وعلم سے نواز اٹھا لیکن ساتھ ساتھ زندگی اتنی آسان بھی ندر ہی تھی۔ گواندرونی طور پر میں پرامیداور پرسکون تھی مگر باہر کی دنیا کی زندگی برقی برقرار رکھنے کے لئے سخت جدوجہد کرنی پرای۔

تقریباً دوسال کا عرصہ رہا ہوگا جب میں کممل طور پرمسلمان ہو پچکی تھی اور اہل۔ خاندان اور میر بے درمیان برگانگی کے پردیے جائل ہو گئے تھے کو میں اب بھی ان سے محبت کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو نہی ان کے کانوں میں میرے ایمان لانے کی بھنگ پڑی ، مجھے گھرسے نکال دیا جائے گا مگر میں منتظر تھی ، جو پچھ بھی اللہ تعالی نے میرے لئے غیب میں چھپا رکھا تھا۔

کرسمس کاموقع آیا تو مزید ضبط کایا را ندر ہا۔ میرادل بھر آیا اور میں نے سب کواپنے ایمان لانے کے بارے میں بتادیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس سے وہ خاصے دکھی ہوں گے، مجھے یہ www.besturdubooks.net

بھی خیال آیا کہ یہان کی خوشی کا دن تھا، مجھے مزید انظار کر لینا چاہئے تھا گر اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ میں مزید انظار نہ کروں۔ میں زیادہ دیر تک تاریکی سے مجھوتہ نہ کرسکی اور نہ ہی فضولیات اور لغویات سے بھری اس محفل میں تھہر پائی ۔ تو قع کے مطابق مجھے فوراً گھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنا بیک لیا اور رہنے کے لئے ایک جگہ تلاش کرلی۔ دل اس خیال سے مسلا جارہا تھا کہ گھر والے چھوٹ گئے گرجلد ہی دل سکون سے معمور ہوگیا کہ میں نے اپنے آب کو پالیا تھا۔

والد کے علاوہ خاندائی کے تمام افراد نے مجھے سے منہ پھیرلیا ،صرف انہوں نے کہا کہ میں آزادی سے اپناراستہ منتخب کر سکتی ہوں۔ وہ اب بھی مجھ پر شفیق ہے اوراس مشکل وقت میں اخلاتی وجذباتی لحاظ سے دلجوئی کرتے رہے۔ وہ مسلمان تو شاید ہی ہوں مگرانہوں نے مجھے میں اخلاتی دلجوئی کرتے رہے۔ وہ مسلمان تو شاید ہی ہوں مگرانہوں نے مجھے بیں۔ یقین دایا کہ میں بدستوران کی بیٹی ہوں اور باپ کی حیثیت سے وہ مجھے اب بھی چا ہے ہیں۔

تب سے میں الگ رہ رہی ہوں اور زندگی کے ہر دن کے لئے اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے سب سے قیمتی چیز ایمان وقر آن سے نواز ا ہے۔اس نے اس وقت رحمت کے درواز ہے مجھے پرواکئے جب میر ہے گھر والوں نے مجھے پراپنے درواز ہے بند کر دیئے سے میری وُعا ہے کہ ایمان کی بیروشنی ان سب لوگوں تک پہنچے جواب بھی ان تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، جن میں بھی میں بھی ان کی ہمسنر تھی۔

(نوسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیا ۲۲۲)

مجھے ایک اچھی مسلمان بننے کے لئے رہنمانی کی ضرورت ہے

امریکہ کی نوسلم خانون محتر مہ ہدی ڈاج کہتی ہیں، میں نے اسلامی مرکز کی تلاش جاری رکھی لیکن قریب ترین اسلامی مرکز سان فرانسسکو میں تھا جہاں میرے لئے جانا آسان نہیں تھا۔ گرمیوں کی چھیوں کے بعد میں واپس لوئنس اینڈ کلارک کالج چلی گئی۔ وہاں سب سے پہلاکام میں نے یہ کیا کہ جنوب مغربی پورٹ لینڈ میں ایک مسجد تلاش کی۔ میں نے مسجد کے لوگوں سے کہا کہ وہ میری ملاقات کی ایسی امریکی مسلمان عورت سے کرا دیں جومیرے سوالات کا جواب دے سکے۔ انہوں نے مجھے بہت مسلمان خواتین کے سپتے اورفون نمبرز سوالات کا جواب دے سکے۔ انہوں نے مجھے بہت مسلمان خواتین کے سپتے اورفون نمبرز

میں ایک مسلمان خاتون سے ملنے اس کے گھر گئی۔ پچھ دیر گفتگو کے بعدا سے اندازہ

یوا کہ میں پہلے ہی اسلام پر یفین رکھتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ جھے ایک اچھی مسلمان

بننے کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس نے جھے ایک عقیقے کی تقریب میں مدعو کر لیا ، اس

دات وہ اس تقریب میں جھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں میری دوسری مسلمان عورتوں سے

ملاقات ہوئی اور میں نے خودکوان کے درمیان بے صدخوش اور مطمئن محسوس کیا۔ وہیں میں نے

ہان خوا تین سے باتھ پر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ ان میں بہت سی

خوا تین ام کی تھیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں۔ انہوں نے جھے نماز پڑھنا سکھایا۔ اس دات

ہمے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں ایک بالکل نئی اور مختلف زندگی کا آغاز کر رہی ہوں۔

میں کیمیس ہی میں رہ رہی تھی اور مسلمانوں کی برادری ہے گئی ہوئی تھی۔ مبحد تک جانے کے لئے بچھے دوبسیں بدلنا پڑتی تھیں جس میں بہت زیادہ وقت صرف ہوجا تا تھا۔ میں گئی مرتبہ مبحد گئی لیکن ہر مرتبہ میری ملا قات مبحد میں صرف مردوں ہے ہوئی جس ہے میں پریشان ہوگئی۔ بعد میں بجھے ہخت ہوگئی۔ بعد میں بجھے ہنت موگئی۔ بعد میں بجھے ہنت ما ایوبی ہوئی تاہم میں اپنا ایمان پر قائم رہی اور تنہارہ کرعلم حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میرے اسلام قبول کرنے کے چھ ماہ کے بعد رمضان کا مہینہ آیا، میں اس وقت تک چبرے پر اسکار ف باندھ لیا کرتی تھی اور پورا جا بہیں کرتی تھیں، یوں بھی میرے لئے اس ماحول میں ایور سے جا بساکو گئی آسان کا مہیں تھا۔

میں نے اسلامی احکامات کے مطابق پورے جسم کو پوشیدہ رکھنے والا لباس پہنا شروع کر دیا تھا اور اسکرٹ میر باباس سے خارج ہوگیا تھا۔ تا ہم میری زندگی میں اصل انقلاب رمضان المبارک نے بیدا کیا، روز بے نے میر بائدرایمان اور یقین کی الی طاقت بیدا کر دی کہ میں پہلی مرتبہ پورے تجاب میں اپنی کلاس میں گئی۔ رمضان المبارک نے مجھے بیدا کر دی کہ میں پہلی مرتبہ پورے تجاب میں اپنی کلاس میں گئی۔ رمضان المبارک نے مجھے اپنے مسلمان ہونے پرفخر کرنا سکھا دیا۔ اب میں ہرایک کے سوال کا جواب دینے کے لئے تیار میں، میں اپناروزہ تنہا کھولا کرتی تھی کیونکہ وہاں کوئی میراساتھ دینے والانہیں تھا۔

(نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاں ۱۳۱۱)

## ایک مسلمان الرکی کے کردار نے اُستانی کواسلام لانے پرمجبور کیا

(ما چسر کی نومسلم خاتون مخرمه الجلیس)

یورپ کی آزادی کے نام پر ہرتم کے تباہ کن ماحول کو پانے کے باوجود بھی شمسہ ایک مثالی مسلم خاتون تھی جود بی تغلیمات کی پابندی کرتے ہوئے ہمیشہ پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ جس نے اس کی ایک انگریز اُستانی ''کواپئی طرف متوجہ کیا جس کے والدین سیحی اور دادا یہودی تھے۔ وہ بار ہاشمسہ سے سوال کرتی کہتم ہے جیب وغریب لباس کیوں پہنتی ہو؟ اور شمسہ کا جواب ہوتا ، میں مسلم ہوں ، اللہ تعالی نے جھے پردہ اور تجاب کا تھم دیا ہے ، میں اس کے فرمان کی اطاعت ہر جگہ اور ہروقت کرتی ہوں۔

شمسہ ہرایک سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتی ،اس کے معاملات بہت صاف سخرے رہتے ،اس کے اخلاق وکردار بہت بلند تھے، وہ شائشگی اور تہذیب کی ایک نمونہ تھی جس کی کشش نے اس کی ساتھیوں اور استانیوں کواپئی طرف تھینج لیا۔ خاص طور سے آنجلیس نے تو ایک روز گھیر کر کہا، مجھے صاف صاف بتا دو کہ تمہارالباس اور تمہاری بات اتنی اچھی کیوں کی سے جسسہ نے جواب دیا، یہ اسلام کی برکت ہے جس نے مجھے بہتھم بھی دیا ہے کہ اپنی زبان کو بھی ایک دائر سے کے اندر استعال کروں تا کہ ان لوگوں کی دل آزاری نہ ہوجنہیں مجھے سے سابقے پڑتے ہیں۔اس لئے کہ ہمارے نبی منافید کی مان ہے کہ:

''مسلمان وہ ہے جس کی زبان ادر ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔''

انجلیس نے کہا کہ اس ادارہ میں بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہیں لیکن تمہاری جیسی پر دہ نشین نہیں ہیں ہتم اتنی زیادہ متشدد کیوں ہو؟ شمسہ نے بتایا کہ میں متشد دنہیں ہوں بلکہ قرآنی احکام کی یا بند ہوں۔خاص طور ہے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

ريا ايها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المومنين يدينين عليهن من جلابيهن ذالك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً

"اے نی! اپنی بیو یوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی مورتوں سے کہدو کہ اسے اوپرانی جاوروں کے پلولٹالیا کریں، بیزیادہ مناسب طریقہ ہے تا كدوه بيجان لى جاكيس اورندستاكى جاكيس،اللدتعالى غفورورجيم بــــ الحليس كواس كى باتول نے سخت جيرت واستعجاب ميں ڈال ديا كه دوايخ رَبّ کے کلام کا کتااحر ام اور پردے کا کتاالترام کرتی ہے۔ چنانچاس نے بہت قریب سے اس کا مشاہدہ اور مراقبہ شروع کردیا۔اس نے دیکھا کہوہ کھانے میں خزیر کا گوشت نہیں استعال کرتی ہے، پھرادارہ کے باہرادر ہفتہ وام چھٹیوں میں بھی اس کے ساتھرہ کردیکھا کہ وہ نہ بھی شراب بیت ہاورنہ جوا کمیلتی ہاورنہ بی بمی دوران تفتگواس نے جموث بولا۔اس نے شمسہ سے خوامش ظاہر کی کہوہ اسے اسلامی اخلاقیات کے بارے میں مزید معلومات بہم پہنچائے۔ شمسہ نے اسے بتایا کہ اسلام انسان یا کسی بھی جاندار کو تکلیف دینے سے رو کتا ہے ، نیز جموث ، دھو کہ ہازی اور مکر وفریب کے ذریعہ ہویا ہے کشی ، جواہازی اور خزیر کے گوشت خوری ہے بھی منع کرتا ہے۔ ایجلیس اتنامتار ہوئی کہاس نے اسلام میں داهل ہونے کی رغبت ظاہر کی لیکن شمسہ نے اسے بیر کہد کرٹال دیا کہ اہمی نہیں ،اس لئے کہ آپ اسلام کے دیکر احکامات کو ایمی نہیں جانتی ہیں۔ حالانکہ الجلیس نے بورے ایک سال سے جب سے شمسہ سے متعارف ہوئی تھی شراب، جوااور خزیرے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا تھاجب کدید ہات شمسہ یاکسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔

دوسر کفتوں بیں اکبلیس نے شروع سال ہی سے اسلامی اخلاق کا مطالعہ اوراس کی عملی تعنیذ شروع کردی تھی تا کہ نفسیاتی اور عملی طور پر اسلام بیں داخل ہو سے کیکن صوبالی دوشیزہ شمسہ نے حکمت و مصلحت کے بیش نظراس کے دخول اسلام کو ایک سال کے لئے ملتوی کر دیا کہ انجلیس زیادہ اسلام کے بارے میں مطالعہ کرے اور شریعت کے مقاصد اور عبادت کی حکمت کو انجلیس زیادہ اسلام کے بارے میں مطالعہ کر سے اور شریعت کے مقاصد اور عبادت کی حکمت کو اسلام کے طرح سجھ لے۔ تا کہ وہ فکری استعداد اور اسلامی کلی و تہذیب سے اس طرح سلے ہوکہ اسلام کے خلاف تمام شکوک وشبہات اور ہر شم کے اتبامات کا منہ تو ڑجواب دے سے۔

واقعی بیدوسراسال انجلیس پر بہت گرال گزرا۔ روزانہ حسر تیں کیا کرتی تھی کہ کب وہ کلمہ شہادت پڑھ کر جاب سے مزین ہو۔اس کی حسر تیں وار مان جتنی ہی زیادہ ہوتے ،اتناہی زیادہ مطالعہ اور بحث میں غرق ہوجاتی تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ اسلامی فکرو ثقافت کے (خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کا ایمان افروز واقعات کی کا ایمان افروز واقعات کی کا ایمان افروز واقعات

بارے میں علم ہوسکے۔اس سال کے گزرتے ہی انجلیس شمسہ کے پاس بیگزارش لے کرآئی کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے وہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور مرکز اسلامی مانچسٹر میں اس کے ساتھ تعاون کرے اور مرکز اسلامی مانچسٹر میں اس کے ساتھ جائے تا کہ وہ اس کلمہ شہادت پڑھ کرمشر ف باسلام ہوا در سرکاری سند حاصل کرے۔

یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی تھی کہ انجلیس اور اس کی ساتھی شمسہ جس جعہ کو مرکز اسلامی

پالتداهای کی مطبت ہی کی کہ اجیس اوراس کی سمید کی جمعہ وسر رہ سما کی مسد کی جمعہ وسر رہ سما کی مسد کی بنچ تھا۔ کتنا خوشنما اور مبارک تھا وہ منظر جس کے لئے دوسال سے دو دوشیز اکیں منصوبہ بندی کر رہی تھیں۔ ہر طرح کی جذباتی تعبیرات اور مبالغات سے ہٹ کر بذات خود یہ منظر بہت ہی خوبصورت ، سعادت بخش اور بابر کت تھا۔ خشوع وخضوع اور بیبت ورعب سے پرتھا۔

محرم قار کین! آپاپ آپ اس اورایشن میں رکھ کرسوچئے جہال کہ خوشی کے آپ واس پوزیشن میں رکھ کرسوچئے جہال کہ خوشی کے آسو بہدر ہے ہوں اور اللہ اکبری صداؤں میں مہار کباد دی جارہی ہوتو اس دین کی عظمت کا یعین بردھ جائے گا اور بھی ہوگا کہ دوح پرورایمانی گھونٹ کی تا ثیر ہرز مانے اور ہرجگہ ہوا کرتی ہے۔ اسلام کے بارے میں ہمیں اپنی کوتا ہوں کا احساس کرنا چاہئے جب کہ اسلام روح ،جسم اور ساری کا کنات کے لئے سلامتی اور رشد وآشی کا پیام ہر ہے۔ اس لئے ہراچھی چیز کی دعوت دیتا ہے اور ہر ہرے کام سے روکتا ہے۔ اس کی نشر واشاعت کا مثالی طریقہ ہے کہ اس کو حکمت و دانائی اور اچھے اسلوب سے پھیلا یا جائے نہ کہ تک نظری اور تعصب کی راہ اختیار کی علمت و دانائی اور اچھے اسلوب سے پھیلا یا جائے نہ کہ تک نظری اور تعصب کی راہ اختیار کی جو تشد داور دہشت گردی کی راہ ہراگا دیتا ہے۔

اس کے بعد فضیلۃ اشیخ محرسعیدالبادنجی امام وخطیب جماع مسجد ڈیوز بری مانچسٹر نے انجلیس کوکلہ شہادت کی تلقین کی اور بتایا کہ اسلام تمام انبیاء ورسول اور آسانی کتابوں کا احر ام کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو تھم دیتا ہے کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان لائیں جن کا ذکر قر آن کریم کی مختلف سور توں میں ہے۔ ایک سورۃ کا تو نام بی سورۃ انبیاء ہے، ایک سورۃ قر آن کریم کی مختلف سورتوں میں ہے۔ ایک سورۃ کا تو نام بی سورۃ انبیاء ہے، ایک سورۃ حضرت مریم سے منسوب ہے اور ایک دوسری سورۃ حضرت مریم اور ان کے اہل وعیال سے منسوب ہے جس کا نام سورۃ آل عمران ہے۔ اس کے بعد الله تعالیٰ کے اس قول کی تشریح فرمائی:

﴿ آمن إلرَّسول بما انزل اليه من رَبَّه و المومنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه رسوله لا نفرق بين احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا ﴾

(نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاں ۳۲۸ تا ۳۳۰)

## سيالكوك كى ايك نومسلم خاتون كى داستان

یہ چند سال کی بات ہے، گڈو (اب شیا) درمیانہ قد، سانو لے رنگ کی سید می سادھی، بھولی بھالی ایک عیسائی لڑکی تھی۔ اس کے طورا طوار، اٹھنا بیٹھنا اور کام کاح کرنالڑکوں کی طرح تھا۔ سر پر بڑا ساپٹکا باندھ کر جانوروں کو جہایا کرتی تھی، اپ والدین کے ساتھ زمینداروں کے ڈیروں میں کام کیا کرتی تھی، گوبرا تھانے میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ گاؤں کے ایک بڑے زمیندار محمد انورخان جوفوت ہو گئے ہیں، ان کے ڈیرہ پر چند مزارع بھی رہتے تھے۔ گڈو کے والدین نے ایک بھینس رکھی ہوتی تھی جے یہ چارہ ڈالا کرتی تھی، ای ڈیرے میں ایک بزرگ محمد دین بھی رہا کرتے تھے جن کی عر ۲۰ سال کے قریب تھی۔ صحت کے لحاظ سے ایک بزرگ محمد دین بھی رہا کرتے تھے جن کی عمر ۲۰ سال کے قریب تھی۔ صحت کے لحاظ سے ایک بزرگ محمد دین بھی رہا کرتے تھے، ان کی آواز سے تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے، ان کی آواز گاؤں میں سنائی دیا کرتی تھی۔ اس کی دینداری کی تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے، ان کی آواز گاؤں میں سنائی دیا کرتی تھی۔ اس کی دینداری کی وجہ سے گڈو نے چنرسور تیں یاد کرتی تھی، اگرکوئی پو چھتا عیسائی ہوکر ہمارے روز ہے تھی رکھا کرتی تھی، اگرکوئی پو چھتا عیسائی ہوکر ہمارے روز ہے تھی کہ تھی، اگرکوئی پو چھتا عیسائی ہوکر ہمارے روز ہے تھی رکھا کرتی تھی، اگرکوئی پو چھتا عیسائی ہوکر ہمارے روز ہے تھی رکھا کرتی تھی، اگرکوئی پو چھتا عیسائی ہوکر ہمارے روز ہے تھی رکھا کرتی تھی، اگرکوئی پو چھتا عیسائی ہوکر ہمارے روز ہے تھی رکھا کی اور کے اور الوگ اسے ندات سیمیتے۔

بزرگ محمد دین کے ساتھ اکثر یہ اٹھتی بیٹھتی تھی۔ جانور چرانے، چارہ کا شنے، ال چلانے میں اس کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ اس بات کے چہے دیبات میں ہونے لگے۔ لوگ چرمیگو ئیاں کرنے لگے، ساتھ ساتھ اسلام کے ساتھ وابستگی بھی ظاہر ہونے لگی، بات چیت میں اس کا اظہار بھی کرنے لگی۔ اس کے والدین اور برادری کے دیگر افراد تک بات پہنچی تو گڈوکو ڈیرے پر جانے سے دوک دیا، اس کی تکرانی کی جانے گی۔ کہاجا تا ہے کہ ایمان اور محبت جھپ نہیں سکتے، اسے جتنا چھیانے کی کوشش کی جائے بیا تناہی ابھرتے ہیں۔ بیرات کو چھپ جھپ

کرؤیرہ پر چلی جایا کرتی تھی۔اس کے والدین اور بھائی کو پید چلا تو انہوں نے اس پرختی شروع کردی، اسے مارنا پیٹینا شروع کر دیا۔ایمان کی چنگاری مارکٹائی سے زیادہ سکتی ہے۔اسے کھر کے اندر بند کردیا جاتا، مار مارکر تھک جاتے مگروہ بھی جواب دیتی، میں ڈیرہ پر بھی جاؤں گی اور اسلام بھی تبول کروں گی۔

ایک رات به بھاگر کسی طرح چوہدی محددین کے گھر آگئے۔ بیسائیوں کو پہنہ چلاء میں انورخان کو لے کرا سے لینے کے لئے آگئے۔ چوہدی محددین کا بڑا الڑکا جو گئی بچوں کا باپ تھا، وہ اس ساز باز میں شریک تھا کہ اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ اس میں وہ اپنی تو ہین بھی جمعنا تھا کہ پاڑکی میرے والد کے ساتھ کیوں چلتی پھرتی ہے۔ رات کے ایک بجوہ اسے زبردتی لے کر چلے گئے، وہ چینی چلاتی رہی، میں مسلمان ہوں، جھے پڑا مے کہ وہ جو گئے، وہ جو گئے مور نہیں ہو؟ آدمی رات کا وقت تھا، اکثر لوگ سوئے ہوئے وہ اسے زبروتی لے کر چلے گئے، رات بھراس پڑھم وسم کیا گیا، مار مار کر اپولہان کردیا۔

معنی کے لوگ کتے تھے، دوردورتک اس کے رونے چلانے کی آوازیں آتی تھیں گروہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ انہوں نے اس کا بیمل نکالا کہ اسے سرگودھا لے جاکر کی عیسائی کے ساتھ زبردتی اس کا نکاح کردیا۔ ان کا خیال تھا، اتی دور سے بیہ کیسے آجائے گی، پھر انہوں نے کہا بھی تھا کہ اس کی گرانی کرنا، یہ بھاگ نہ جائے۔ آخر کا را یک دن بھاگ کر پھر والیس اپنے گاؤں میں آئی، مسلمانوں کے کسی گھر میں چھپ کررہنے گی۔ عام مسلمان کھل کر اس کی جمایت اس کے جام مسلمان کھل کر اس کے جمایت اس کی جمایت اس کے گھر میں جھپ کررہنے گئی۔ عام مسلمان کھل کر اس کے جام سلمان کھل کر انہوں نے ابھی کلم علی الاعلان نہیں پڑھا تھا، دوسرامحہ انورخان سے بھی لوگ ڈرتے تھے کہ اس نے ابھی کلم علی الاعلان نہیں پڑھا تھا، دوسرامحہ انورخان سے بھی لوگ ڈرتے تھے کہ ہیں پولیس کو کہہ کرکسی کو پکڑ وانہ دے کہ لوگ کی کو انہوں نے انورخان سے بھی لوگ ڈرتے تھے کہ ہیں پولیس کو کہہ کرکسی کو پکڑ وانہ دے کہ لوگ کی کو انہوں نے انورخان سے بھی لوگ ڈریس کرسی کی سنتی ہے۔

والدین اورعیمائی برادری نے تی کے تمام حرب آزمالئے تو اب اس کی منت ساجت پرآگئے کہ ہماری عزت کو پامال نہ کر، ہمارا جینا یہاں مشکل ہوجائے گا، ہم کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، ہمارے حال پرترس کھا، تو جہاں چاہتی ہے ہم تہماری شادی کردیتے ہیں گراسلام قبول نہ کر۔اس کی والدہ بیمارتھی، وہ اس کے پاؤں پکڑ پکڑ کر فریاد کرنے

گی، جھ پررم کر۔ اس صدیے سے میں مرجاؤں گی، اسلام قبول نہ کر۔ وہ بھائی جواسے مار نے، دکھ دینے کے لئے سب سے آگے ہوتا تھا، وہ بھی اس کے پاؤں پڑجا تا ہے، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوجا تا ہے۔ میں برادری کے اندرنہیں رہ سکتا، اپنے اراد سے سے ہاز آجا گراس پر سے حربہ کارگر نہ ہوا، وہ اپنے اراد سے پرجی رہی۔ اس صدمہ سے اس کی والدہ بھی فوت ہوگئی۔ حربہ کارگر نہ ہوا، وہ اپنے اراد سے پرجی رہی۔ اس کے جنازہ کے اندرشر یک ہو۔ کہنے گی، اب میرااس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اہذا اپ میں اس کھر میں قدم بھی ندر کھوں گی۔ اس کے والد اور میرااس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اہذا اپ میں اس کھر میں قدم بھی ندر کھوں گی۔ اس کے والد اور میران نے اپنی بے عزتی خیال کرتے ہوئے گاؤں چھوڑ دیا، کرا چی چلے گئے، آج تک واپس نہیں آئے شاید وہ فوت ہو ہے ہیں۔

اب اس نے علی الاعلان کہددیا کہ میں مسلمان ہوں۔ شہر جا کر اس نے کلہ بھی پڑھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اعلان کیا کہ میں شادی کروں گی تو اس بزرگ کے ساتھ کروں گی تو اس بزرگ کے ساتھ کروں گی جس نے جھے اسلام کی راہ دکھائی۔ لوگ جیران تھے، اس نے بید کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہاں سترہ سال کی لڑکی کہاں ۲۰ سال کا بزرگ۔ ان کی عمروں میں اتنافرق ہے۔ لوگوں نے اس سی مسلم کی کوشش کی۔ اگر تو نے شادی کرنا ہے تو اپنے ہم عمر سے کر، بیتو کیا کر رہی ہے۔ اس پر بیڑی پھرتیاں کہتے ، طعن و تشانیع بھی کرتے مگروہ اپنے ارادہ سے بازند آئی۔ آخراس نے کردکھایا جس کاوہ اظہار کرتی تھی۔ رشتہ از دواج میں بیدونوں مسلک ہو گئے۔

اس کے اسلام قبول کرنے اور تکاح کرنے کی خبر قرب و جوار میں آنا فانا کھیل گئی۔ وہ بردے مفتعل ہو گئے۔ ایسے قریب کے دیہاتوں کے عیسائیوں میں بھی بے جینی کھیل گئی، وہ بردے مفتعل ہو گئے۔ ایسے میں دیہات کے وہ شرپند چو ہدری جو ہمیشہ ایسے موقعوں کی تا ڈیمیں رہتے ہیں۔ انہوں نے بردا زہر بلا تعصب پھیلا نا شروع کر دیا۔ ایک مہاجر نے عیسائی لڑکی کومسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ عیسائیو! تمہاری غیرت کو کیا ہوگیا ہے، تم ان کا بائیکاٹ کر دو، ہم تمہار سے ساتھ بیں ۔ ان کو ورغلا کر مہاجروں کے خلاف کر دیا، گاؤں کا سکون پارہ پارہ کر دیا۔ اگرید دونوں گاؤں میں رہیں تو ہماری غیرت کے خلاف کر دیا، گاؤں کا سکون کارہ کی ایکاٹ کر دیں گے۔ گوؤں میں رہیں تو ہماری غیرت کے خلاف ہو بھی ہے، تم تمہار سے کا موں کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ مجبور آاوہ دونوں گاؤں چوڑ کر لا ہور بھی ہو بھی۔

آج كل لا مورك اندر بوى خوش وخرم زندگى بسر كرر ب بين \_الله تعالى نے انہيں

فالمن املاً ك ايمان افروز واقعات كالألكام المحالي المحالية المحالي

ا کے بیٹ کی دیا ہے۔ مالی لحاظ ہے بھی اب بورے خوشحال ہو گئے، اپنامکان بنوالیا ہے۔ اب بھی اسلام الما قات کے لئے اپنے گاؤں بھی آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، مجد میں تعاون بھی کرتے ہیں، آج تک دوبارہ بیاؤ کی اپنا گھرد کیھنے کے لئے نہیں گئی۔ آج جب بھی وہ اسلام لانے کے وقت کو یاد کرتی ہے تو آنسو بہانا شروع کردیتی ہے کہ کس طرح بھے برظلم وستم کے بہاڑ توڑے گئے، جھے لالج دیئے گئے مگر اسلام سے میں نہ ہٹی۔ آج بھی اسلام قبول کرنا تنا آسان نہیں۔ یہ مضبوط ایمان، مشحکم ادادے، بلند خیالات، بنی۔ آج بھی اسلام کی آغوش میں آنا جا ہیں تو آنہیں بلند ہمت کے بغیر ممکن نہیں۔ غیر مسلم لؤکیاں اگر آج بھی اسلام کی آغوش میں آنا جا ہیں تو آنہیں ابھی قرون ادلی کی مسلمان عورتوں کی یا د تازہ کرنی پردتی ہے، آئییں بھی آگ کی بھٹی سے گزرنا

چوں سویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را (نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیا س۳۳۲)

قرآن پاک کام مجزه د مکھر ہندوخاتون خاوندسمیت مسلمان ہوگئی

ریاس زمانے کی بات ہے جب تقییم ہند کا فیصلہ ہوگیا تھا اور ہندوستان سے مسلمان اور پاکستان سے غیر مسلم نقل مکانی کی تیاریاں کررہے تھے۔ بیقصہ سندھ کے ایک قصبے کا ہے جہاں صرف میاں بیوی پر مشمثل ایک ہندو گھر اندر ہتا تھا، ان کے پر وی مسلمان تھے، دونوں خاندان آپس میں بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہتھے۔

فرقہ وارانہ فسادات کی شدت ہو صفے گلی تو ایک روز ہندو گھرانے کے سربراہ نندلول نے اپ مسلمان پردی احمہ سے کہا، بھائی! میرا ارادہ ہے کہ اب ہمیں ہندوستان چلے جانا چاہئے۔اگر چہدول تو نہیں چاہتا کہ اس جگہ کوچھوڑیں جہاں پیدا ہوئے اور پلے بوٹ ھے گمراب اس کے سواکوئی چارہ نہیں ہے، خالات بہت بگڑ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا نقصان ہو جائے۔احمہ نے کہا، نزلعل کیسی با تیں کرتے ہو؛ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں نقصان نہیں بہنچا سکتا۔ گمرنزلعل کا دل خوف و ہراس کی شدید گہیٹ میں آچکا تھا، وہ احمد کی باتوں سے مطمئن

## 

نہ ہوا۔ اس نے گھر میں اپنی بیوی سے کہددیا کہ ہم موقعہ ملتے ہی بھارت چلے جا کیں گے، تم تاری ممل رکھنا۔

اس گفتگو کوئی روز گزر گئے۔ایک روز نندلعل کے برا در سبتی کا خط آیا کہ ہم لوگ بھارت جارہے ہیں،آپلوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ اگر تیار ہوں تو اکٹھے چلیں گے۔نندل کا برادر سبتی خاصی دوررہتا تھا۔ نندلعل نے اس کا خط اینے پڑوی احمہ کوبھی دکھایا، اس سے رائے طلب کی کہمیں کیا کرنا جاہے۔احمہ نے مشورہ دیا کہتم لوگ تھر میں ممل تیاری رکھواورخود سالے کے باس جا کرصلاح مشورہ کرآؤ۔ پھرجو پروگرام ہے،اس پڑمل کرو۔نندلعل نے بیہ تجویز پسندی اور بیوی کو بالکل تیار رہنے کا تھم دے کرخودایے سالے سے ملنے چلا گیا۔ نندلعل کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔عمراس کی بچیس چھبیس سال کی تھی مگراولا د نہ ہونے اور صحت اچی ہونے کی وجہ سے سولہ سر ہ سال کی گئی تھی۔ احمد ایک عرصے سے اس پر نگاہ رکھتا تھا مگراس سے کوئی الی ویسی بات کرنے کی بھی جرأت نہ کرسکا تھا،اب اسے ایک موقع مل گیا۔ نندلعل اہے سالے سے ملنے چلا گیا اور اپنی بیوی کو تیار رہنے کے لئے کہد گیا تو احمہ نے فائدہ حاصل كرنے كابروگرام بناليا۔اس نے ايك تا تكه ليا اور شام كو ہاغيّا كاغيّا نندلعل كے دروازے بريہ فيح گیا۔اندر سے نندلفل کی بیوی مونی نے یو جھا، بھائی! کون ہو؟ کیا کام ہے؟ میں احمد ہوں بھائی۔احدنے جواب دیا۔ بھائی نندلعل آٹھ بجے والی گاڑی سے آرہے ہیں ،ان کے ساتھ ہی آب کے بھائی بھی ہیں۔ان کاارادہ سید مے کھو کھر ایار جانے کا ہے، وہ یہاں نہیں رکیس گے۔ انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کوریلوے اسٹیشن پر پہنچا دوں۔ آپ ضروری چیزیں، زیورات ،نفذی اور کیڑے لیس اور تیار ہوکرفور آبا ہرآ جا تیں۔

مونی احمد کوایک عرصے سے جانی تھی، دونوں پڑوی تھے اور ان کے باہمی تعلقات بھی بہت اچھے تھے۔ پھر بھارت جانے کی باتیں بھی روز بی ہوتی تھیں۔ اس نے احمد کی باتوں کو بچے جانا اور ضروری تیاری کے بعد باہر آکر تائے پر بیٹے گئی۔ ریلوے اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا گرتا نگہ بہت دیر سے چل رہا تھا۔ اس سے مونی کو پچھ شک گزرا۔ اس نے منہ سے پلواٹھا کر ادھرادھرد یکھا تو راستہ بی بدلا ہوا پایا۔ اس نے احمد سے پوچھا، بھائی! ہم کدھر جارے ہیں، یہ انو اسٹیشن کا راستہ نہیں ہے۔ گھبراؤ نہیں بھا بھی! احمد نے عیاری سے جواب دیا، ہم نے جان اور اسٹہ نہیں ہے۔ گھبراؤ نہیں بھا بھی! احمد نے عیاری سے جواب دیا، ہم نے جان

## (خواتین اسلا) کے ایمان افروز واقعات کی کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کی ایمان افروز واقعات کی کی کی کی کی کی ا

بوجه کرجنگل کاراستدا ختیار کیا ہے تا کہ عام سرک پر سے لوگ ہمیں دیکھ نہ تکیں اور کوئی آپ کو پریثان نہ کر سکے، ہم تعوڑی دیر میں اشیشن پر چنچنے والے ہیں۔

مویی بین کرخاموش ہوگئی۔ تعودی دیر بعدتا تکدا جا تک رک گیا۔ احمہ نے ہولتاک لیج میں کہا، پیاری! اب اتر بھی آؤ، کب تک دل کورڈ پاتی رہوگی بتم نہیں جانتی اس وقت کا کتنے سالوں ہے انتظار کررہ ہیں۔ موئی نے گھبرا کرد یکھا۔ چاروں طرف خوفناک جنگل سائیں سائیں کررہا تفا۔ وہ سارے معالمے کو بجو گئی اور لجاجت سے بولی، احمد! میں نے تہیں بھائی اور تم نے جھے بہن بنایا ہوا ہے، پچوشرم کرواوراس مقدس رشتے کی پچھلائی رکھو۔

مراحد پرشیطان سوارتھا۔ اس نے ایک جھکے کے ساتھ موئی کو کھنے کر تا تھے سے
اتارااور دست درازی شروع کر دی۔ موئی نے اس کے چنگل کے بہت کوشش کی اور
پورے مرم کے ساتھا پی عزت کو بچانے کی تک ودوکر نے لگی۔ اس نے رحم طلب تگا ہوں سے
تا تکے والے کی طرف دیکھا مگراس کی تگا ہوں میں بھی ہوس کے شعطے ناجی رہے تھے۔ اس نے
ہوڑ کراحمہ سے درخواست کی ، احمہ! خدا کے واسطے جھے پر بادنہ کرو، میں کہیں کی نہیں رہوں
گی جہیں تبہارے بیار نے دسول کا واسطہ بھری عزت نہ لوثو ، میر نے دیورات لے لوگر جھے
گی جہیں تبہارے بیار نے دسول کا واسطہ بھری عزت نہ لوثو ، میر نے دیورات لے لوگر جھے
جھوڑ دو۔ لیکن احمہ ہوس کی مستی کا شکارتھا۔ اس نے موئی کی درخواست پر کان نہ دھرے اور
اسے وحشیانہ انداز میں اٹھا کر ایک ٹیلے کے بیچھے لے چلا۔ موئی نے بہیرے ہاتھ پاؤل الے
مارے مراحمہ کے طاقتور ہازوؤں کے سامنے اس کی کوئی چیش نہ گئی۔ آخری چارہ کار کے طور پر
اس نے احمہ کر دھے میں اپنے دانت گاڑ دیے ، وہ پلیلا اٹھا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے
اس نے احمہ کرنہ مع میں اپنے دانت گاڑ دیے ، وہ پلیلا اٹھا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے
میں مؤنی ایک طرف کو بھاگ آخی۔

احر نے تعوری در تو قف کیا گر پھر زخی بھیڑ ہے کی مانند نے جوش کے ساتھ اس کے پیچے بھاگ کھڑ اہوا تھوڑی دور جا کرا سے دوبارہ دبوج لیا اور وحشیانہ انداز بیل اس کے کیڑے پھاڑ نے لگا۔ اب مونی برہنہ ہوگئ تھی گرعزت بچانے کا احساس اب تک اس بیل زندہ تھا۔ اچا تک اس نے گردن پر ہاتھ ڈالا اور ایک تعویذ نوج کراحمہ کے سامنے کردیا۔ احر! اس بیل تمہاری پاک کتاب قرآن مجید کی آیتیں کھی ہوئی ہیں، یہ تہارا قرآن ہے، اس کے صدیقے میں جھے معاف کردو، میری عزت نہ لوٹو، میری عصمت بر مادنہ کرو۔ گراحمہ نے وہ

## 

تعویذ مؤتی کے ہاتھ سے چھین کر دور بھینک دیا،لیک کرمؤی کو پکڑ ااور قریب تھا کہ وہ اپنے ناپاک عزائم کوعملی صورت دے ڈالے کہ اجا تک اس کی چھیں لکل گئیں۔اس کے جسم میں لڑ کھڑ اہٹ پیدا ہوگئی اور مونی کے جسم براس کی گرفت ڈھیلی بڑھی۔

مؤنی آزادتی ،اس نے جرت اور الختیے کے ساتھ دیکھا کہ احمد کابدن ایک طرف کو ڈھلک رہا ہے۔اس کی نظروں کے سامنے ایک لمباسیاہ ناگ احمد کی ٹانگ سے لیٹا ہوا تھا اور اس کی پنڈلی سے خون بہدرہا تھا۔تھوڑی دیر میں احمد روپ روپ کے شنڈ ا ہو کیا۔ سانپ اپنا کام ختم کر کے جاچکا تھا۔

بیمنظرتا تکے والے نے بھی دیکھا، وہ بھا گنا ہوا آیا اور تعویذ کواشا کرچ سنے لگا۔ پھر اس نے اپنی چا درمونی کے جسم پر ڈال دی، اس سے روروکر معانی ما گلی اور اسے تا تکے میں بٹھا کرواپس شہر کی طرف چل دیا۔

راستے میں موتی نے بتایا کہ سات سال سے میر سے ہاں کوئی اولا دنہیں ہوئی تھی۔
میری ایک مسلمان سیلی نے بیتعویذ لاکر دیا تھا اور اس نے بتایا کہ اس میں سورۃ لیبین اور پانچ
اور آبیتیں چیپی ہوئی ہیں۔ موتی عقیدت بھرے انداز میں کہدری تھی کہ اسے قرآن پاک کی
قوت کا اندازہ ہوگیا ہے، قرآن پاک عزقوں کا محافظ ہے، بیاس وقت دیکیری کرتا ہے جب
سارے سہادے ٹوٹ والے ہیں۔

ا تفاق ہے آٹھ ہے والی ٹرین سے تندلعل واپس آگیا، وہ بدا پر بیٹان تھا کہ مونی کہاں گئی۔اسے یہ پہنچ چال کیا تھا کہ احمداسے تائے پر بھا کر کہیں لے گیا ہے کر پہنچ ہیں چال تھا کہ وہ کہاں گئے۔اسے یہ پہنچ ہیں دات کے بین نج محیحتی کہ مونی واپس کھر پہنچی اور اپنے خاوند کو ساری کہانی کہ بہنائی۔ خاوند کو ساری کہانی کہ بہنائی۔

دوسرے ہی دن نزلعل اور مونی نے ہندوستان جانے کا خیال ترک کر دیا۔ انہوں نے قرآن پاک کامیجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا چنا نچہوہ مسلمان ہو گئے اور ان کے اسلامی نام محمطی اور عائشہر کھے گے۔ اب ان کے چار بچے ہیں اور وہ بڑی ہی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔
رہے ہیں۔ (نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاں ۳۳۳ تا ۳۳۳)

# فرانس كى أيك نومسلم خاتون كى استقامت

فرانس کی نومسلم خاتون محترمہ اپنے خاندان کے قبول اسلام کی داستان سناتی ہوئی ۔ کہتی ہیں۔ اکثر ہم اپنی ماں کے ساتھ مل بیٹھتے ، وہ ہمیں اسلام کے متعلق معلومات دیتی۔ اسلام کی محبت اور اسلام سے حاصل ہونے والی سعادت مندیوں کے سواکوئی بات نہی جس سے ہماری ماں کا دل معمور تھا۔

ایک دن ہارا باپ گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتاہے کہ ہماری ماں ہم سے اسلام کے متعلق گفتگو کر رہی ہے۔ یہ د کھے کر وہ غصے ہے آگ بگولہ ہو گیا اور قریب تھا کہ ہمارے سامنے ہی ہماری ماں کوئل کر دیتا۔ پھر وہ اسلام کے متعلق نئی کتابوں کو تلاش کرنے لگا جن کو وہ ہمارے باپ سے چھپا کر خرید کے لائی تھی۔ کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کرشد ید غصے میں ان کو پھاڑنے لگا۔ ہم نے اپ باپ سے کہا کہ وہ بھی ہماری ماں سے اسلامی تعلیمات ، پغیبراسلام مظافی آگیا اور ان کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کچھ سے لیکن وہ زیادہ غصے میں آگیا اور شم اٹھا کر کیے ہوئے ہیں اور اپنی ماں گھر میں نہیں آگے گا۔ کوئکہ ہم آگرا پی ماں سے اسلام کے متعلق سنتے رہتے ہیں اور اپنی ماں گی باتوں سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ماں سے اسلام کے متعلق سنتے رہتے ہیں اور اپنی ماں گی باتوں سے متاثر ہو گئے ہیں۔

آخرا کے دن ہمارابا پ گھر ہے نکل گیا۔ہم نے اس کی واپسی کا بہت انظار کیا لیکن وہ واپس نہ آیا۔اب ہماری مال مزدوری کرنے پرمجبورہوگئی اور میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ دن اور سال گزرتے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری اسلامی نقافت بھی گہری ہوتی گئی۔ہم نے تہیہ کرلیا کہ پیرس میں مسلمانوں کے حالات کے متعلق ضرور واقفیت حاصل کریں گے۔ہم پیرس میں پھیلی ہوئی اسلامی نظیموں میں سے ایک کے باس گئے اور کافی حد تک اسلام کے متعلق معلومات حاصل کیس۔ای طرح کی بارہم اسلامی تنظیم کے اور کافی حد تک اسلام کے متعلق معلومات حاصل کیس۔ای طرح کی بارہم اسلامی تنظیم کے باس گئے جس کے میلے نے اس فرانسیسی خاندان کوخوش آمدید کہا تھا کہ جس کا سربراہ روٹھ کر گھر ہے چلا گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔

میں نے اپی تعلیم جاری رکھی یہاں تک کہ میں یو نیورٹی کے آخری سال میں پہنچ گیا،اس ونت تک ہم اسلام سے خوب آشنا ہو ، چکے تھے۔ میں نے اپنی مال سے عہد کیا کہ میں

#### 

اپ اسلام کا اعلان کردیا۔ میں اپ خاندان کو لے کر شخ کے پاس گیا اور سارے خاندان
نے اسلام کا اعلان کردیا۔ میر ااسلامی نام محموعبداللہ میری ماں کا نام فاطمہ میرے بھائی کا نام
احمداور بہن کا نام خدیجہ رکھا گیا۔ اب ہم اپ دین حنیف کے شعائر کو کسی خوف وخطر کے بغیر
بجالا نے گئے۔ پھر میں نے اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کردی۔ ابھی تک میں یو نیورٹی کا
طالب علم تھا میر سے اردگر دیہت سے دوست جمع ہو گئے جنہیں میں اسلام کے متعلق بتلا تا اور
اس کے ساتھ اپ باپ کے بارے میں بھی بیان کرتا جو ہمیں بچپن میں زندگی کے دم وکرم کے
دوالے کر گیا تھا۔ یہی سرگرمیاں میری مال ، بہن اور بھائی کی تھیں۔ ہماری مال ہمیں کہتی تھیں
کہ ہمارا باپ ضرور واپس آئے گا اور انشاء اللہ مسلمان ہوگا ، خواہ کتنے سال گزر جا کیں اور کشا

ہم اکثر اپنی نمازوں میں باپ کی واپسی کے لئے دُعاکرتے جوناراض ہوکر چلاگیا تھا تا کہ واپس آکراس خاندان کو دیکھے جس کو وہ چھوڑ کر چلاگیا تھا۔ اب میں ڈاکٹر بن چکا تھا، میری بہن اور بھائی بھی یو نیورٹی سے فارغ ہو چکے تھے اور ہم نے قرآن پاک کی زبان کو اختیار کرلیا تھا جس کوہم نے اپنی تعلیم کے دوران پیرس کے اسلامی مرکز میں سیکھا تھا۔ ہماری مال ہی اس خاندان کی سر براہ تھی جس کو بیٹرف حاصل ہوا۔

دن گزرتے گے، ایک دن اچا تک ہمارا باپ گھر میں داخل ہوا جس کا ہم کافی عرصہ سے انظار کررہے تھے۔ہم نے انہائی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس کے بالوں میں بردھا پے کے آثار نمایاں طور پر ظاہر ہو چکے تھے۔ہماری گرمجوشی اور ہمارے ساتھ ملا قات سے اس کی آئکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اس نے ہماری ماں کا ہاتھ پکڑ کرمعذرت کی اور ہم سے بھی معذرت کی۔ اب ہمار اباپ ہمارے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ہم جی بھر کرد کیور ہے سے جو جو صددرازتک ہم سے خائب رہا تھا۔

ہماری ماں نے عربی زبان میں کہا کہ اب ہم تمہارے باپ کی واپسی پراللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر نماز پڑھیں گے۔ ہم نے فرط محبت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو وہ پرسکون انداز میں مسکرادیا۔ اور اس نے ہمیں اس وقت ورطہ جیرت میں ڈال دیا جب اس نے ہما کہا کہ وہ عربی زبان جانتا ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ نماز شکر اداکرے گا کیونکہ اس نے ہم

سب کواسلام کی حالت میں دیکھا ہے۔اب سے وہ بھی مسلمان ہے اوراس کانا معبیداللہ ہے۔ (نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاں ے ۳۲۳)

مختلف حالات ہے گزرنے والی نومسلم خانون کی روداد

انگلینڈ پی کراگریزی زبان کے جس کورس میں داخلہ لیا، اس میں ایک پاکتانی نوجوان ایم آئی احربی داخلہ لے بچکے تھے۔ وہ کسی ٹریولنگ ایجنسی میں ملازم تھے اور مارس سے شادی کے خواہاں۔ مارلس نے اپنے والدین سے اجازت چاہی۔ ان کا خاندان نہ ہی لحاظ سے پروٹسٹنٹ عیسائی تھا۔ والد کا مطالعہ بہت وسیح تھا، نہوں نے بٹی سے کہا کہ آئیس اس نوجوان کی ذات پرقوکوں اعتراض نہیں لیکن جس ملک سے یہ تعلق رکھتے ہیں، وہ یورپ سے سوسال پیچھے ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایئر ہوسٹس بن کراس ملک کی زبوں حالی کواپی آئیکھوں سے دیکھ آؤ۔ اور اگر پاکستانی قوم کی خصوصیات جاننا چاہوتو یہ کتاب پڑھو۔ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے جرمنی زبان بیکھی ہوئی ایک کتاب بٹی کے ہاتھ ہیں تھا دی جس کے پہلے صفحے پریدوں تھا:
میں کمھی ہوئی ایک کتاب بٹی کے ہاتھ ہی تھا دی جس کے پہلے صفحے پریدوں تھا:
میں کمھی ہوئی ایک کتاب بٹی کے ہاتھ ہی قدرے تا خیر سے لوٹا دیتا ہے اور تیسری بار لیتا ہے تو بھی قدرے تا خیر سے لوٹا دیتا ہے اور تیسری بار لیتا ہے تو بھی قدرے تا خیر سے لوٹا دیتا ہے اور تیسری بار لیتا ہے۔ بھی قدرے تا خیر سے لوٹا دیتا ہے اور تیسری بار لیتا ہے۔ بھی قدرے تا خیر سے لوٹا دیتا ہے اور تیسری بار لیتا ہے۔ بھی قدرے تا خیر سے لوٹا دیتا ہے اور تیسری بار لیتا ہے۔ بو خات ہے۔ بھی قدرے تا خیر سے لوٹا دیتا ہے اور تیسری بار لیتا ہے۔ بو خات بو خات ہے۔ بو خات ہو خات ہیں جو خات ہے۔ بو خات ہے۔ بو خات ہے۔ بو خات ہے۔ بو خات ہو خات ہے۔ بو خات ہے۔ بو خات ہے۔ بو خات ہے۔ بو خات ہے ہو خات ہے ہو خات ہے۔ بو خات ہو خات ہے ہو خات ہے۔ بو خات ہے۔ بو خات ہے۔ بو خات ہی ہو خات ہے۔ بو خات ہے ہو خات ہے ہو خات ہو خات ہے۔ بو خات ہے ہو خات ہے ہو خات ہے۔ بو خات ہے۔ بو خات ہے ہو خات ہے ہو خات ہے۔ بو خات ہے ہو خات ہے ہو خات ہے ہو خات ہے۔ بو خات ہے ہو خات ہے ہو خات ہے۔ بو خات ہے ہو خات ہے ہو خات ہے۔ بو خات ہے ہو خات ہے ہو خات ہے۔ بو خات ہے ہو خات ہے ہ

(بدشمتی سے محرم فاتون کے ذہن سے پاکستان سے متعلق اس زہرآ لود کتاب کا

نام نکل چکاہے)۔

مارکس نے احمہ کے والد کو بھی خطاکھا کہ اگران کے بیٹے کی کہیں پہلے شادی ہو چک ہے یا ان کارشتہ وہ کہیں اور کرنے کے خواہش مند ہیں تو اسے مطلع فرمادیں کیونکہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی جوان کے خاندان کے لئے باعث پریشانی ہو۔ مارکس کا یہ خطاس کی عظمت کی نشاندہی کرتا تھالیکن جواب لکھنے والے کی تحریب محظمت کی بلندیوں کو چھور ہی تھی۔ ''میرابیٹا شادی شدہ نہیں لیکن اگر کوئی غیر مسلم بچی دائر ہ اسلام میں داخل ہو کراس سے شادی کر لئے ہم اپنی ہرخواہش قربان کر سکتے ہیں۔''

مارلس كا خيال تعاكه خدا كوتو بهم عيسائي بهي مانة بين اورمسلمان بهي - بهم عيسائي

حضرت عیسی علیہ السلام کوخدا کا بیٹا کہتے ہیں، مسلمان محد (مقافیہ با) کوخدا تعالی کا پیفبر مانے ہیں۔ اس بات سے عقائد میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اس لئے کلہ طیبہ پڑھ کر بظاہرانہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ ساس نے دُعاوُل کے ساتھ پاکستان سے عروی جوڑا بھیجا، فوزیہ نام شجویز کیا۔ اب مارس فوزیہ احمد کے نام سے اسلامی دنیا کی ایک رکن بن چکی تھی۔

نوزیداحد نے قرآبی چاک کا جرمنی زبان میں ترجے کا ایک نیخریدا۔ دوزخ سے متعلق تفصیل پڑھ کراس کے ذہن میں بیسوال ابجرتا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا خداا تناظالم ہے کہ دہ اپنی مخلوق کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ وہ عیسائیت کی محبت میں بیفراموش کر بیٹھیں کہ نیک اعمال کرنے والوں کوقرآن کریم ابدی جنت کی نوید بھی تو دیتا ہے۔

دراصل عیمانی دنیا نظرید کفاره کی قائل ہے جس کا مطلب ہے کہ گناه کئے جا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے (نعوذ باللہ) بیوع سے کو پہائی دلوا کرعیمائیوں کے تمام گنا ہوں کا گفاره ادا کردیا ہے۔انگلینڈ میں ان کی کوشش ہی ہوتی کہ شوہر کے عقائد کے مطابق حرام غذا ہے بچا جائے لیکن جب وہ میکے جاتی تو ان کے والدین کہتے ، اتن عمرتم نے خزیر کا گوشت کھایا ہے، جائے لیکن جب وہ میکے جاتی تو ان کے والدین کہتے ، اتن عمرتم نے خزیر کا گوشت کھایا ہے، اب ایک کون ی بات ہوگئی کہتم اس سے پر ہیز کرتی ہو۔ وہ اسے انگریزی کا مشہور محاورہ یاد دلاتے کہ جب روم میں رہوتو وہ ی کچھ کر وجوروئن کرتے ہیں۔لہذا وہ والدین کے تھم پر حرام گوشت بھی کھالتی اور کھانے کے دوران بھی می شراب بھی لی لیتیں۔

#### ياكتنان ميسآمه

بالآخرده دن بھی آگیا کہ فوزیہ احمد کولا ہور آنا پڑا۔ زندہ دلوں کے اس شہر کی گنجان آبادی میں پرانی طرز کے بغیرش سٹم کے مکان میں جہاں سرال کے گی خاندان تھیم ہے۔ اسلام قبول کرنے کے باعث وہ سب کی آٹھوں کا تارابن گئی، سب نے دیدہ ودل فرش راہ کیا، ورت کی نگاہ سے دیکھا۔ سرال اور شوہر کی طرف سے کہیں آنے جانے میں پابندی نہیں۔ ورت کی نگاہ سے دیکھا۔ سرال اور شوہر کی طرف سے کہیں آنے جانے میں پابندی نہیں۔ ان کے نیم عران لباس پر بھی کسی نے اعتراض نہ کیا۔ وہ شوہر کے ہمراہ فلم سٹوڈیو میں مناظر کی ان کے نیم عران بھی دیکھی واقع میں واقع میں داقع میں دائع کی جدید قدیم طرز کے تک مکان میں، جہاں مشتر کہ خاندانی نظام کی حکمرانی تھی اور زندگی کی جدید

# رخواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کاری اسلام کے ایمان افروز واقعات کی کاری اسلام کے ایمان افروز واقعات کی

آسائش مفقود تھیں، رہنے ہے بالکل انکاری تھیں۔ انہوں نے دو تین دفعہ پاکستان سے فاموشی سے نکل جانے کی کوشش بھی کی لیکن ان کے شوہر کی بروفت مداخلت سے ان کی بیہ کوشش بھی بھی کامیا بی ہے ہمکنار نہ ہوسکی۔ بہر حال انگلینڈ کی پرآسائش زندگی میں واپس جانے کی تؤپ روز انداصرار کا روپ دھار لیتی جسے وعدہ فردا پرٹال دیا جاتا۔ اس کھکش میں زندگی کے دس سال گزر گئے۔ جب اصرار نے مہیب صورت اختیار کرلی تو ان کے شوہر کومکان کا بندوبست کرنے کے انگلینڈ جانا ہی پڑا۔

دراصل فوزیدا حددل سے مسلمان نہ تھیں۔ وہ اپنی والدہ کے انتقال پرسوئٹر دلینڈ گئیں، آخری رسو مات چرچ میں اداہو کیں قوبار باران کے ذہن میں بیسوال المعنا کہ وہ مسلمان قو ہی نہیں، آخر ند ہب کے معاطے میں ان کا کر دار کیا ہے؟ وہ پا دری کے پاس کئیں اور اسے اپنی وی کیفیت سے آگاہ کیا۔ پا دری نے انہیں بائبل میں درج گشدہ بھیڑ کا قصد سایا کہ ایک بھیڑ گئی ہے کھئے گئی، بالآخر یہ بھٹی ہوئی بھیڑ تلاش کے بعد مل گئی تو کھے میں شامل ہوگی۔ نیزیہ بھی وضاحت کی گئی کہ جب کی شخص کو بچسمہ دیا جا تا ہے تو اس پر عیسائیت کی مہر شبت ہو جاتی ہے، وہ کوئی بھی ڈہب اختیار کرے، عیسائی ہی رہتا ہے۔ بین کر ان کی تذبذ ب کی کیفیت ختم ہوگی اور کوئی بھی ڈہب اختیار کرے، عیسائی ہی رہتا ہے۔ بین کر ان کی تذبذ ب کی کیفیت ختم ہوگی اور کوئی بھی نہ ہب اختیار کرے، عیسائیت ہی کی آخوش میں ہیں۔

قرآن ياك كى تا ثير

دوسری طرف عالم بیتھا کہ وہ جب بھی ریڈیو پر یا کسی معجد سے قرآن پاک کا انگریزی تلاوت سنتیں تو ان کا دل اثر لئے بغیر ندر ہتا۔ انہوں نے انگلینڈ میں قرآن پاک کا انگریزی ترجہ خریدا تھا، اسے بھی بھی پڑھ لیتیں۔ گھر میں ختم قرآن کی محفل منعقد ہوئی تو انہوں نے ایک پارے کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ کسی عزیزہ کی نظر پر گئی تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی عربی میں تلاوت کی جائے تو اس کا گئی گناہ زیادہ ثو اب ملتا ہے۔ سرال والوں نے انہیں ایک مولوی صاحب سے کلام پاک پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ کلام پاک تو ختم ہو گیا لیکن نہ تو انہیں حرکات واوقاف کا علم تھا، نہ الفاظ کی ادائیگی درست، نہ قلب ذوق وشوق سے آشنا ہوا۔

مولوی حاصر کے جسا یہ میں باجی جبین اختر رہائش پذیر ہیں، وہ ایک مخصوص شخصیت کی فوزیہ احمد کے جسا یہ میں باجی جبین اختر رہائش پذیر ہیں، وہ ایک مخصوص شخصیت کی

مالک ہیں۔اللہ تعالی ،اس کے مجوب پغیبر مالی کے آب العزت نے آئیں کام پاک کی خدمت کے ہردم سرشار رہتی ہیں۔ایامحسوں ہوتا ہے کہ آب العزت نے آئیں کلام پاک کی خدمت کے لئے منتخب فر مالیا ہے۔سکول میں اپنے فرائض احسن طریق سے سرانجام دینے کے بعد پچھلے بہر وہ اپنے گھر پر بچیوں کو قرآن پاک ناظرہ کے ساتھ نے حریث جمہ پڑھاتی ہیں بلکہ آیات قرآنی لکھواتی بھی ہیں۔اس طرح ہرطالبہ قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک قلمی نسخہ تیار کرنے کا شرف بھی جامل کر لیتی ہے۔ ہفتے میں ایک دفحہ تحریری ٹمیٹ بھی لیتی ہیں ،الفاظ کی تشریح کے ساتھ ساتھ الکرتی ہیں۔شفتی ایسی کہ جن بچیوں سے والدین بھی ناامید ہو تشریح ہیں ،وہ ان کی شفقت سے کندن بن کراوار سے شکلی ہیں۔

ان کے پاس فوزیہ احمد کے سرالی رشتہ کی دو بچیاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ فوزیہ احمد نے اپنی بٹی جوکو ئین میری کالج میں جماعت ہفتم کی طالبہ تھی ، کوہمی ان بچیوں کے ہمراہ قرآن پاک پڑھنے کے لئے بھیج دیا۔ لیکن وہ انتظام سے مطمئن نہ تھیں، بچی پر روزانہ ناراض ہو تیں کہ وہاں دواڑھائی گھنٹے لگا آتی ہو بتم بھی قرآن پاک بغیر ترجمہ کے ویسے ہی پڑھو جس طرح یہاں کے دیگر مسلمان پڑھتے ہیں۔ اس طرح تو تمہاری سکول کی تعلیم کونا قابل تلافی نقصان بہنچ رہا ہے۔ تمہیں عرب جا کرنہیں رہنا جوتم ترجمہ سیکھ رہی ہو۔

دراصل ابھی تک فوزیہ احمد کے مقدر کا ستارہ ظلمتوں کا شکار تھا۔ ان کے اپنے قول کے مطابق وہ منافق تھیں۔ ایک دن اس ستارے سے تاریکیوں کے بادل جیٹ گئے اور فوزیہ احمد بغیر آستیوں کاعریاں لباس زیب تن کئے سرایا فریاد بنی باجی جبین اختر کے پاس پہنچ گئیں۔ وہ کہدرہی تھیں کہ آپ میری بچی جوانگش میڈیم سکول میں پڑھتی ہے کا وقت ضائع نہ کریں، اسے ناظرہ پڑھانے پرہی اکتفاکریں۔ قرآن مجید فرقان جمید کی شیدائی خاتون کا جواب بی تھا

"بیمقدس ترین کتاب پڑھنے، سجھنے اور عمل کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے۔ میرے ادارے میں تو بغیر ترجمہ کے قرآن پاک پڑھانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، اس کا ترجمہ کھے بغیر اس پڑھل کرنا ناممکن ہے۔ اگرآپ کونا ظرہ ہی پڑھانا ہے تو کسی اور سے پڑھا لیجئے۔"

بابی جین اخر نے انہیں قائل کر بی لیا۔ وہ ندمرف بی کو قرآن پاک باتر جمہ بڑھا نے لئے رضامند ہوگئیں بلکہ خود بھی ان سے ای انداز سے کلام پاک بڑھنے کو تیار ہو گئیں۔ ان کے لئے شام کا وقت مقرر ہوا۔ وہ نماز مغرب سے پہلے استاد محرم کی خدمت بیل ماضر ہوتیں اور بعد نماز عشاء واپس جا تیں۔ بیٹی کو کو تین میری کالج سے اشاکر کورنمنٹ گراز ہاں سول برا تار تھرو وڈ بیل وافل کروا دیا۔ عزیز واقارب شیٹا اٹھے کہ است اجھ سکول سے علید وکر کے ایک معمولی سے سکول بیل وافلہ دلا دیا ہے لیکن جو طاحم فو زیدا حمد کی زندگی بیل ساور دار تھی، استادہ تی والا تھا، اسے کون روک سکتا تھا۔ بابی جبین کی صورت بیل انہیں ایک خلیق وشیق استادہ معلم مورد میں انہیں ایک خلیق وشیق استادہ معلم دوست اور ہمدر دہستی مل بھی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ جو پھی انہوں نے مولوی صاحب سے بڑ ما تھا، وہ تو الفاظ کی ایسی اوا گئی تھی جو پھی میں بڑھینے کے متر اوف تھی۔

زندگی انقلاب آشنا

باپ، بینا اور روح القدس کی تکیشی دنیا کے گھٹا ٹوپ اند میروں سے تو حید الی اور پیام رحق میں اللہ کا ماز ہوا تو فوزید احماً کی زعد کی انقلاب آشنا ہوگئ ۔ کیسا انقلاب ؟ مسلسل دس سال تک قنس میں اسر پرندے کی مانند پھڑ انے والی سرایا فریا دفوزید نے ایے شوہر کوانگینڈ میں لکھ جمیجا:

''واپس آجاوًاب مجھے وہاں جانے کی ضرورت نبیل، میں اب پاکستان میں ہی رہوں گی۔''

اللہ تعالیٰ کے فاص کرم سے باجی جبین نے پڑھانے کا ایباول تھیں انداز افتیار کیا کہ کہ حق وصد اقت کا پیغام شاگر و کے ول کی مجرائیوں میں اتر تا چلا گیا لیکن پڑھائی کے دوران وہ ہر ہرآیت پرسوال کرتیں ، بحث کرتیں ، کلتے اٹھا تیں ۔ ہاجی جبین اخر فرماتی ہیں:

'نی اللہ تعالیٰ عی تعاجومیری دیکھیری فرما تا ادر اس کے مشکل سوالوں کا جواب مجھے مجماتا ، وہ میری تشری ادروضاحت سے مطمئن ہوجاتیں۔'

ابتدا میں انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ جس دل میں بسوع کی مجت است سالوں سے رہی ہی ہو، وہاں کی اور کی مجت کے ساسکتی ہے؟ اس دقت وہ اس حقیقت سے سالوں سے رہی ہی ہو، وہاں کی اور کی مجت کیے ساسکتی ہے؟ اس دقت وہ اس حقیقت سے سالوں سے رہی ہی ہو، وہاں کی اور کی مجت کیے ساسکتی ہے؟ اس دقت وہ اس حقیقت سے سالوں سے رہی ہی ہو، وہاں کی اور کی مجت کیے ساسکتی ہے؟ اس دقت وہ اس حقیقت سے سالوں سے رہی ہی ہو، وہاں کی اور کی مجت کیے ساسکتی ہے؟ اس دقت وہ اس حقیقت سے سالوں سے رہی ہی ہو، وہاں کی اور کی مجت کیے ساسکتی ہے؟ اس دقت وہ اس حقیقت سے سالوں سے رہی ہی ہو، وہاں کی اور کی مجت کیے ساسکتی ہے؟ اس دقت وہ اس حقیقت سے سالوں سے رہی ہی ہو، وہاں کی اور کی مجت کیے ساسکتی ہے؟ اس دقت وہ اس حقیقت سے سالوں سے رہی ہی ہو، وہاں کی اور کی مجت کیے ساسکتی ہیں اس دو میں حقیقت سے دو اس حقیقت سے دور سے در ہی ہوں وہاں کی اور کی محبت کیے ساسکتی ہے؟ اس دقت وہ اس حقیقت سے دور سے در ہی ہوں وہاں کی اور کی مجت کیے ساسکتی ہے؟ اس دقت وہ اس حقیقت سے در بی ہوں وہاں کی دور کی مور کی میں میں در بی ہی ہوں وہاں کی دور کی میں در کی ہوں کی دور کی میں در کی ہیں ہوں وہاں کی دور کی میں در بی ہوں کی دور کی ہوں کی دور کی ہوں کی دور کی ہوں کی دور کی دور کی ہوں کی دور کی دور کی دور کی ہوں کی دور کی دور کی ہوں کی دور کی ہوں کی دور کی ہوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی ہوں کی دور کی دور کی دور کی ہوں کی دور کی در کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

نا آشناتھیں:

کی مجمر سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

ہے جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

محتر مہ باجی جمین اختر نے تو ان پر بیدواضح کیا کہ دوکشتوں کا سوار بھی منزل آشنا

منیں ہوتا۔ نیز ہادی اعظم منافلی ہم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہدایت ہی تو ہے جس نے

حضرت مریم کی کی عزت کو بحال کیا ، انہیں کنواری ہونے کا اعز از عطا کیا ورنہ عیسائی دنیا تو

انہیں نعوذ باللہ یوسف نجار کے ساتھ منسوب کرتی ہے۔ اسلام ہی نے حضرت عیسی علیہ السلام

کے صحیح مقام کا تعین کیا ، ان کے بھانسی دیئے جانے کے واقعہ کی تر دید کی حالا تکہ عیسائی ایک

طرف تو انہیں مصلوب (لینی بھانسی پر چڑھائے گئے ) قر اردیتے ہیں اوردوسری طرف انجیل کا

اعلان ہے ہے کہ:

"جومصلوب بواو اعتى ہے۔"

علاوہ ازیں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک وہ ختم الرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ سے قبل آنے والے تمام پیغیروں بشمول حضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان نہ لائے محرّ مہ فوزیہ احمرکویہ بھی شکوہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پروہ اپنے پیدائش نام سے محروم ہوگئ ہیں۔ انہیں فوزیہ کا مطلب بتانے کے ساتھ یہ بھی وضاحت کی گئ کہ شاید قدرت نے بینام اس لئے تجویز کرایا ہوکہ دنیوی واُخروی کا میا بی ان کا مقدر ہو۔

باجی جبین نے انہیں پہلے تین پارے ناظرہ پڑھائے۔ پھر انہیں انجمن جمایت اسلام کاشائع کردہ قرآن قاعدہ پڑھایا جس سے حرکات واوقاف اور مخارج سکھنے میں مدد ملی۔ بعد ازاں ترجمہ سکھنے اور قرآن پاک کھنے کا آغاز ہوا۔ قرآن پاک کے اعجاز اور محترم استاد کی شفقت نے ایسا ذوق وشوق پیدا کیا کہ موسم سر مااور برسات کی طوفانی بارشوں کے دوران سڑک پرایک ایک فٹ گہرے پانی کوبھی عبور کر کے محترمہ فوزیہ احمداپنی روح کی تشکی بجھانے پہنچ جاتیں ، نہ خود ناغہ کرتی اور نہ بیٹی کوناغہ کرنے دیتیں۔ تین سال کی قلیل مدت میں اس نومسلم خاتوں نے قرآن پاک پڑھئے ، اس کا ترجمہ سکھنے اور اس مقدس کتاب کوا پے قلم سے لکھنے کا شرف حاصل کرلیا اور ہم مسلم معاشرہ میں بیدا ہونے والے ان کے گردہ راہ کوبھی نہ پہنچ سکے۔۔۔

یٔاران تیز گام نے محمل کو جا لیا ہم محو نالۂ جرس کارواں رہے

ان کی بڑی بیٹی اسی انداز سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئین میری کالج میں زرتعلیم ہیں۔ انہیں اپ بچوں کوقر آن پاک حفظ کرانے کا بہت شوق ہے لہذا دوسری بیٹی کو جماعت پنجم سے اٹھا لیا گیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اس پچی نے عظیم کتاب برایت کی برکت سے چند ماہ کی تیاری کے بعد جماعت ہشتم کا پرائیو یہ طور پرامتحان دیا، اچھے نمبروں سے کا ممیا بی حاصل کی اور امسال جماعت دہم کے امتحان میں شریک ہوئی ہیں۔ اس بچی نے کسی اور خاتون سے کلام پاک حفظ کیا ہے کیونکہ باجی جبین کو سے کے وقت سرکاری فرائض بھی سرانجام دینا ہوتے ہیں، اس لئے وہ بیذ مہداری لینے سے قاصر تھیں۔

تیسری بیٹی کوابتداء ہی میں معجد میں حفظ کلام پاک کے لئے بھیج دیا گیا۔ حامل خلق عظیم منافید کا مسجد میں کفار ومشرکین حاضر ہوتے ، بسااوقات بید دشمنان دین برتمیزی پراتر آتے۔ جا ناران رسالت منافید کا خون کھول المقتالیکن پیکر صبر وقتل کی شفقت سے وہ دشمنان حق شمع نبوت کے پروانے بن کرلو نیتے۔ لیکن آج ہماری مسجد یں معصوم بچوں کے لئے عقوبت خانے بن کررہ گئی ہیں۔ بچوں کو کتاب ہدایت کے متوالے بنانے کی بجائے اس سے متنفر کیا جا تا ہے۔

یے بچی ناشتے سے پہلے معجد میں جاتی ، ناشتہ وہاں ہی بھیجا جاتا ، گیارہ بجاوئی۔ ظہر سے مغرب تک یہ اپنی تشکی مٹانے اور قرآن حکیم حفظ کرنے کے لئے پھر معجد میں قیام کرتی لکین سبق یاد کرانے کے لئے مولوی صاحب اسے اور دیگر بچوں کو اتنی اذبیت ناک سزائیں دیتے کہ الا مان۔ بچی کی آنکھیں انگلیوں سے اندر کی جانب دبائی جاتیں ،سرکود یوار کے ساتھ کرایا جاتا ، ہاتھوں کی انگلیوں کو الٹی طرف سے کلائیوں سے ملایا جاتا ۔ اس انتہائی وحشیانہ سلوک کا انجام یہ ہوا کہ سات پارے حفظ کرنے کے بعد بچی نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا جس کا مزود میاری بہن فوزیہ احمد کو بہت دکھ ہے۔ بچی نے سکول میں داخلہ لے لیا ہے لیکن ماں کی آرزو زندہ ہے ، وہ بٹی سے حفظ کردہ یارے خورشتی رہتی ہیں ۔

محتر مہ فوزیہ احمد کا ایک بیٹا میٹرک کر چکا ہے، دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد

انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دُعا کی کہ وہ اسے تیسرا بیٹا عطا کر ہے تو دونوں بیٹوں کو عالم دین بنائیں گی۔ غالبًا ان کے پیش نظریہ تھا کہ دونوں بھائی حصول تعلیم میں ایک دوسرے کے معاون بن سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات نے ان کی دُعا قبول فرماتے ہوئے انہیں ایک ذہین بیٹے سے نواز ا ہے۔ دُعا ہے کہ رَبّ العزت ان کی دُعا کے دوسرے حصے کوبھی قبول فرمائے اور ان کے دونوں بیٹے عمر اورعثان اسلام کے افق پر درخثال ستارے بن کرچکیں اور ایسے عالم بنیں جو ہرقتم کے افتراق سے بالا ترا تھا دہیں المسلمین کے علم بردارہوں۔

محر مفوزیاحہ جب سے باجی جبین اخر کے زیر تربت آئی ہیں، نے بھی نمازنہیں چھوڑی۔ ایک شادی کی تقریب میں وہ وضو کر رہی تھیں۔ مسلمان گھرانے میں جنم لینے والی ایک عزیزہ بِکاراتھیں، محر مہ! آپ کی عقل ٹھکانے ہے، کیا یہاں بھی نماز پڑھوگی؟ راولپنڈی سے لا ہورسفر کے دوران انہوں نے ڈرائیور کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ کسی کورفع حاجت کی ضرورت ہوتو آپ بس گھرالیے ہیں، اب نماز کا وقت ہوگیا ہے، آپ بس کیوں نہیں ٹھہراتے؟ ڈرائیور نے بیچھے مڑکر جرت سے ان کی طرف و یکھا۔ پچھ فاصلہ طے کرنے کے بعدایک مسجد ۔ گرائیور نے بیچھے مڑکر جرت سے ان کی طرف و یکھا۔ پچھ فاصلہ طے کرنے کے بعدایک مسجد ۔ کے قریب بس کو کھڑ اکیا اور پھر نہ صرف فوزیہ احمد خالق کا کنا ت کے حضور مربع و دہوگئیں بلکہ اور کئی لوگوں کو بھی بیسعادت نصیب ہوئی۔

اب بیقابل احترام مستی بایرده لباس پرعر بی طرز کی عبا پہنتی ہیں اور اکثر بیسوال دہراتی ہیں کہ جن خواتین نے ان کی دیکھا دیکھی پردہ اتارا تھا، اب وہ ان کی تقلید میں پردہ کیوں نہیں اپنا تیں؟

# تبليغ قرآن مجيد فرقان حميد

نولکھاچ چے کے ارباب نے ایک دن اس محترم خاتون کوکسی میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی۔ پہلے تو انہوں نے شمولیت سے انکار کر دیالیکن بعد میں سوچا کہ کیوں نہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا کر باطل کے اس اجتماع کوئل وصدافت کی دعوت دی جائے۔ چنا نچانہوں نے درات بھر جاگ کرقر آن عزیز کی ان آیات پرنشان لگائے جن میں حضرت مریم صدیقہ اور حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر ہے۔

نولکھاچ چی پیچی تو انہیں گلبرگ کی ایک کوشی میں عیسائیوں کے ایک اجتماع میں لے جایا گیا۔ اسلام کی حقانیت پر پختہ یقین رکھنے والی بیہ خاتون انتہائی احرّ ام سے قرآن پاک کو ہاتھ میں تھا ہے ہوئے کھڑی ہوگئیں اور آیات قرآن کی تلاوت ورّ جمہ کا آغاز کیا۔ شرکاء مجلس نے شور مچایا کہ ہم یہاں قرآن پاک سننے کے لئے نہیں آئے، پرستار حق فوزیدا حمد اپنا فرض اوا کر چکی تھیں، کوئی سنے یا نہ سنے بیاس کا مقدر ہے۔

مشنری فوزیہ احمد کومر تذکرنے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے فلم سازی سے وابسة ان کے شوہر کوآز مانے کی کوشش کی۔ ایسے وسائل مہیا کرنے کی تحریص دی جس سے وہ فلمی دنیا کی معراج کو بھی جا کی معراج کو بھی ہے تا کہ انہوں نے جواب میں فرمایا کہتم جس کے بیچھے یہاں آئے ہو، وہ سلیم الفطرت خاتون تو اسلام میں جذب ہو چکی ہے۔ اگر کر سکتے ہوتو مجھے (نعوذ باللہ) این کی میں لے جاؤ۔ یا در ہے کہ یہ جملہ میں ازرا تفنن وطنز تھا۔

انگلینڈواپس جانے کی خواہش فوزیداحمہ کے دل سے حرف غلط کی طرح مٹ چکی ہے بلکہ وہ اپنے بچوں کو مغرب کی مادر پررآزاد فضا میں کسی صورت بھی نہیں بھیجنا چاہتیں۔وہ اپنے سسرال کے مکان ہی میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے جھے کا واحد کمرہ دن کے وقت ڈرائینگ روم اور رات کے وقت بیٹروم میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ یہ قناعت پسند خاتون اپنے آٹھ بچوں کے ہمراہ اسی پر قانع ہے۔انہوں نے کمال سلقہ سے اپنے پورش کوآرام دہ تو بنالیا ہے کہ ان کے شوہر قلمی دنیا کو خیر باد کہہ کرکوئی ایسا کاروبارشروع کے کہ ان کے شوہر قلمی دنیا کو خیر باد کہہ کرکوئی ایسا کاروبارشروع کریں جس میں رزق حلال کی خیروبر کت ہواوروہ اپناعلیحدہ کشادہ مکان خرید کیس اور بچوں کی ایسا کاروبارشروع کے حسب منشاتر بیت کرسکیں۔ (نومسلم خواتین کا ایمان افروز آپ بیتیاں ۲۵ میسا)

ایک ہندولڑ کی کا اسلام قبول کرنا

حضرت مولا ناظفر احمر صاحب عثاتی رقسطراز ہیں۔ ایک واقعہ مجھ سے ایک نومسلم نے اس وقت بیان کیا جب ہیں موضع گری پختہ ضلع مظفر تکر میں مدرسدار شادالعلوم کامدرس اوّل تھا۔ اس موضع کے رئیس سرکار کی طرف سے مجسٹریٹ بھی تھے، ان کے یہاں دیہات کے مقد مات آیا کرتے تھے۔ بینومسلم بھی ایک معدمہ کے سلسلے میں وہاں آیا تھا کیونکہ خان صاحب

کی عدالت میں اس نے مقد مددائر کیا تھا۔ میرے پاس سفارش کے لئے آیا کہ فان صاحب
سے سفارش کر دوں ،اس کوکس نے کہد دیا تھا کہ خان صاحب میری بات کور وہیں کرتے۔ میں
نے اس سے دریافت کیا کہتم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کہنے لگا، مجھے بخار ہو گیا اور اس نے اتنا
طول پکڑا کہ مجھے دِق ہوگئ۔ میر ابڑا بھائی ڈاکٹر تھا اور اچھا ڈاکٹر تھا، بڑی محنت وشفقت سے
علاج کرر ہاتھا مگر میری حالت بگڑتی گئی یہاں تک کہ ایک دن اس نے میر ہے منہ پر کہد دیا کہ
اب علاج کرد ہاتھا مرمیری حالت خطرہ کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ اب جو چا ہو کھاؤ ہو، دوایا
بر ہیزکی پچھ ضرور ب نہیں۔

وہ تو یہ کہ کرچا گیا۔ اب ہوی میرے پاس آئی اور پوچھا، کیا حال ہے؟ میں نے رو

کر کہا، حال کیا ہوتا بھائی صاحب کہ گئے ہیں کہ میرے بیخنے کی امیز نہیں، اب دواو پر ہیز کی

پھے ضرورت نہیں۔ ہوی نے کہا، اگر میں تم کواچھا کر دوں تو جو میں کہوں گی، اس پھل کرو

گے؟ میں نے کہا، جان سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں، اگر تو نے جھے اچھا کر دیا تو جو کہے گ،

وہی کروں گا۔ اس نے کہا، اب تم بے فکر رہو، میں تم کواچھا کر دوں گی۔ ہی کہ کرائی نے میرے

پاٹک کے پاس کری ڈالی اور پھے پڑھا اور بھے پرةم کرنا شروع کیا۔ پانی پر بھی دم کر کے جھے

پلاٹی۔ اس لڑکی کا باپ آریہ تھا، اس نے اس کو وید بھی پڑھایا تھا اور پھھا گریزی بھی۔ میں نے

پلاٹی۔ اس لڑکی کا باپ آریہ تھا، اس نے اس کو وید بھی پڑھایا تھا اور پھھا کہ اپنی پر بھی۔ میں نے

سمجھا کہ شاید ہو دید کوکوئی منتر پڑھتی ہے۔ ایک ہفتہ کے بعد میں اس قابل ہوگیا کہ اپنے گھر میں

بر تکلف چانے پھر نے لگا حالا نکہ اب تک میں کروٹ بھی خود نہیں لے سکا تھا، دوسرے ہفتہ گھر

سے باہر بھی آنے لگا، تیسرے ہفتہ دکان پر بھی جانے لگا، چوشے ہفتے میں بالکل تندرست ہو

گیا۔ رنگ روپ بھی تندرستوں جیسا ہوگیا، کھانا پینا بھی حسب معمول ہوگیا۔

گیا۔ رنگ روپ بھی تندرستوں جیسا ہوگیا، کھانا پینا بھی حسب معمول ہوگیا۔

جب ایک مہینہ گزرگیا، بیوی نے کہا، اپناوعدہ یاد ہے؟ میں نے کہا، ہاں یاد ہے،

اب تو جو کے گی، ویسائی کروں گا۔ بیوی نے کہا، میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہوجاؤ۔ میں

نے کہا، تو مسلمان کیسے ہوگئی، تیرا ہا ہے تو بڑا پکا آر بیہ ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ کہنے گئی،
مارے پڑوس میں ایک ملاجی تے مسلمانوں کی مسجد کے امام تھے اور بچوں کو بھی قرآن اور دینی
کتابیں پڑھاتے تھے، کھر میں ملانی لڑکیوں کو پڑھاتی تھی۔ پڑوس کی وجہ سے میں اکثر ان کے

یہاں جاتی تھی اور فدہبی بحث کرتی تھی۔ ایک وزن ملانی نے کہا، بیٹی ایم نے وید تو پڑھا ہے۔

یہاں جاتی تھی اور فدہبی بحث کرتی تھی۔ ایک وزن ملانی نے کہا، بیٹی ایم نے وید تو پڑھا ہے۔

میں نے کہا، ہاں خوب پڑھا ہے۔ ملائی نے کہا، اب میری رائے یہ ہے کہ مجھ سے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھلو۔ جب قرآن پاک پورا کرلوگی پھر بحث کرنا۔ میں نے ترجمہ قرآن پڑھنا شروع کردیا۔ ملائی پہلے مجھے وضوکرا تیں، پھر ترجمہ پڑھا تیں۔ایک پارہ کا ترجمہ پڑھ کر میں نے کہا، یوں مزہ نہیں آتا، مجھے قرآن پاک بھی پڑھا و اور ترجمہ بھی۔ ملائی نے کہا، بہت اچھا۔ اردو پڑھنے والے کوقرآن پڑھنا مشکل نہیں۔ اب میں نے قرآن شریف مع ترجمہ کے پڑھنا شروع کیا اور سال بھر میں ختم کرلیا۔

جب قرآن پاک بورا ہوگیا تو ملائی نے بوچھا، ہاں بیٹی! اب کہواسلام پرتم کوکیا اعتراض ہے؟ مجھے رونا آگیا۔ میں نے کہا، ملائی جی! سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے برابر کیا اس کے پاسٹ بھی کوئی حقیقت نہیں۔ابتم مجھے مسلمان کرلو۔ ملائی نے مجھے شمل کرایا، پاک کپڑے دیئے اور تماز پڑھائی اور کہا، بیٹی! ابھی اسلام کوظا ہرنہ کرنا، تیراباپ بڑا ظالم ہے، ہمیں پریشان کردے گا، ابھی اپنے اسلام کوخلی رکھو، موقع برظا ہر کرنا جب خطرہ ندر ہے اور میرے گھرآ کرنمازیں پڑھتی رہو۔

چنانچہ سال بھرتک میں اسی طرح مخفی مسلمان رہی۔ جبتم سے شادی ہوئی تو میں نے ملانی سے کہا، میرا قرآن میرے ڈولے میں رکھ دینا۔ ملانی نے میری ماں سے کہا کہاس لڑکی کا ہمارے یہاں آنا جانا تھا، ہم اس کواپنی اولا دکی طرح سمجھتے تھے۔ میں چاہتی ہوں زھتی کے وقت دوچار جوڑے میں بھی اس کودے دول۔ میری ماں نے کہا، یہ آپ کی محبت ہے، مجھے اس سے انگار نہیں۔ چنانچے ملانی نے زھتی کے وقت دوچار جوڑے میرے واسطے بنائے اوران کے بچے میں قرآن شریف رکھ کرڈولے میں رکھ دیئے۔

(خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کی ایمان افروز واقعات کی ایمان افروز واقعات کی ایمان افروز واقعات کی ایمان

کے اپنی دکان علیجدہ کھول کی۔ باپ نے بھی اس میں میری امداد کی۔ جب میری دکان خوب چل گئ تو میں نے اپنے اسلام کا اور بیوی کے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس پر میرے باپ کو اور بیوی کے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس پر میرے باپ کو اور بیوی کے باپ کو بڑا غصہ آیا۔ میرے باپ نے اپنی جائیداد سے مجھے محروم کر دیا مگر میری ماں نے بائیداد بھی مجھے نہ نے اپنی جائیداد میرے نام کر دی۔ ہندوؤں نے بیکوشش کی کہ میری ماں کی جائیداد بھی مجھے نہ لئے۔ اس کا مقدمہ آپ کے خان صاحب کی عدالت میں ، میں نے دائر کیا ہے، آپ سفارش کر دیا۔ کر دیں۔ چنانچے میں فیصلہ کر دیا۔

نومسلم نے کہا، میری ہیوی کے باپ نے اپنے بیٹے کومیری ہیوی کے پاس بھیجا کہ
اس کو سمجھاؤ۔ وہ وید بھی پڑھا ہوا تھا اور انگریزی بھی۔ وہ ہمارے گھر آیا اور اپنی بہن کو سمجھانے
لگا کہ اسلام میں کیا خوبی ہے، مسلمان تو گؤ بتیا کرتے ہیں۔ میری ہیوی نے کہا، بھائی صاحب
آپ تو وید پڑھے ہوئے ہیں، کیا اس میں آپ نے نہیں پڑھا کہ ایک راجہ کے زمانہ میں بوی
وہا بھیلی تو پیڈتوں نے کہا، سوگا کیں ذرح کر کے جنگل میں ڈال دو کہ درندے پرندے ان کا
گوشت کھا کیں تو وہا دور ہوجائے گی۔ راجہ نے ایسا ہی کیا تو وہا دور ہوگئی۔ تو جس گؤکا گوشت
درندوں پرندوں کے کھانے سے وہا دور ہوتی ہے، اگرخود انسان کھائے تو کیا ہوگا؟

اس پروہ لا جواب ہواتو دوسراسوال کیا کہ مسلمانوں کے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ کنوئیں میں چوہامرجائے تو ہیں تمیں ڈول نکال دو، مرغی مرجائے تو چالیس پچاس ڈول نکال دو۔ یہ توعقل کے خلاف ہے۔ اگر کنواں ان چیزوں کے مرنے سے ناپاک ہوجا تا ہے تو ہیں تمیں چالیس پچاس ڈول نکالنے سے کیا ہوگا، سارا پانی نکالنا چاہئے۔ بیوی نے کہا، آپ تو ڈاکٹر ہیں، کیا آپ کو معلوم ہیں کہ جس آ دمی کا خون خراب ہوجا تا ہے تو ڈاکٹر تھیم فصد کے ذریعے سے تھوڑ اساخون نکال لیتے ہیں جس سے ساراخون ہوجا تا ہے تو ڈاکٹر تھیں نکالا۔ اسی طرح بعض جانوروں کے مرنے سے پانی اچھا ہو جا تا ہے، ساراخون کوئی نہیں نکالا۔ اسی طرح بعض جانوروں کے مرنے سے پانی خراب ہوتا ہے مگر سارا پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ، تھوڑ اسا نکالنا سارے پانی کواچھا کر دیتا ہے۔

اس پربھی وہ لا جواب ہواتو میری بیوی نے کہا، آپ نے وید میں پڑھا ہوگا کہ بیکنٹھ (جنت ) کے دروازہ پرایک کلمہ لکھا ہوا ہے، جب تک آ دی وہ کلمہ نہ پڑھے، بیکنٹھ میں نہیں جا

سکتا۔ پنڈت ہرایک کوئیں بتلاتے کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ گرمیر ہے استاد نے جھے بتلایا ہے کہ وہ کلمہ وہ کلمہ وہ ہے جس کو ' اُن کہنی' کہاجا تا ہے۔ جب کس مندو کی جان کی دن تک نہیں نکلتی تو اس سے کہاجا تا ہے، ' اُن کہنی' کہددے، وہ ۔۔۔۔ لا اِللہ اللہ محدرسول اللہ ۔۔۔۔ کہتا ہے تو جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اس پرمیری ہوی کا بھائی خاموش ہوکر چلا گیا اور باپ سے کہدویا کہاں کے ہندو بننے کی کوئی امیز نہیں، وہ خوب سمجھ ہو جھ کرمسلمان ہوئی ہے۔

ے ہمدوب ن رہ جھے حضرت مولانا قاسم صاحب قدس سرۂ بانی دارالعلوم کی بات یادآگی جو حضرت کیم الامت سے تفقی کہ مولانا کے بردس میں ایک ہمدو بنیارہتا تھا، اس کی دکان سے مولانا کے یہاں سودا بھی آتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو مولانا نے اسے خواب میں دیکھا کہ جنت میں گشت کر رہا ہے۔ مولانا نے بوچھا، لالہ جی! ہم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہم تو ہمدو بھی ساری عربت بوجا کرتے ہے، جنت تو مسلمان کے لئے ہے۔ کہا، مولوی ساری عربت بوجا کرتے ہو ہو ہو گئی۔ جب میں مرنے لگا تو لوگوں نے کہا، ''اُن جی اُن ہے ہو ہو ہو گئی۔ جب میں مرنے لگا تو لوگوں نے کہا، ''اُن کہنی'' کہدلے، جان آسانی سے نوٹ ہو گئی۔ اب تک فرشتے میرے سامنے نہیں آئے سے میں نے دل سے کلمہ پڑھلیا، وہ قبول ہو گیا اور میں جنت میں پہنچ گیا۔

میں نے دل سے کلمہ پڑھلیا، وہ قبول ہو گیا اور میں جنت میں پہنچ گیا۔

(قرآن مجید کے جرت انگیز واقعات ۲۱)

<u>.....</u>☆......☆.....

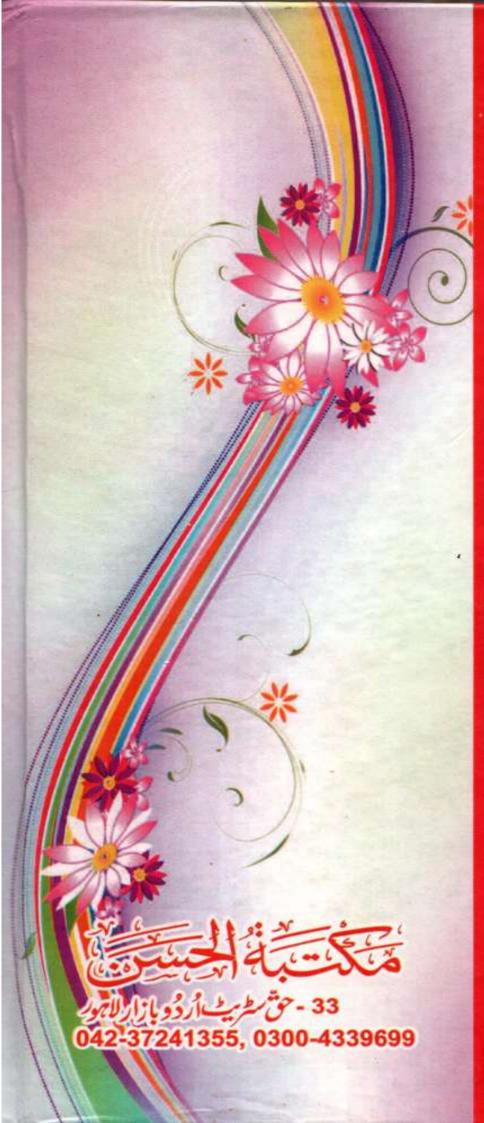





